

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ

الله جل شاند کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے آقاومولاحضرت احم مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے انسانی زندگی کے کسی مجمی مرسلے میں چیش آنے والے معاملات کونظرانداز منبعی فی ا

مہیں فرمایا۔ ہمیں صحت کے اصولوں کفاست وطہارت کے طریقوں نیز کھانے پینے اٹھنے ہیٹھنے

یں سے بہ ووں ما سے بہ ووں ما سے و بہارے سے روروں مار سے بہت ہے ہے ہے ہے اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔

صفات نے ہماری رہبری اور رہنمالی فرمائی ہے۔ علاج معالجہ کے سلسلہ میں جدید طبی سائنس نے غیر نبا تاتی طرز علاج کو معمول بنا کر

ی بیل بہا می وی افادیت سے دیں طروبی سیوی ابن یم اور دیر تحدین و سرین سے اسے علی دی ہے۔ اسے علی دی ہے اسے اسے ا اسے علیحد و کتابی شکل میں پیش کر کے اصحاب علم وفکر کی رہنمائی تحقیق کے ایک وسیع میدان کی طرف کر دی ہے۔ طرف کر دی ہے۔

آج بڑے بڑے سائنسدانوں نے طب نیوی سلی اللہ علیہ وسلم پرریسر چ کر کے ثابت کیا ہے کہ بیطاج بالکل درست ہے اور جونوائد بتائے مجے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔





<u>تالیف و تدوین:</u> حکیم محدالم شاین قادری عطاری



نوريه رضويه پبليكيشنز

ڪنج بَخشروة هلا**م**ور

تزئین و ابتمام سیدشجاعت رسول قادری

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب — فيضان طب نبوى صلى الله عليه وسلم تاليف صحر اسلم شابين قادرى عطارى تعداد صفحات — 472 بارادّل ستمبر 2002ء

— اشتیاق اے مشاق پرنٹرز لاہور

تعداد — — 1100 کپوزنگ — — words maker Lhr.

مطيع

ناشر نوربیدر ضویه پبلی کیشنز لا ہور قیت —— 150 روپے

ملنے کا پہت

نوریه رضویه پبلیکیشنز 11 گخ بخش روز لا بورفون: 7313885

> مکتبه نوریه رضویه گبرگارفی 626046

#### انتساب

میں اپنی اس کتاب کوحصول برکت کے لئے اپنے پیرومرشد
امیر اہلسنت حضرت ابوالبلال محمد البیاس عطار قاور کی
دامت برکاتہم العالیہ کے نام کرتا ہوں جن کی نگاہ کرم اور
فیضان سے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہوئی اور ان کی زندگیوں میں مدنی
انقلاب بریا ہوا۔

یہ بی نہیں بلکہ آپ کے حسنِ اخلاق اور عمدہ انداز تبلیغ سے غیر مسلم بھی حلقہ بگوش اسلام ہورہے ہیں۔

ىگەسگان عطار ھكىم محمداسلم شابين عطارى

ے بیتے سے متعلق ہرایات نبوی و كمانے ينے كى عادات مبارك 40 سركاردوعالم فظفى يسنديده غذائي 4.

كهانے كى نشست كا طريقة بوى الله 49 تاجدار رسالت الله كي مشروبات اور

ان كاطريقة استعال AI برتنول كاحفاظت يعيمتعلق احكامات ملبوسات كاستعال اورطر يقدنبوي

40 AA سونے جا گئے کاطریقہ نبوی ﷺ 19 71 **پ**اب سوئم

91

91

للاوت قرآن سے ہرمرض كاعلاج

وضوت متعددامراض كاعلاج

" تماز" برمرض كاعلاج

متعدى امراض اورمتعدى مريضول 20 41

۳۵

44

طريقدود عاءعيادت

كے بارے ارشادات

چندمفیداحتیاطی مذابیر

عارمفيدومفتر جزي

چېل قدى كى اېميت

د ماغی افسردگی اور دینی د باؤ

طهارت وصفائي كى اجميت

باب دوئم

بارى اور تكليف كفضائل

زرعلاج مريضول كيلئة مناسب خوراك

غذاكى اصلاح كے بارے ارشادات

طبيعت كى رغبت كے مطابق غذا كاستعال

(حفظان صحت اور مدایات نبوی ﷺ)



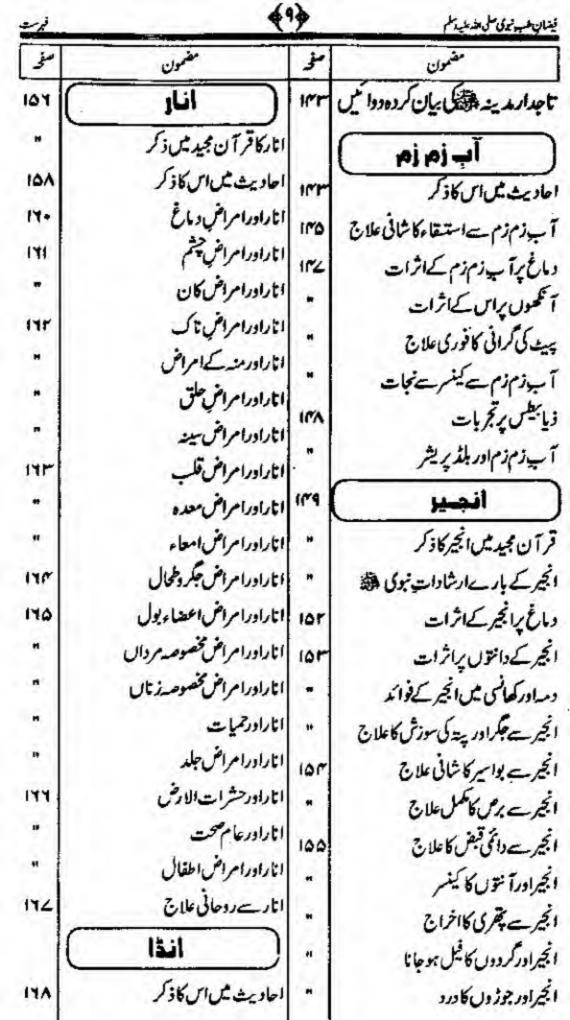



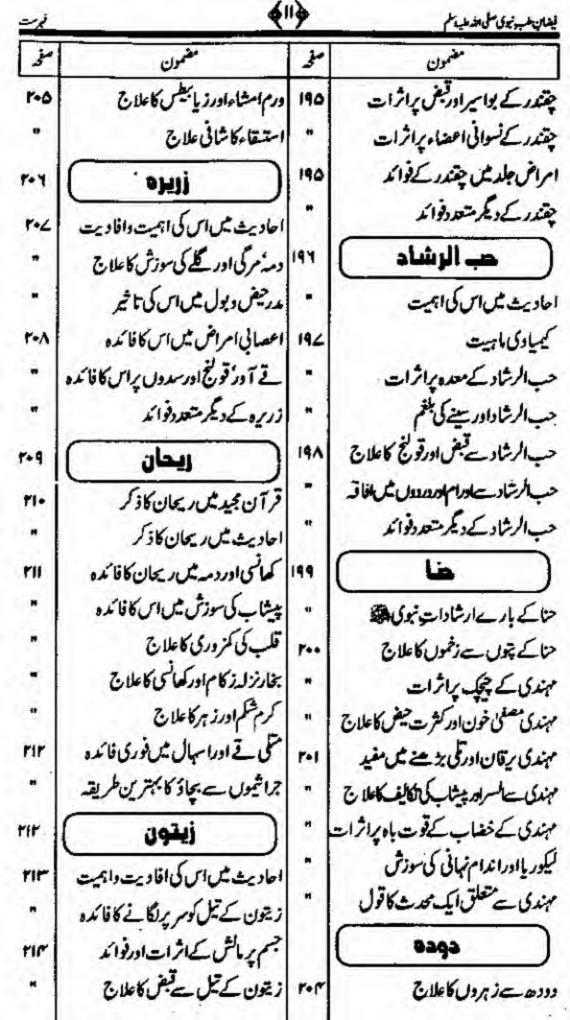

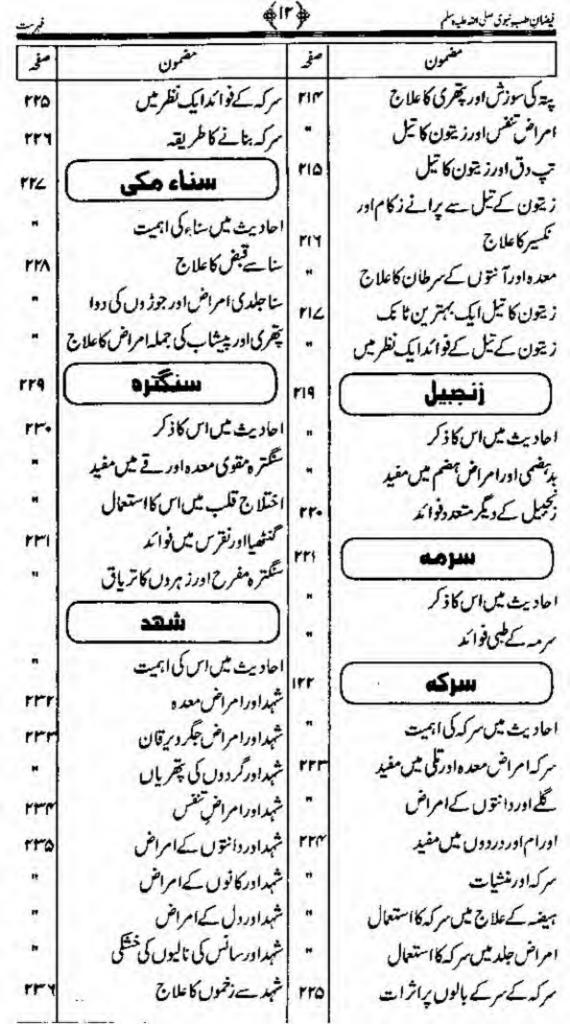



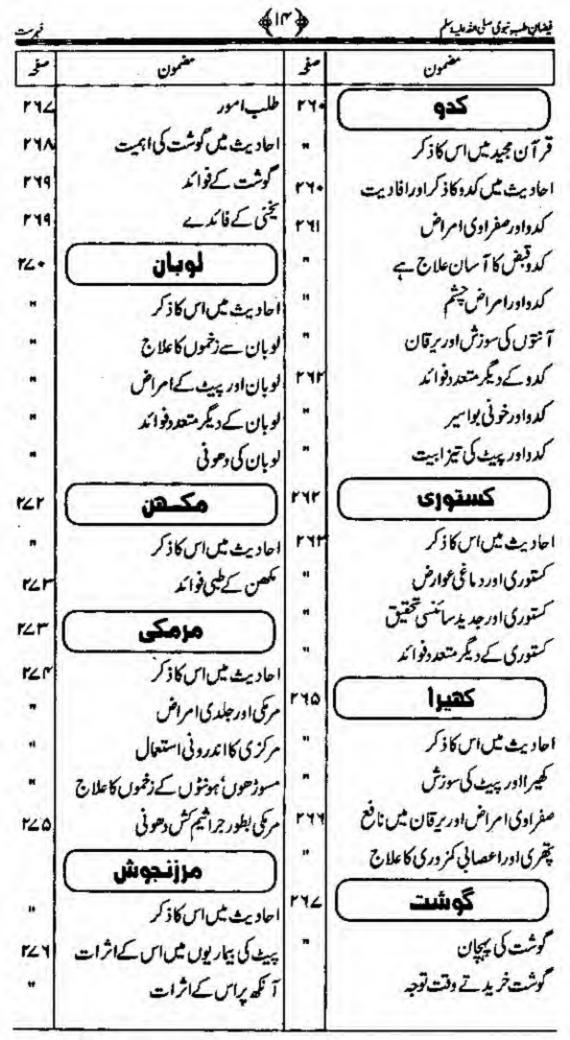

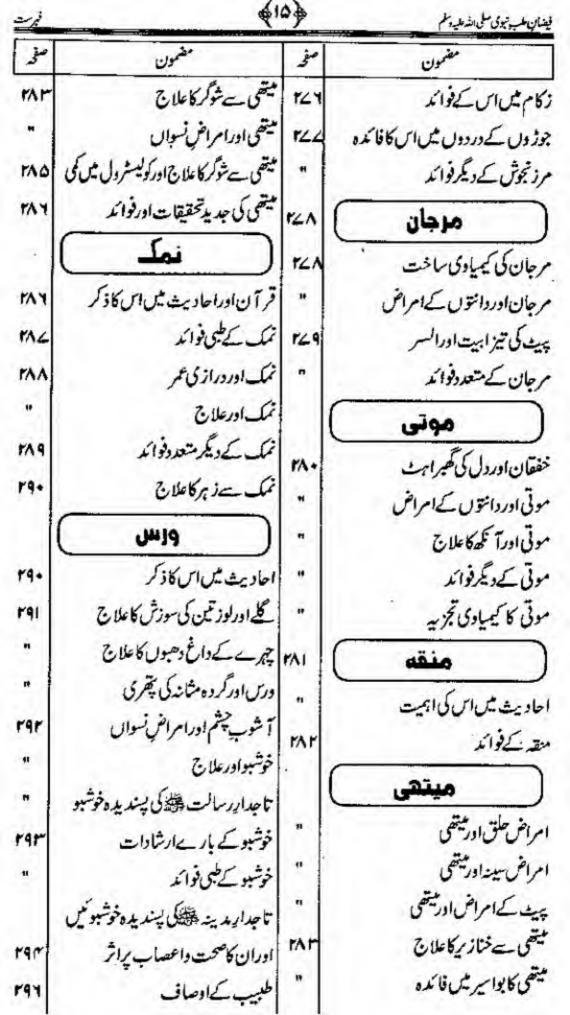





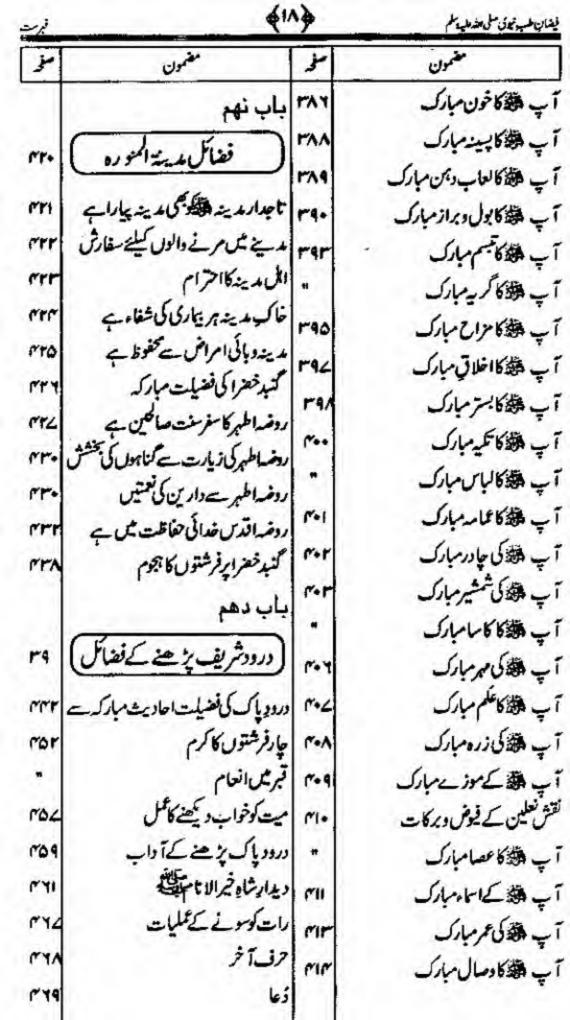

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ

# بيش لفظ

محترم اسلامی بھائیو! اس میں کوئی شک نہیں کہ صحت و عافیت اور تمام امراض سے حفاظت ہر تندرست آ دی کی طبعی خواہش ہوتی ہے اور نعمت اسلام پانے کے بعد انسان کو عافیت کامل جانا اللہ جل جلالہ کا دوسرا بہت بردا انعام ہے کیونکہ انسان اس کے بغیر عبادت ک

کامل قدرت رکھ سکتا ہے ندایے و اتی اور دینوی معاملات جمعا سکتا ہے۔ اللہ جل شاند کی کروڑوں رحتیں ہوں ہمارے آتاومولا حصرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

چلنے بھرنے سونے جا محنے غرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔

علاج معالجہ کے سلسلہ میں جدید طبی سائنس نے غیر نہا تاتی طرز علاج کومعمول بناکر انسانی صحت کے لئے لاتعداد مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم این مزاج کے اعتبار سے نہا تاتی اور غذائی طرز علاج کی شفا بخش خصوصیات کی حال ہے۔ اس کی بیش بہاعلی وفی افادیت کے ویش نظر ذہبی سیوطی این قیم اور دیگر محد ثین ومفکرین نے اسے علیحہ و کتابی شکل میں ویش کر کے اصحاب علم وفکر کی رہنمائی تحقیق کے ایک وسیع میدان کی

طرف کردی ہے۔

آج بوے بوے سائندانوں نے طب نبوی سلی الله علیہ وسلم پر ریسر ج کر کے ثابت کیا ہے کہ بیعلاج بالکل درست ہے اور جونوا کد بتائے مجتے ہیں وہ بھی بالکل تھیک ہیں۔

جاری دیریندخوابش تھی کہ کوئی الی آسان اور عام فہم کتاب شائع کی جائے جس میں تاجدارکون ومکال طبیب دوجهال صلی الله علیه وسلم کے تجویز کردہ نسخہ جات اورجسمانی صحت

كاصول وضوابط بيان كي محك مول-

پیش نظر کتاب" فیضان طب نبوی صلی الله علیه وسلم" امید ہے کہ جمیں راو فطرت پر

گامزن کرے گی۔میری کوشش تھی کہ انسانی جسم کی تمام بیاریوں کا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم كے تحاكف سے احاط كر كے صحت عامد كے مسئلے كوآسان كريں۔ آپ مارى كاميابي كے

لئے مزیددعا فرمائے۔اگر کوئی مشورہ آپ کے ذہن میں ہوتو ہمیں بلاتکلف لکھنے گا۔

حكيم محراسكم شابين قادري عطاري مطب عطارى

دربار يرمنعا رحت بورشريف يحيكى تحصيل نكاند سلع شخوبوره

مطب عطاري

مكان فبر1012 كوچه كمال كرال ثوز ماركيث شاپ رتك كل لا مور-مرف الوار

باب اوّل

بع والله الرحق الرحيم

طب نبوی ﷺ کی اہمیت وافا دیت

تا جدارا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تندری کی بقااور بیار یوں کے علاج سے متعلق بری اہمیت کی لازوال مدایات ارشادفر مائی ہیں۔محدثین نے کتاب الطب کے عنوان سے حدیث

کی ہر کتاب میں علیحد و ابواب مزین کیے ہیں۔عبدالملک بن حبیب اعدلی رحمة الله تعالی علیہ نے امراض سے متعلق ارشادات نبوی ملی الله علیہ وسلم کو الطب الله ی کے نام سے

دوسری صدی جری میں علیحد و مرتب کیا۔ ان کے بعد امام شاقعی رحمة الله تعالی علیه علیه کے

شا كردمحر بن ابوبكر رحمة الله تعالى عليه اور ان كے جمعصر محدث ابوتعيم اصفهاني رحمة الله تعالى علیہ ہیں جنہوں نے تیسری صدی کے اواخر میں طب نبوی صلی الله علیہ وسلم کے ایسے مجموعے

مرتب کیے جن کی اکثر روایات انہوں نے راویوں سے خود حاصل کیں۔ آ مگہ آلل بیت میں علی بن بن موی رضا اور امام کاظم بن جعفر صادق رضی الله تعالی عند نے اس موضوع پر رسائل لكه كرشمرت دوام يائى۔

چوهی صدی میں محمد بن عبدالله فتوح الحميدي عبدالحق الاصلي، حافظ السخاوي رحمهم الله اور حبیب نیٹا پوری رحمة الله تعالی علیہ نے طب نبوی صلی الله علیہ وسلم کے مجموع اپنی ذاتی كوششوں سے مرتب كيے كرنا قدرى علم سے ميسارے مجموعے اب نابيد ہيں۔البندان كے

حوالے اس زمانے کی دوسری کتابوں میں ملتے ہیں۔ ساتویں سے نویں صدی جری کے دوران الی جعفر المستغفری ضیاء الدین المقدی السيدمصطفىٰ لليتفاشئ عمس الدين البعلى كال ابن طبرخان محربن احرذببي رحم الله تعالى عليه ٔ جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه اورعبدالرزاق بن مصطفىٰ الانطاك في ارشادات نبوى صلى الله عليه وسلم ك كلدست بنائي- ان سب كى كاوشيس اب زيورطبع سے آ راستہ ہوكر موجوده دور بيس موجود بيس- البته ابن قيم كامجوع سب سي خيم أثقة اور مقبول ب\_

حالیہ برسوں میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اہم تصانیف منظرعام پر آئی ہیں۔ ان میں بڑی محنت اور عقیدت کے ساتھ احادیث کے معنی ومفہوم کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج کے طریقوں کو اینانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ کہا ہیں

الله عليه وسلم كے بتائے ہوئے علاج كے طريقوں كواپنانے كى ترغيب دى گئى ہے۔ يہ كما بيں مسلمانوں كے لئے يقينا اہميت كى حامل بين كيونكه الى كتب ايمان كوتقويت اور علم بين معند فران بير بنتر مير

اضافے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ یورپ کے غیرمسلم مؤرفین کا خیال ہے اور جے سائنس کی تاریخ کی بیشتر کتابوں میں

یرب سے بیر مردی میں میں ہوں ہے۔ اردی میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور زیردست پڑھا جاسکتا ہے کہ سماتویں صدی سے دنیائے اسلام بیں جی مائنس سے دلچی اور زیردست فروغ کی اصل وجہ تا جدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جی ہدایات تھیں جو انہوں نے عام مسلمانوں کو دیں اور جن پر پوری است نے صدق دل سے عمل کیا۔ اگر ایسانہ ہوتا تو ساتویں

صدی اوراس سے قبل کے مروجہ جھاڑ پھونک اور جادوٹو نا جیسے علاجوں سے ہٹ کرمسلمان دوا پر اتنا زور کیونکر دیتے اور دنیا کے بہترین ہیںتالوں کی بنیاد بغداد ٔ دمشق ٔ قاہرہ ٔ غرناط ٔ قرطبۂ اشبیلیہ وغیرہ میں کیونکر پڑتی اور بونانی طب کی بنیادوں پراسلامی طب کی اہمیت کوساری دنیا

اسبیلید و میروین بیومر پڑی اور بونای طب می بیمیادون پراسلان هب می است وساری دیا ماننے پر کیونکر مجبور ہوتی اور مسلمان اطباء کی''القانون'' اور''الحادی'' جیسی تصنیفات کو بورپ کی میڈیکل یو نیورسٹیوں میں چیسوسال سے زیادہ عرصہ تک کیونکر پڑھایا جاتا۔

ساتویں صدی اور اس بے قبل افریقد اور ایشیا کے سارے علاقوں میں جہاں رومیوں یا بازنطینیوں کا اقتدار تھا'طب سے شدید نفرت پائی جاتی تھی اور دینی اعتبار سے کسی مرض کے ا

لئے دوا کے استعال کو تامناسب تصور کیا جاتا تھا۔ مرض پر قابو پانا یا اس سے چھٹکارا دلاتا طبیب کا کام نے تھا بلکہ بیفریضہ کا ہنوں جادوگروں یا پھرعبادت گاہوں میں رہنے والے دین رہنماؤں کا تھا۔

علاج معالجه كے سلسلے ميں يورپ كا حال فارس عراق شام اورمصر سے زياوہ خراب

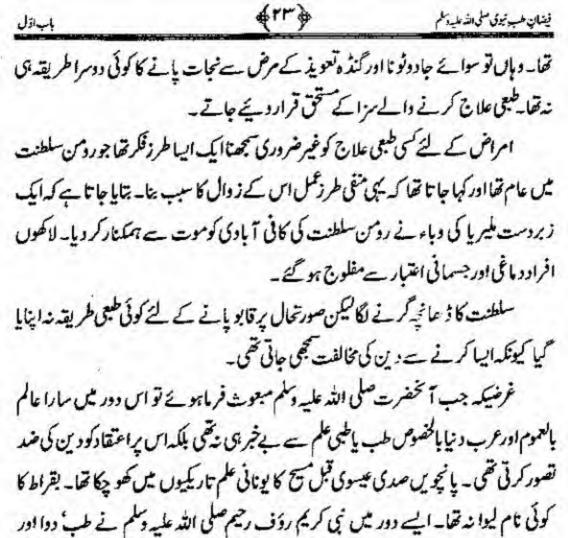

امراض کے مذارک کے لئے طبعی طرز علاج کواپنانے کا تھم صاور فرمایا۔ بامعنی دعا کی اجازت عطا فرمائی لیکن بے معنی جھاڑ بھونک کی مخالفت فرمائی۔ دعا سے قبل مناسب دوا کا راستہ

ا پنانے کی تلقین فرمائی۔مرض کواور مرض کے علاج دونوں کو تقدیر الہی ہے تعبیر فرمایا۔ حکم علاج اور اس کی ضرورت

## بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیاری کا علاج کرنا خلاف تو کل خیال کرتے ہیں۔ عالانکہ بیان کی غلطی ہے کیونکہ تو کل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ وھرے بیشا

رہے اور کیے کہ ہر کام خود بخو د ہو جائے گا۔ البتہ بعض بزرگان دین کے واقعات اس سے مشتیٰ ہیں اور وہ صرف انہی کا درجہ اور حصہ ہے۔

خودسرکار مدیندراحت قلب سینصلی الله علیه وسلم نے توکل کے ساتھ ساتھ مل کا حکم اللہ علیہ وسلم نے توکل کے ساتھ ساتھ مل کا حکم بھی فرمایا بلکہ عملاً ایسا کر کے دکھایا۔ مثلاً میدان جنگ میں بنفس نفس تشریف لے گئے۔ کھار سے مقابلہ فرمایا اور اللہ کظافی پر بھروسہ کیا۔ یول نہیں کیا کہ مدینہ طیب میں تشریف فرمارہے اور

بغيرهل كوتوكل كيابو

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی " يارسول الله صلى الله عليه وسلم جم دوا كياكرين؟" قرمايا\_" بإن! الله على كي بندؤ دوااستعال كيا كروكيونكه الله تعالى نے كوئى بيارى پيدائيس كى مكراس كے لئے شفا پيدا فرمائى ب\_ سوائے ایک بیاری کے اور وہ بوحایا ہے۔ (امام احمرُ تر فدی الی داؤد)

حق بیہے کہ دوا کرنا بھی نقد برالی ہے ہے۔حضور سرور کا نئات سے کی نے عرض کیا کہ کیا علاج کرنا تقدیر النی کولوٹا سکتا ہے تو اس پرتا جدار رسالت صلی اللہ علیہ وسکم نے ارشاد

فرمایا که علاج محلی تو تقدیر الی سے ہے۔

حضرت ابو ہرىيە رضى الله تعالى عند سے روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کداللہ تعالی نے کوئی بیاری نہیں اتاری مراس کے لئے شفاہمی تازل فرمائی۔

مندرجه بالا احاديث مباركه سے بيت جلاكه برياري جو بيداكي كئ بياس كاعلاج بھي پیدا کیا گیا ہے۔اس لئے بیاری کاعلاج نہ کرنا گناہ ہے۔ تدبیر کرنا انسان کا فرض ہے۔ تقدیر قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ شافی مطلق صرف الله تعالی کی وات ہے۔ دوائیں اور معالج حعىول شفا كاذربعه ہيں۔

تا جدار رسالت صلى الله عليه وسلم نے علاج ومعالجه کے لئے جو ہدایات عطافر مائيں ان پرخود بنفس نفیس عمل کر کے است کے لئے مثالیں قائم فرما دیں۔ مختلف مواقع پرضروری طبی مشورے دیئے۔ سنن ابوداؤ دہیں ایک روایت بیان ہوئی ہے جس کی روہے حضرت سعد

بن ابی وقاعر رضی الله تعالی عنه کوسینه میں شدید درد کی شکایت ہوئی تو حضورا کرم ملی الله علیه وسلم ان کی عیادت کوتشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال معلوم کیا

اور حضرت سعدرضی الله تعالی عنه کے سینہ پر اپنا مرمریں ہاتھ رکھا۔ حضرت سعدرضی الله تعالی عنہ کا فرمانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف رکھنے ہے ان کے سینے میں

مُنتُدُك محسوس مولَىٰ كويا وہ تھيك موسكے۔

فيشان طب نيوى ملى اخدطيداهم إباؤل ظاہر ہے کدایک پینمبرانی امت کے کسی بیار فرد پر ہاتھ رکھ دے تواس کا کیا سوال کہ وومريض فورأ صحت ياب ندمو جائے اور بيمجزوكى نبى عليدالسلام ياكسى پنجبركے لئے مشكل

بات بھی تو نہیں کیکن تا جدارانبیا وصلی الله علیه وسلم اس موقع بر سمی مجزاتی علاج کو ضروری نه سجحت ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنه كوطبعی علاج كا مشورہ ديتے ہيں۔ بيد مشورہ يقيية

آئندہ تعلول کے لئے پیغام ٹابت ہوتا ہے۔ آب صلى الله عليه وسلم فرمات بين كه چونكه أنبين (سعدرضي الله تعالى عنه كو) ول كي تكليف (دوره) ہے۔اس لئے اجھے طبیب سے رجوع كيا جائے اورجس طبيب سے رجوع

كرنے كامشوره مرحمت فرماتے ہيں وہ حارث بن كلد و تامى مخص تھا جو ثقیف كا باشندہ تھا۔ اس نے طب کافن ایران کے مطہور شہرشا پور میں حاصل کیا تھا اور عقیدہ کے اعتبارے

يبودى تھا۔اين الى حاتم في تقل كيا ہے كداس في اسلام قبول ندكيا تھا۔حضور اكرم صلى الله عليدوسكم اس كے يبودى مونے اور مابرفن مونے سے خوب واقف تھے۔

غرضيك حفرت سعدرضى الله تعالى عنه كاعلاج حارث كے باتھوں ميں ہوتا ہے۔ وہ

صحت یاب ہوجاتے ہیں اور ایک عرصہ تک اسلامی افواج کی قیادت فرماتے ہیں۔عراق و فارس کی مہم کامیابی سے کرتے ہیں۔ بیدواقعد ابوداؤ دشریف کی حدیث میں ہے۔

اس مدیث کا اگر غورے مطالعہ کیا جائے تو پہت چلے گا کہ بید حضرت سعدرضی اللہ تعالی عند کے لئے صرف ایک مشورہ ہی تبیں ہے بلکہ بوری است کے لئے پیغام ہے کہ جب بھی

کوئی فرد کسی شدیدمرض میں مبتلا ہوتو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے قریب کے کسی ماہر طعبیب ے رجوع کرے۔طبیب کا صرف ماہر ہونا شرط ہے۔اس کا دین اورنسل اور قومیت کیا ہے

اس کا کوئی واسط علاج سے جیس ہے۔

آج کی دنیا میں بیمشورہ لوگول کو نیا ندمعلوم پڑے لیکن ساتویں صدی کے پس منظر میں جبکہ طب اور طبیب کے کوئی معنی نہ تھے اس مشورہ کو انقلابی طبی مشورہ کے علاوہ یکھنہیں ستمجها جاسكنابه

طبیب سے رجوع کرنے کی ہدایت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کوئی ایک بی واقعہ

نہیں بلکہ اس منمن میں کئی احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔مثلاً ایک موقع پر حضرت سعدرضی الله تعالی عند کو حادث بن کلدہ نے جونسخہ تجویز کیا 'اے حضور صلی الله علیہ وسلم نے پندفر مایا۔ بیہ واقعہ فتح کمد کے بعد کا ہے اور یوں بیان ہوا ہے۔

"كم معظم كى فتح كے بعد حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عند يمار ہوئے تو عليم حارث بن مكدہ في الله تعالى عند يمار ہوئے تو عليم حارث بن مكدہ في ان كے لئے" فريقة" تيار كرنے كا مشورہ ديا جس بيس تھا۔ مجود جوكا دليا اور ميتھى پائى بيس ابال كرمر يض كونهار مند شهد ملاكر كرم كرم بلايا جائے۔ جب بين خونهي كريم حسلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس چيش كيا كيا تو آ ب صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس چيش كيا كيا تو آ ب صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس چيش كيا كيا تو آ ب صلى الله عليه وسلم في اسے پيند فرمايا اور مريض كوشفا ہوگئى۔"

الله الله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله الله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله عنه جب بحى آپ صلى الله عليه والله كار زبان مبارك سے كسى مريف كيلي طبيب سے رجوع كرنے كى بدايت سفتے تو قدرے تعجب على برا جاتے اور بهى دريافت بهى كر ليتے كدا آپ صلى الله عليه والم يه فرماتے ہيں۔ "چنانچه حضرت عربن ديناركى سند سے ايك حديث الله طرح بيان بهو كى ہے۔ ترجمه "نبى كريم صلى الله عليه والم ايك مريفن كى عيادت كے لئے تشريف لے ايك مرافق كى الله عليه والم فرماتے كے لئے تشريف لے گئے۔ آپ صلى الله عليه والم كے فرمايا كه طبيب كو بلاكر انہيں دكھاؤ له ايك شخص نے عرض كيا۔ اے الله كے رسول صلى الله عليه والم كيا آپ صلى الله عليه والم فرماتے ہيں۔ "آپ صلى الله عليه والم فرماتے الله عليه كى موطا ميں الى موضوع پر ايك حديث حضرت زيد بن

یں۔ اپ ن اللہ تعید و اللہ تعید و اللہ تعید کی موطا میں اس موضوع پر ایک حدیث حفرت زیدین الم مالک رحمة اللہ تعالی علیہ کی موطا میں اس موضوع پر ایک حدیث حفرت زیدین اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک شخص کوزخم آگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر طبیب کو بلایا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کیا طب میں وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الطب میں ایر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اس کی دوا بھی نازل کی مسلی اللہ علیہ وسلم کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اس کی دوا بھی نازل کی کے۔ اس کی دوا بھی نازل کی کے۔ اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اس کے دار کی کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اس کے دار کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اس کے دور بھی نازل کی ہے۔ اس کے دار کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اس کے دار کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اس کے دور بھی نازل کی ہو سے دور بھی نازل کی ہو کی نازل کی دور بھی نازل کی دور بھی نازل کی دور بھی نازل کی ہو کی نازل کی دور بھی نازل کی

بخاری مسلم وغیرہ میں درج ہیں جن کا ذکر ای عنوان کے ابتداء میں ہے۔ سمی مرض کے لئے دوا کا صحیح اور ضروری استعمال ہر انسان کا فرض ہے لیکن دوا ہے شفا بخشا اللہ عزوجل کی مرضی پر مخصر ہے۔اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع مذیر ہا

ترجمہ: ''جب دوا کے اثرات بیاری کی ماہیئت سے مطابقت رکھیں تو اس وقت اللہ وَ اِللّٰ کے عَلَم سے شفا ہوتی ہے۔''(راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ \_مسلم)

احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم سے صاف بینجد اخذکیا جاسکتا ہے کہ دعا ہے بل مریض
یاس کے متعلقین پر واجب ہے کہ دہ سیح دواکا انظام کریں اور انسان کی بہی خواہش نئ
دواؤں کی ایجاد کی محرک بنتی ہے۔ جو شخص دواکے لئے کوشاں رہتا ہے اور اے حاصل کرنے
کے لئے جدوجہد کرتا ہے دہ مرض میں افاقہ یاس سے ازالہ کاستحق ہوتا ہے اور جو کسی مرض
کو لاعلاج سیجھ کرعمل اور کوشش وجبتی ہے کنارہ کش ہوجاتا ہے اللہ تعالی اس کی مدنیس
فرما تا۔ اس لئے تو بیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ترجمہ: "خدا اللہ تا کوئی بیاری ایسی نیس مجیجی جس کے لئے شفانہ رکھی ہو۔ جس نے
ترجمہ: "خدا تھا تھا نے کوئی بیاری ایسی نیس مجیجی جس کے لئے شفانہ رکھی ہو۔ جس نے

ترجمہ: "خدا اللہ نے کوئی بیاری ایک تیں بیجی بس کے لئے شفاندر می ہو۔ بس نے جانا جا ہا اور جس نے رواندگی اے ناوانف رکھا۔" جانا جا ہا اور جس نے پرواندگی اے ناوانف رکھا۔" (راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند۔ منداحہ نسائی)

طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمن میں نہ جانے کتنی احادیث ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہرانسان مرض کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد اس کے تدارک کے لئے طبی طریقہ اپنائے۔ پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے نہ جانے کتنے واقعات بیان ہوئے ہیں جن کے مطابق جب بھی کوئی شخص حاضر ہوتا اور کی مرض کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کوئی اے دوا

بتاتے یا کسی طبیب سے رجوع کرنے کا مشورہ ارشاد فرماتے۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے اپنے کوحضور

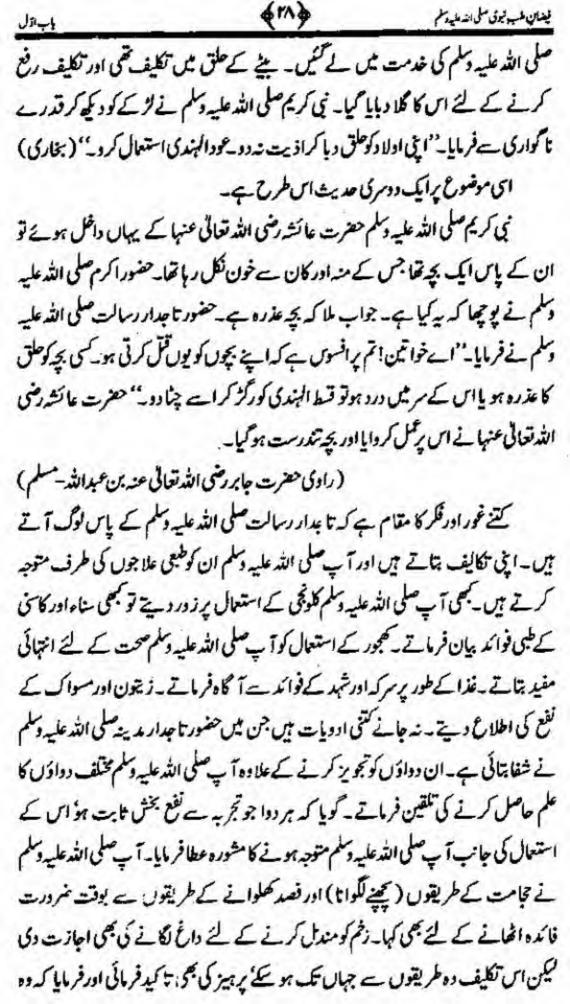

بذات خوداس علاج كويسترتبين فرمات بين

جراحی آج کل انتهائی ترقی یافته علم سجها جاتا ہے اور علاج میں ایک اہم مقام رکھتا

ہے۔ حالاتکہ دور قدیم اور ازمنہ وسطنی میں اسے عزت و وقار کے ساتھ نہ دیکھا جاتا تھالیکن

آ تخضرت نے کئ موقعوں پر جب دوا کو بے اثر محسوس کیا تو جراحی کا مشورہ فرمایا۔اس سلسلہ

کی دواحادیث الجوزی نے اپنی کتاب طب نبوی صلی الله علیه وسلم میں شامل کی ہیں۔ پہلی حدیث جوحضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے اس میں بتایا میاہے کہ نبی کریم ایک

محض کی عیادت کوتشریف لے ملے۔ مریض کی بشت پر ورم تھا۔ جس میں مواد پر حمیا تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔"اس کی جراحی کردو۔" چنانچہ اس مریض کی جراحی کردی گئی

اور حصرت علی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں عمل جراحی کے دوران موجود تھا اور رسول التُدصلَى التُدعليه وسلم مشاهِ ه كرتے رہے۔

الجوزى نے دوسرى جو صديث بيان كى ب وه حصرت ابو ہريره رضى الله تعالى عندے

روایت ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک طبیب کومریض کا پیدشق کرکے پائی نکالنے کا تھم فرمایا۔ جزاحی کے متعلق مید دونوں احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم کا جراحی کے لئے ضرورت اوراجازت کا اشارہ دیتی ہیں۔ان ہی اشاروں کی روشنی میں مسلمان طبیبوں نے عمل جراحی میں اتی ترتی کی کہ گردہ کی پھری دغیرہ کے کامیاب آپریشن کئے۔سائنس کے مؤرخین کا بھی خیال ہے کہ بار ہویں صدی کے بعد ابوالقاسم زہراوی اور ابن زہر جیسے جیدسر جنول کے توسط سے بی بورپ میں علم جراحی کوفروغ حاصل ہوا اور اسے

ایک باعزت فن کا درجه دیا محیا ورنداس سے قبل تو جراحی ایک قابل نفرت کام تصور کیا جاتا تھا جے صرف حجام انجام دیتے تھے۔

# حرام چیزیں دوانہیں بن سکتیں

اس میں کوئی شبنیں کہ حرام چیزوں سے کامل احتیاط اور ممل بر بیز کرنا لازی ہے اور ان سے گریز ایمان کی علامت ہے۔اس احتیاط میں ایسے صاحب حوصلہ لوگ بھی نظر آتے میں جوان حرام اشیاء کے دوا کے طور پر استعال سے ہرحالت میں احتیاط کرتے ہیں خواوان کی جان بی کیوں نہ چلی جائے۔

ا يے لوگوں كى بھى كى نبيں جو بلانيت مرحتى اور بغاوت كے مرحكب موئے \_ بغير جان بھانے کے لئے ایما کر گزرتے ہیں اور اس کو اضطراری حالت قرار دیتے ہیں کہ دواحرام اشیاء کے استعال کو وقتی طور پر استعال کرنے میں کوئی حرج خیال نہیں کرتے۔ بیران کے ضعف ایمان کی نشانی ہے۔

تصحیح بخاری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔اللہ تعالی نے ان چیزوں میں شفاونہیں رکھی ہےجنہیں تم پرحرام کر دیا ہے۔ عزید فرمایا۔ بے شک اللہ تعالی نے مرض بھی نازل کیا اور دوا بھی اور ہرمرض کے لئے دواپیدا كى راس كئے دواكيا كروالبنة حرام چيزوں سے علاج ندكرو\_ (سنن ابوداؤدشريف)

مسیح بخاری میں حضرت واکل حضری رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ طارق بن سولد نے حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ے شراب کے متعلق یو چھا تو حضور صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا۔ طارق نے کہا کہ بطور دوا استعال کرنا جا ہتا ہوں۔حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوانہیں بلکہ بیاری ہے۔

شراب کے تفصیلی نقصانات جوانسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں میری کتاب "حمناہوں كاعلاج" كصفيه (٢٦٣) كامطالعة فرما كين-

بہرعال اتنی واضح حدیث یاک کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ شراب بطور دوا استعال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طبیب روحانی وجسمانی کہ جس کی عقل وقہم و شعور کی گر دراہ کو بھی تمام مخلوقات کے حکما واور صاحبان عقل ودائش کے قہم وشعور کی رسائی ناممکن ہے' آ پ صلی انٹدعلیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مقابلہ میں کمی بھی عامی مخض کے قول و قعل کوتر چیج دے لیما کتنی بردی بددیانتی' بدعقید کی اور تعلم کھلا جہالت ہے۔ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے مکر فرمانِ مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم پر آنج نہ آنے علاج حقیقت میں دو چیزوں برعمل کرنے کا نام ہے۔ ایک پر بیز ووسرے حفظان صحت۔ تیسرے جب بھی صحت کے گڑ ہو ہونے کا خطرہ ہوتو مناسب استفراغ ہے کام لیا

جائے۔الغرض طب کا دار و مدارا نہی تین تواعد پر ہے۔ پر بیز دوطرح کے ہوتے ہیں۔

(1) ایار بیزجس سے باری پاس نہ سکے۔

(2) ایمار بیزجس سے مزیداضافہ باری میں نہ ہو بلکہ مرض جس حال میں ہے کم از کم اليي جگهره جائے۔

پہلے پر ہیز کا تعلق تندرستوں سے اور دوسرے کا مریضوں ہے ہے۔ اس لئے کہ جب مریض پر بیز کرتا ہے تو اس کی بیاری بجائے برھنے کے رک جاتی ہے اور قو تو ل کواس کے

دفاع كاموقع ملائے- يربيز كے سلسلے من قرآن كى ياآيت ہے۔ (ماكدہ:٢) ''تم بیار ہو یا سفر کررہے ہو یاتم میں ہے کوئی یا خانہ سے واپس ہو یاتم نے عورتوں

سے جماع کیا ہواورتم کو پانی میسرنہ ہوتو پاک مٹی سے حیتم کرلیا کرو۔ " بہال مریض کو پائی ے پر بیز کی ہدایت ہے۔اس لئے کہ مریض کواس سے ضرر کا اندیشہ ہے۔ حدیث سے بھی

یر بیز کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچدام المنذربنت قیس انصارید کی حدیث میں ہے۔ آپ نے بیان کیا کدرسول التُدصلي الله عليه وسلم ميرے يہال تشريف لائے - آپ صلي الله عليه وسلم کے ہمراہ حضرت علی

رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے جو بیاری کی وجہ ہے کمزور و نا توال تھے۔ ہمارے بیہاں تھجور کے خوشے لگلے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کے کھانے میں مشغول ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعاتیٰ عنہ بھی اس ہے چن کر کھانے لگے۔اس پر پیغیبر

خداصلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه کو مخاطب کرے فرمایا۔"اے علی رضی الله تعالى عنداتم بهت ناتوال مو-" يبال تك كدحضرت على إفي كهاف سے باتھ تھنج ليا۔

راویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جواور چھندر کے آمیز ہے آش تیار کیا تھا۔اے آپ صلی الله عليه وسلم كے پاس لا كى - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت على رضى الله تعالى عند سے

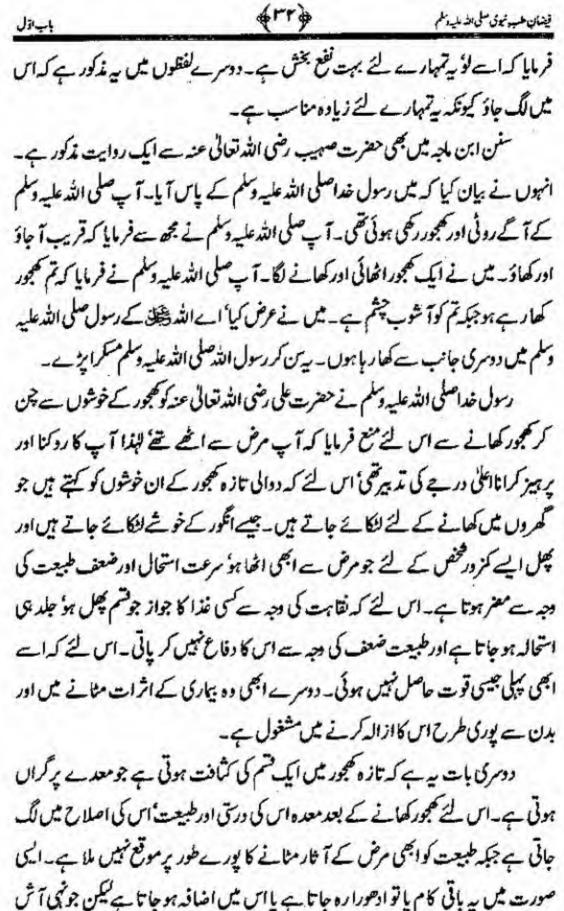

صورت میں بیہ باقی کام یا تو ادھورا رہ جاتا ہے یا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کیکن جو نہی آش جود چقندرآ پ صلی الله علیه وسلم کے سامنے لایا گیا اُ آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کے کھانے كالحكم فرمايا۔اس لئے كه بياتوال وكمزور كے لئے بہترين غذا بھى ہے كيونكه آش جويس نینان مدین مل مدید م است می است است می است است است است است است می است که است می است م

کمزور و ٹالواں کے لئے بہت صروری چیز ہے۔ مصوصا جب ماء استعرادر چھندری جڑ لو پھا کر استعمال کیا جائے تو ضعف معدہ کے لئے نہایت عمدہ غذا ثابت ہوتی ہے اور اس سے ایسے مذاری مذاری مذاری ترجس میں صحیح و کرکمی تشمر کا خط والوق ہو

، بہت ہے۔ اخلاط رونما ہوتے جس ہے صحت کو کمی متم کا خطرہ لاحق ہو۔ زیدین اسلم نے بیان کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ

زیدین اسلم نے بیان کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مریض کو پر ہیز کرایا۔ یہاں تک کہ مریض پر ہیز کی تخق کی وجہ سے تھجور کی محضلیاں چوستا تھا۔ کھا تا اس کے لئے بالکل ممنوع تھا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ پر ہیز بیاری سے پہلے سب سے بہتر اور کارگر نسخہ ہے جس سے آ دمی بیار کم عی ہوتا ہے۔اگر بیار ہوجائے تو پر ہیز سے بیفع ہوتا ہے کہ مرض میں زیاد تی اور اس کے پھیلنے پر قدغن لگ جاتی ہے اور مرض ہوجے نہیں یا تا۔

فلاصہ کلام ہیہ کہ پر بیزیماری سے پہلے سب سے بہتر اور کارگرنسخہ ہے جس سے آ دی بیار کم بی ہوتا ہے۔اگر بیار ہوجائے تو پر بیز سے بیافع ہوتا ہے کہ مرض میں زیاد تی اور اس کر تصلنے رقیعن اگل جاتی سے اور مرض روجے نہیں باتا۔

اس کے بھیلنے پر قدغن لگ جاتی ہے اور مرض بوصنے نہیں پاتا۔ عارث بن کلدہ کا قول ہے کہ سب سے بواعلاج پر بییز ہے۔اطباء کے نزدیک پر ہیز

کا مطلب یہ ہے کہ تندرست کو ضرر سے بچانا ایہا ہی ہے جیسے مریض اور ناتواں و کمزور کے لئے مصر چیز کا استعمال کرانا۔ مرض کے سبب سے جوشخص کمزور و ناتواں ہو گیا ہوا ہے پر ہیز سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی طبیعت مرض کے بعد ابھی پوری طرح سنجل

نہیں نہیں پاتی اور قوت ہاضمہ بھی ابھی کمزور ہی ہوتی ہے۔ نیز طبیعت میں قبولیت وصلاحیت ہوتی ہے اور اعضاء ہر چیز لینے کے لئے مستعدر ہتے ہیں۔ اس لئے مضر چیزیں استعال کرنے کا مطلب میے ہوگا کہ مرض کو دوبارہ دعوت دی جائے۔ میے مرض کی ابتدائی صورت سے

کرنے کا مطلب میے ہوگا کہ مرض کو دو بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔



# تحكم عيادت اوراس كے فضائل

تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب یا اعزہ میں ہے کوئی بیار ہوجاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیار پری کے لئے ضرور تشریف لے جاتے۔ گویا عیادت (بیار پری) کرناسنت مطہرہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ذیل میں تھم

پن ؟ ربه سے بروا ہے دیں ہوری ہوری ہیں ہیں ہے اور ایس میں ہوری ہے اور ایس کے اور ایس کے اور ایس کے اور ایس کے ا عمادت فضائل عمادت طریقہ ووعا عمادت کے متعلق کچھردوایات کتب احادیث سے نقل کی جاتی ہیں۔

## تحكم عيادت

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بھوکے کو کھانا کھلاؤ' مریض کی عیادت کرواور (بے گناہ) قیدی کوآ زاد کرادو۔ (بخاری مشکوۃ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھوتی ہیں۔ عرض کیا گیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں تو فرمایا۔ (1) جب تو اسے مطے تو اسے سلام کر۔ (2) جب وہ تیری دعوت کرے تو اسے خیرخواہی جا ہے تو اس سے خیرخواہی کر۔ (4) جب کرے تو تیول کر۔ (3) جب وہ تجھ سے خیرخواہی جا ہے تو اس سے خیرخواہی کر۔ (4) جب

چھینک لے الحمد مللہ کے تواس کا جواب دے یعنی (یو حمک اللہ کہد) (5) جب بار جوجائے تواس کی بیار پری کر۔ (6) جب وہ فوت ہوجائے تواس کے جنازے کے ساتھ جا۔

حضرت زیدین ارقم رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی۔اس لئے کہ مجھے تکلیف تھی۔ (احمرُ ابوداؤ دُ مشکلوۃ)

€r0} باستادل فيضان طهبونبوى ملى الدعلية علم فضائل عيادت حضرت توبان رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ایے مسلمان بھائی کی عیادت کوجاتا ہے تو واپس آنے تک جنت کے علاقے میں رہتاہے۔ (مسلم شریف) حضرت امير المومين على المرتفني رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه مين نے حضور اكرم صلی الله علیہ وسلم کوفرماتے سنا کہ کوئی بھی مسلمان جب دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔اگر شام كوعيادت كرتا بوق عيادت كرنے والے كے لئے ستر بزار فرشتے مي تك اس كے لئے

وعا كرتے رہتے ہيں اور اس محض كے لئے جنت ميں باغ ہوتا ہے۔ (تر فدى ابوداؤد)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جب کوئی مسلمان مخص مریض کی تمارداری کے لئے جاتا ہے تو آسان سے پکارتے والا ندا

كرتا ہے كدا سے تنارداري كو جانے والے تخفي مبارك ہؤتيرا چلنا اچھا ہے۔تو جنت ميں ایک بردا مرتبه یائے۔ (سنن ابن ماجهٔ مشکوة شریف)

حضرت جابروضی الله تعالی عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیدوسلم نے فرمایا جو تشخص مریض کی عیادت کرتا ہے وہ دریائے رحمت میں ہوتا ہے اور جب وہ عیادت کنندہ مریض

کے پاس بیٹھتا ہےتو گویارحت البی کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ (مالک احمرُ مشکلوۃ) سبحان الله! وين اسلام ميں حقوق العباد كى ادائيكى پر الله تعالىٰ نے كتنے عظيم انعامات كا

وعدہ فرمایا۔حقوق العباد کی ادامیکی کا اتنا اہتمام نداہب عالم میں سوائے اسلام کے کہیں بھی آب کونہ ملے گا۔ ای سلسلہ کی میر ہدایت پڑھئے اور بندوں پر بروردگار کی رحمت وشفقت کا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كه قيامت كے دن الله تعالى ارشاد فرمائے گا' اے این آ دم! میں بیار ہوا' تونے ميري بيار یری نہ کی۔ وہ عرض کرے گا (اے باری تعالیٰ میں تیری بیار یری کیسے کرتا تو تو رب العالمین ہے ( بعنی خدا تعالیٰ کیے بیار ہوسکتا ہے ) کداس کی عیادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ

فرمائے گا' کیا تھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ تو مبیں جانتا کہ اگر تو اس کی عمادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس یا تا لیعنی میری رحمت کو) اور

فرمائے گا'اے ابن آ دم! میں نے تھو ہے کھانا طلب کیا تھا مگر تو نے نہ دیا تو بندہ عرض

كرے كا اے ميرى يروردگار! من تجھے كھانا كيے كھلانا (كوتواس سے ياك باور) جبكه تو تمام جہانوں کا مالک اور یالنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قرمائے گا، کیا تخفی علم نہیں کہ

میرے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا اور تو نے نہ کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کو (بعنی تواب کو) میرے پاس یا تا۔ پھررب العزت فرمائے گا۔اے ابن آ دم! میں نے

تجھ سے پینے کو یانی مانگا اور تو نے نددیا۔ کیا تخفی علم نہیں کہ اگر تو اسے یانی پلاتا تو مجھے اس کے قریب یا تا ( یعنی بیسب کھے کو یا اللہ تعالی نے اپنے ذے کرم قرض فرمایا۔ (مسلم-مشکوۃ)

خودارشادقرما تا ب- وَأَقُر ص اللهُ قَرُصًا حَسَنًا. اس حدیث پاک سے صاف عیاں ہے کہ بار کی تارداری کرتا ' بھوکے کو کھانا کھانا'

پیاے کو پائی پلانا محقوق العباد کو کما حقدادا کرنا خود خدائے کم بزل کو یا لینے کے مترادف ہےاور پھر کسی مسلمان کورضائے خداوندی کا حاصل ہو جاتا' اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم ولاز وال نعمت ہے۔ طريقه ودعاعيادت

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی درازی عمر کے متعلق مفتلو کرو۔ تمہاری بات اگر چہ تقدیر کوئبیں پھیرتی مگر مریض کا ول خوش ہوجا تا ہے۔ (تر مذی ابن ماجہ)

حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كهجس وقت جم من ع كوكى يمار ہوتا تو تا جدارا نبیاء حبیب کمبریاصلی الله علیه وسلم اس بیار پر اپنا دایاں وست انور پھیرتے اور فرمات\_ اذهب الباس رب النساس واشف انت الشافي لاشفاء الاشفاء ك

(بخاری-مسلم) شفاءً لايفادر سقما

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عمیاوت کے لئے تشریف لے گئے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ جب سی کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو فرماتے۔" کوئی خطرہ نہیں ا باری گناہوں سے یاک کرنے والی ہے۔" ( بخاری شریف-مفکوة شریف)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ بیار کے یاس تماری کرتے

ہوئے تھوڑی در بیٹھنا اور شورنہ کرنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔

(مشكوة شريف)

حضرت انس رضى الله تعالى عنه راوى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا "الفنل زمانه عمادت اونمنی کے دودھ دو ہے کا وقفہ ہوتا ہے۔"

حضرت سعيد بن ميتب رضى الله تعالى عند ، ايك مرسل روايت ب كدالفنل عبادت وہ ہے جس میں (مریض کے پاس ہے) جلداٹھ آئے۔(مشکوۃ عن البہتی)

حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ جعنور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تین ون کے بعد بیار کی تارواری فرمایا کرتے تھے۔ (حوالہ فدكورہ)

ان احادیث مبارک سے پت چلا کہ تارواری کا سنت طریقہ بیہے کہ مریض کے ہاں

عیادت کے لئے روزاندند جانا جائے بلکہ تیسرے دن جائے اور مریض کا دل بہلانے کے لئے اس کی درازی عمر کی بی باتی کرے۔اے بیاری کے فضائل بتائے۔ بیار کی دلداری کے لئے اس کی پیٹائی یابازویہ ہاتھ رکھے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه قرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم

میری تمارداری کے لئے تشریف لائے تو میرے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیار کے پاس بہت دریتک نہ بیٹھارہے کیونکہ اہل خانہ یا خود بیار ہی کے اکتا جانے کا

اندیشہ ہوتا ہے۔ وہاں جا کرشور وغل نہ کرے بلکہ شجیدگی افتیار کرے تا کہ بلند آ وازی ہے بیار با اہل خانہ کو تکلیف نہ ہواور بیمار ہے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے کیونکہ سنن ابن

ملجه میں سیدنا فاروق اعظم صلی الله علیه وسلم ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا! جس وقت تم مریض کے پاس جاؤتو اس سے کھو کہتمہارے لئے وعا کرے کداس

کی دعافرشتوں کی دعاجیسی ہے۔(ابن ملجہ)

## بیاری اور تکالیف کے فضائل

(از:اميروموت اسلامي دامت بركاتهم العاليه)

ا- ہمارے بیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ''مسلمان کو جو بھی تکلیف از بت اندیشہ غم اور ملال پنچے بہاں تک کداگر اس کو کا شاہمی چھے جائے اللہ عزوجل ان تکالیف کے سبب اس کے کمناہ منادیتا ہے''۔ ( بخاری وسلم )

یہ تیرا جم جو بیار ہے تثویش نہ کر یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے پائی طلب کیا جب دہ لائیں تو ان کی آ کھ لگ چکی تھی۔ دہ پائی لئے سر ہانے کھڑی رہیں سویرے جب ان کی آ کھ کگ چکی تھی۔ دہ پائی لئے سر ہانے کھڑی رہیں سویرے جب ان کی آ کھ کھی تو بیوی کوسر ہانے پاکر بے حد خوش ہوئے فرمایا: ما بگ کیا مائی ہے ؟ عرض کیا' طلاق بڑے جیران ہوئے' نا گوار بھی گزرا۔ بیوی نے عرض کیا' میں نے جو پکھ کیا وہ میرا فرض تھا اگر آ ب اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے طلاق دے ویں۔ بات بڑھ گی اور طے پانے کہ سرکار مدینۂ راحت قلب وسینہ سلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں چنا نچے ہید دونوں ہارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیئے' تاکے راہ ان صحابی کو شدید کھوکر گی اور ان کا پاؤں مبارک ٹوٹ گیا۔ ان کی زوجہ محتر مہ نے عرض کی' میرے سرتاج گھر لوٹ چلیے اب بجھے طلاق نہیں چاہے۔ آ ب بی نے محف مدینہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہاں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں آ پ کی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہاں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں آ پ کی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہاں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں آ پ کی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہاں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں آ پ کی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہاں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں آ پ کی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہاں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں آ پ کی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہاں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں آ پ کی

زوجیت میں برسوں سے ہوں مگر آج تک آپ کو کوئی مصیبت نہیں بیٹی تھی۔ ( یعنی

۳۰- تاجدار مدینه سرورقلب و سینه صلی الله علیه وسلم حضرت سیدتنا ام السائب رصی الله تعالی عنها کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا 'مجھے کیا ہوگیا ہے جو کانپ رہی ہے؟ عرض کی بخار آگیا ہے اللہ عزوجل اس میں برکت نہ کرے فرمایا بخار کو برانہ کہو کہ بیتو آدی کی

بی در استیا ہے ، مید ترویس میں است سے ترمیس میں ہوتا ہود ہود خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ ( ابن ماجہ ) ایک دراز قد صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا رنگ کالا تھا' ہارگاہ رسالت صلح

۳- ایک دراز قد محابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا رنگ کالا تھا' بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کی' یا رسول اللہ علیہ وسلم ' مجھے مرگ ہے جب دورہ پڑتا ہے۔ سے قومیراستہ کھل حاتا ہے لیندا میرے لئے دعائے شفاء فرماد یہجئے۔

ہے تو میراستر کھل جاتا ہے لہذا میرے لئے دعائے شفاء فرماد یجئے۔ محبوب رب العزت جان رحمت طبیب کل امت مالک جنت صلی الله علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لئے جنت ہے اور اگر چاہے تو تیرے لئے دعا کر دوں کہ تندرست ہو جائے۔اس نے عرض کی میں صبر کروں گی بس اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب دورہ پڑے تو میری بے پردگی نہ ہو۔ پیارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا

فرمائی۔(بخاری) ۵- سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جوایک رات بیار رہا' مبر کیا اور اللہ عزوجل کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے

آئ جی جنا ہو۔ (مکاشفۃ القلوب) ۲- حدیث پاک میں بیمضمون ہے کہ بروز قیامت جب اہل بلا یعنی جو دنیا میں بیار مستقدمت اور طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہے ہوں گے ان کو جب ثواب تقسیم

سرسے اور مراس من پریاری میں براہ ہوگا۔ اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی انہیں بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش! ونیا میں ہماری کھال کو تینجی ہے کہ کاش! ونیا میں ہماری کھال کو تینجی ہے ککڑے کردیا جاتا گرہمیں بھی بی تواب مل جاتا جوآج اہل بلاکودیا جارہاہے۔

2- حضرت سيدنا ضحاك رحمة الله عليه كافرمان ب جو برج ليس رات بيس ايك مرتبه بهي

آ فت یا فکر و پریشانی میں مبتلانہ ہواس کیلئے اللہ عزوجل کے بیمال کوئی بھلائی نہیں۔

(مكاهفة القلوب) ميرے بيار بخت بيدارا و يكها آپ نے؟ بيارى اور آفت كتني بزى

نعمت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ عزوجل بندے کے گناہ مٹاتا اور ورجات بوھاتا

ہے۔لہذا آپ پریشان نہ ہول مرض ہویا زخم وہنی مینش ہویا تھبراہٹ نیند کم آتی ہویا نفسياتي امراض محريلو تاجياتي مويا خانداني نا اتفاقي اولا و كسبب عم مويا روز كاركا

صدمهٔ ان تمام مصائب پر تواب ملتا بالندا ببرصورت مبرو شکیبانی سے کام لیس کہ ب مبری اور شکوہ و شکایت کرنے سے تکلیف تو جاتی نہیں الٹا مبر کے ذریعے ہاتھ آئے

والاثواب على ضائع موجاتا ہے۔ یادر کھے! سب سے خطرناک بیاری کفر کی ہے اور گناہوں کی بیاری بھی تشویش ناک

٨- حضرت سيدنا فينخ سعدى رحمة الله عليه فرماتے جين ايك وفعه دريا كے كنارے برايك بزرگ تشریف فرما تھے ان کے مبارک یاؤں کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بے صد

خطرناک صورت اختیار کر حمیا تھا۔ لوگ جمع تنے اور ان پر رحم کھا رہے تنے۔ مگر وہ قرما رے تھے کوئی تشویش کی بات نہیں یہ تو مقام شکرے کہ جھے جسمانی مرض ملا۔ اگر میں

مناہوں کے مرض میں کرفآر ہوجاتا تو یہ میرے لئے سب سے زیادہ خطرناک صورت

زیرعلاج مریضوں کے لئے مناسب خوراک کے بارے ہدایات

تر مذی اور ابن ماجہ نے عقبہ بن عامرے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' اپنے بیاروں کو زبردی کھلانے پلانے کی کوشش ندکرد کیونکہ خدا تعالی انہیں کھلاتا

فاضلین اطباء نے اس حدیث کے مضمون پر سردهنما شروع کیا کدان چندلفظوں میں

جونی كريم صلى الله عليه وسلم كے زبان سے نكلتے ميں كتنى حكمتيس يائى جاتى ميں۔ بالخصوص

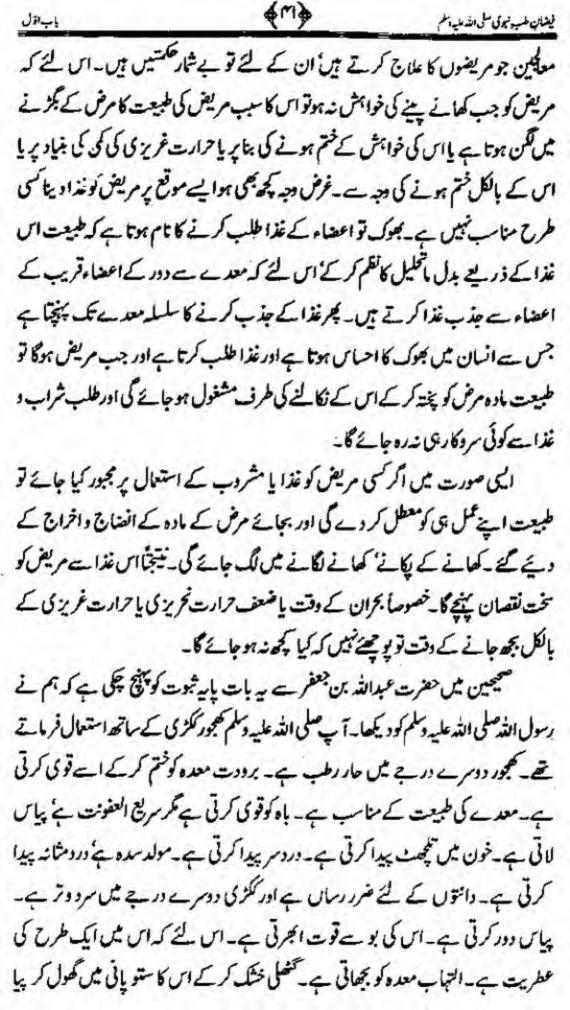

فينان طبيه نيوق على الشطيد دعم المستعدد على جائے تو بیاس کوسکون ویتا ہے اور بیشاب لاتا ہے۔ ورومثانہ کو دور کرتا ہے۔ کوٹ جھان کر اس کی مخصلی کاستو بنائے ہیں۔اس کودانت پر ملنے سے چیک پیدا ہوتی ہے اوراس کے پنوں کوکوٹ چھان کرمویزمنق کے ساتھ صاد کرنا سگ گزیدہ کے لئے مفید ہے۔

مستمجور اور ککڑی دونوں کا مزاج علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک گرم ایک سرد۔ دونوں کے ملانے سے ایک دوسرے کی اصلاح ہوجاتی ہے اور تھجور کامضر پہلوختم ہوجاتا ہے۔اس کئے

ك بركيفيت كواس كى ضدى بى حتم كريكة بين اورايك كے غليے كود وسرے كے غليے كے کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ علاج کا بنیادی پھر ہے اور حفظان صحت کا بنیادی اصول بلکہ

یور نے فن طب کا دار و مدارای ہر ہے۔اس کو بطور نمونہ مجھیں۔اس طریقہ پر غذا اور دواہیں اصلاح کرتے ہیں اوراس کا اعتدال باقی رکھنے میں اس کی مصر کیفیات کو اس کے مقامل کی چیزوں کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ای طریقے سے بدن کی صحت کی حفاظت ممکن ہے اور

اس میں قوت وشادالی بیداکی جاسکتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے گداز بدن بنانے کے لئے ہر صورت اختیار کی گئی تگر مجھ میں فربہی نہ آئی۔ بھر جب تھجور اور مکڑی کا استعال کیا گیا تو بدن گداز ہوگیا۔الحاصل سردکوگرم ہے "گرم کوسرد ہے تر کوخٹک ہے خٹک کوتر ہے یا کسی ایک کو ہم وزن کرنے کے لئے اور مناسب اصلاح کے لئے ایک دوسرے کے مقابل کو ذریعہ بنانا علاج کی اعلیٰ ترین تشم ہے اور حفظان صحت کا عمدہ اصول ہے۔

لا کھوں درود وسلام اس ذات گرای پرجس کی نبوت کا منشا دل اور بدن کی تغییراور و نیا د آخرت کی اصلاح تھی۔

بسااوقات بہت ی چزیں اور بہت ہے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مریض تو مریضٔ

کمزور و نا تواں اور صحت مند کواس ہے بیانا جاہئے۔ جب مریض کی خواہش اس کی جانب غيرمعموني بواورطبيعت اس كي طرف يوري طرح راغب بور اليي صورت حال مين اس چيز كا معمولی استعال کرنامفنز نبین جوطبیعت اور بهنم پر گرال نه ہو بلکه بعض مواقع پر اس طرح کی چیز کے استعمال سے فائدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ طبیعت اور معدہ دونوں ہی اسے پسند کرتے اور

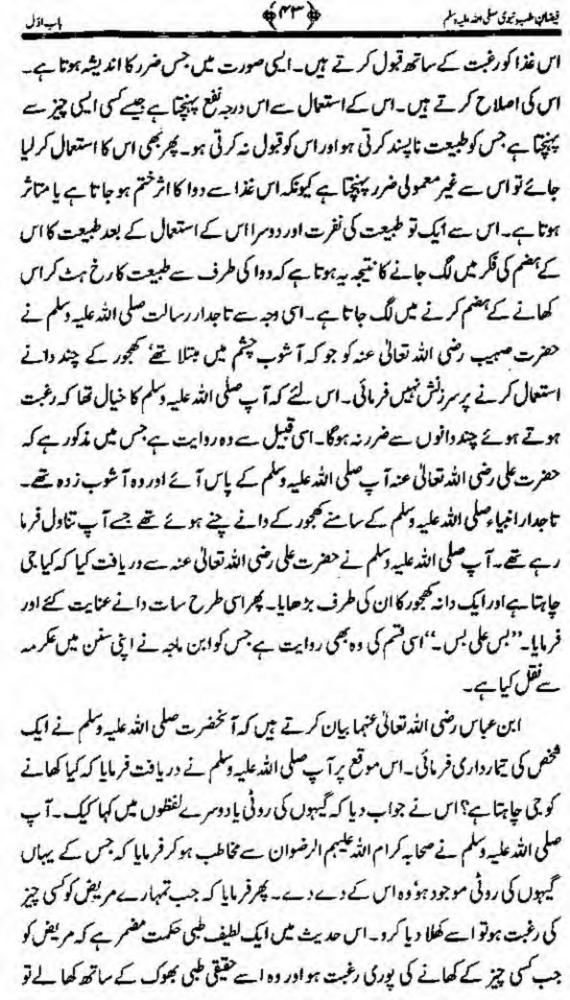

اس چیز کی بہ نبست کمتر ہوگا جننا کہ غیر مرعوب چیز کے لھانے سے ہوتا ہے۔ الرچہ غیر مرغوب چیز کی لھانے سے ہوتا ہے۔ الرچہ غیر مرغوب چیز فی نفسہ اس مریض کے لئے نافع ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اس کی تجی خواہش اور طبعی رغبت اس کا ضرر دور کر ویتی ہے اور طبیعت کی نضر ست اور کراہت نافع چیز کو بھی

مریض کے حق میں نقصان دہ بنادی ہے۔ مریض کے حق میں نقصان دہ بنادی ہے۔

الغرض لذیذ و پسندیدہ چیز کو طبیعت بوی رغبت سے قبول کرتی ہے اور اس کے ہفتم کا اعتصانداز میں نظم کرتی ہے۔ بالحضوص جبکہ طبیعت راغب ہوا ور طبیعت کو پوری خواہش ہوا ور وہ اے استعال کرے اور اگر مریض سیحے و تندرست ہوا ور اس کی قوت پوری طرح کام کر رہی

وہ اسے اسمان سرے اور اسرسر ۔ ن ن وسدر سے ہوتو اس کی منفعت اور بھی سوا ہو جاتی ہے۔ محا

ابن بخت بیشوع کامقولہ ہے کہ انڈااور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پر بیز کرؤاں لئے کہ ان دونوں کو استعال کرنے والا قولنے ' بواسر اور داڑھ کے درد میں جتلا ہوسکتا ہے۔ انڈے کا دائی استعال کرنے ویلا قولنے ' بواسر اور داڑھ کے درد میں جتلا ہوسکتا ہے۔ انڈے کا دائی استعال چہرے پر سیائی زردی مائل جمائیں بیدا کرتا ہے۔ نمک سود مچھلی ممکنین اور جمام کے بعد فصد کرنے سے خارش اور برص کی بیاری بیدا ہوتی ہے۔ بحری کے گردے کا دائی استعال بانجھ بن بیدا کرتا ہے اور تر وتا زہ مچھلی کرنے کے بعد شعندے یانی

ے مسل کرنے سے فائج ہوہوجاتا ہے۔ عائف عورت سے مباشرت کرنا خدام کے لئے چیش خیمہ ہے اور جماع کے بعد بغیر عسل کیے دوبارہ جماع کرنے سے پھری بیدا ہوتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں زیادہ دیر تک

ں سے روہ رہ ایس رہے ہے ہر رہ ہیں ہوں ہے۔ عضو مخصوص کو ڈالے رہنا شکم میں بیاری پیدا کرتا ہے۔ بقرط کا قول ہے کہ معنر چیزوں کی قلت نفع بخش چیزوں کی کثرت سے بہتر ہے اور

براو ، ول جور کے اور کی دول کے اور کی اور کی اور کی دول کے اور کھر پور کھانے پینے سے محت کی دائی حفاظت تکان سے بیدا ہونے والی ستی سے نیخے اور کھر پور کھانے پینے سے پر ہیز کرنے سے ممکن ہے۔ پر ہیز کرنے سے ممکن ہے۔ بعض اطباء کا کہنا ہے کہ جو اپنی صحت برقر ار رکھنا جا ہے عمدہ غذا استعمال کرنی

بھی اطباء کا لہنا ہے کہ جوالی حت برحرار رھنا جاہے اسے حمدہ عداالمتعال حرق جاہئے۔ پوری طرح پید خال ہونے کے بعد کھانا کھانا چاہئے اور غیر معمولی تفتی کے وقت خنک بای گوشت رات میں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ من رسیدہ عورتول

ے مباشرت جوانوں کو بوڑ ھا بنادیتی ہے اور صحت مند کو مریض بنادیتی ہے۔اس روایت کی نسبت معفرت علی رضی اللہ تعالی عند کی طرح کی گئی ہے مگر سے مجے نبیں ہے بلکہ میرعرب کے

مشہور طعبیب حارث بن مکدہ کا قول ہے یا اس کےعلاوہ کسی دوسرے کا کلام ہے۔ حارث كا قول ہے كہ جوز تده رہے ميں خوش ہؤا ہے مجے كا كھانا جلدى كھالينا جاہے

اور رات کا کھانا بھی جلد کھالینا جائے۔ بلکی جاور استعال کرنی جائے اور عورتوں سے جماع الم كرنا جائة۔

حارث بیان کرتے ہیں کہ جار چیزوں سے صحت فتم ہو جاتی ہے۔ شکم سیر ہونے کی حالت میں عورتوں سے جماع کرنا عظم سیر ہو کر عنسل کرنا خشک کوشت کھانا اور من رسیدہ مورتوں کے ساتھ جماع کرنا۔

جب حارث کی موت کا وقت آیا تو لوگ اس کے پاس مے اور کبا" جمیں کوئی آخری نفیحت کیجئے کہ ہم اس پڑمل کرتے رہیں۔''انہوں نے پیفیحت کی۔

"صرف جوان عورت ہے شادی کرو کھل درخت پر یکا ہوا استعال کرواور ای موسم میں کھاؤ۔ جب تک جم میں قوت برداشت ہو دواے پر بیز کرتے رہو۔ ہر مہینے معدے کو

صاف کرلیا کرو۔اس سے بلغم صاف ہوجائے گا اور صفراختم ہوجائے گا اور گوشت بیدا ہوگا۔ جب كوئى دوپېركا كھانا كھائے تو اسے كھانے كے بعد ايك كھنشة رام كرنا جاہتے اور شام كا

كمانا كمانے كے بعداكك سويس قدم جلنا جائے۔"

ایک سلطان نے اینے معالج سے کہا کہ آپ کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔اس لئے مجھے کوئی ایبانسخد لکھ دو کہ میں اس برعمل کرسکوں۔اس برمعالج نے کہا کہ دیکھو صرف جوان عورت سے شادی کرو مرف جوان جانوروں کا گوشت استعال کرو بغیر کسی باری کے کوئی ووانہ بینا' پختہ پھل استعال کرنا اور اسے خوب چبا چبا کر استعال کرنا۔ اگر دو پہر کو کھانا کھا کر

دوات ہو چیدہ ن اس رو اروات میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدی کرلیا کرد۔ پھرسو لیٹ جاؤ تو کوئی مضائقہ نہیں۔ رات میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدی کرلیا کرد۔ پھرسو مائ خوام سال قدم ہی چل لا کرو۔ کھانے کی خواہش کے بغیر کھانا نہ کھاؤ۔ عورت کو جماع

جاؤ۔خواہ بچاس قدم ہی چل لیا کرو۔ کھانے کی خواہش کے بغیر کھانا نہ کھاؤ۔عورت کو جماع کی خواہش کے بغیر کھانا نہ کھاؤ۔عورت کو جماع کی خواہش نہ ہوتو زیروئی اس کے ساتھ جماع نہ کرو۔ پیشاب مت روکو۔ جمام اس وقت کرو

ی ورسی بروروروں میں معدے میں موجود ہونے کی صورت میں ہرگز نہ کھانا۔ ایسی جب تم کوائ سے نفع پنچے۔ کھانا معدے میں موجود ہونے کی صورت میں ہرگز نہ کھانا۔ ایسی چیز کھانے سے بچنا جس کو دانت چیانے کی استطاعت نہ رکھیں کیونکہ معدے کوائ کے ممل

كرنے ميں دشواري سے دوحار ہوتا پڑے۔

ہر ہفتے معدے کوصاف کرناضروری سمجھو۔خون بدن کا بیش بہاخزانہ ہے۔اسے بلا ضرورت ضائع نہ کرو یخسل کیا کرو کیونکہ بیبدن کے اندرونی حصوں سے ان نضلات کو نکال سے سے حسر سرک کو سن میزندس تھے۔

رورف مدن مدرو من بیر روید می بیر برای سے میں ہے۔ باہر کرتا ہے جن کو دوا کیں خارج نہیں کر پاتیں۔ چار چیزیں بدن کو بہار کرتی ہیں۔ کثرت گفتار زیادہ سونا' زیادہ کھانا اور بکثرت جماع

زیادہ سونے سے چہرے پر زردی آجاتی ہے۔ دل اندھا ہوجاتا ہے۔ آ تکھوں میں بیجان بر پا : و جاتا ہے۔ کام کرنے میں ستی چھائی رہتی ہے اورجسم میں رطوبات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ زیادہ کھانے سے معدے کے منہ کو فاسد کرتا ہے۔جسم کو کمزور کاغر بنا دیتا ہے۔ ریاح

كرناكثرت گفتارے وماغ كامغزكم ہوتا ہے اور كمزور ہوجاتا ہے اور بڑھا يا جلدآتا ہے۔

ہیں۔زیادہ کھانے ہے معدے کے منہ کو فاسد کر غلیظہ اور پیچیدہ بیاریوں سے دو چار کرتا ہے۔

کٹرت جماع ہے بدن لاغر ہوجاتا ہے۔ توئی کمزور ہوجاتے ہیں اور رطوبات بدن دیک ہونا شروع ہوجاتی ہیں اور رطوبات بدن دیک ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ اعصاب کو کمزور اور ڈھیلا کرتا ہے۔ بالخصوص دماغ کوتو بہت نقصان پنچتا ہے۔ اس لئے کہ روح نفسانی غیر معمولی طور پر تحلیل ہوجاتی ہے اور منی کے زیادہ افراج کی وجہ ہے اس میں اکثر کمزوری بیدا ہوجاتی ہے اور کثرت جماع سے جوہر

روح کا اکثر حصداس سے نکل جاتا ہے۔ حیار چیزوں سے جسم کمزور ہوجاتا ہے۔ رنج ، هُم ٰ فاقد مشى اور رات كا جا گنا۔

عار چیزوں سے فرحت حاصل ہوتی ہے۔ سبروشاداب چیزوں کی طرف دیکھنا۔ آب

روال كانظاره كرنا \_ كجلول كانظاره كرنا \_ امام شافعی رحمة الله تعالی علیه نے فرمایا که جار چیزیں جسم کوقوی بنا دیتی ہیں۔ گوشت

خوری خوشبوسو تھنا' جماع کے بعد عسل کرنا' کتان کا تیار کردہ لباس زیب تن کرنا۔

چار چیزیں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ بکٹرت جماع' ہمہ وقت رنج وغم کرنا' نہار منہ کافی مقداريس ياني بينااورترش چيزون كازياده استعال\_

جار چیزوں سے نگاہ کوتقویت ملتی ہے۔ کعبے کے سامنے بیٹھنا' سونے کے وقت سرمہ

استعال کرنا' سرسبز وشاداب چیزوں کی طرف دیکھنااورنشست گاہ کوصاف تحرار کھنا۔ حار چزیں نگاہ کو کمزور کرتی ہیں۔ گندگی کو دیکھنا' سولی دیتے ہوئے محض کو دیکھنا'

عورت کی شرمگاہ دیکھنااور قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھنا۔ عار چیزوں سے قوت جماع برحتی ہے۔ گورے کا گوشت کھانا' اطریفل کا استعالٰ

يسة اور كسر كاوروني كا كهانا\_

چار چیزوں سے عقل بوھتی ہے۔ غیرضروری باتوں سے بچنا'مسواک کرنا' بزرگوں کی محبت اختیار کرنا'علاء کی مجلس میں حاضر ہونا۔ جار چیزوں سے آ کھ میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے۔ شکے یاؤں چلنا مج وشام نفرت

انگیز گراں چیزیا دیمن کودیکھتا' زیادہ آ ہ و بکا کرنا' باریک خطوط کوزیادہ غور ہے دیکھنا۔ چار چیزوں سے بدن کوتقویت ملتی ہے۔ زم وطائم ملبوسات زیب تن کرنا 'اعتدال کے ساتھ عسل کرنا' مرغن اور شیری غذ ااستعال کرنا اورعمہ ہ خوشبو لگانا۔

چار چیزوں سے چہرے پر رونق اور شکفتگی آتی ہے۔ مروت وفا داری جود وسخاوت اور رميز گاري-

چار چیزیں باہم نفرت عداوت کا سبب بنتی ہیں۔ تکبر حسد دروغ گوئی اور چغل خوری۔ چار چیز ول سے روزی بوھتی ہے۔ نماز تبجد کی ادائیگی صبح سوریے بکثرت اللہ عز وجل

فيتنان طبيوتوق صلى الشعثيداعلم

ے مغفرت کی طلب صدقے کا باہم معاہدہ کرنا دن کے ابتداء اور آخر میں اللہ عزوجل کا

چار چیزوں سے روزی روک وی جاتی ہے۔ صبح کے وقت سونا ماز سے غفلت خیانت

نا۔ چار چیزیں قہم وادراک کیلئے ضرر رساں میں۔ترش چیزیں' چیت سونا' رنج وغم اور پھولوں کا دائمی استعمال۔

عقل کے لئے متعدد چزیں ضرررساں ہیں۔ ہمیشہ پیاز کھانا کوبیا بینگن کا دائی استعال جماع کی کثرت خلوت نشینی بے ضرورت افکار و خیالات سے نوشی بہت زیادہ ہستا اوررنج وغم كرنا\_ بيتمام چيزي عقل كونقصان پينجاتي بيل\_

00000

#### بإبووتم

## حفظان صحت اور مدايات نبوي

چونکہ صحت و عافیت اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پرسب سے بڑی اور اہم نعمت ہے اور اس کے عطیات وانعامات میں سب سے عمدہ ترین اور کامل ترین ہے کہذا ہر شخص کے لئے

ضروری ہے کہ دوہ اپنی صحت و عافیت کی حفاظت و مراعات اور اس کی نگہبانی اور گر انی ان تمام چیز ول سے کرے جوصحت کے متافی ہیں اور جس سے صحت کو نقصان کینینے کا اندیشہ ہے۔ پیر دس سے سے میں میں میں دوتا ہے جس رکھ تا

ضروری قرار دی ہیں۔مثلاً بدن اور لباس صاف ستحرا رکھنا۔ پاٹج وقت اعضائے ظاہری کو پاک صاف رکھنا لینی وضوعشل اور نماز کو قائم کرناصحت و تو اتا کی کے ضامن ہیں۔ بیکھی حدیث شریف ہے کہ اللہ پھٹانی نظر میں ایک تو کی مومن کمز ورمومن کے مقابلہ

میں مدیت مربیت ہے ماہدہ جوں سریں ایت وں مور و می سری ایت وں مور و می سے معاہد میں بہتر اور پہندیدہ ہے۔ میہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی صحت کی طرف خیال کرنا اور ہمیشہ صحت مندر ہے کی کوشش کرنی جائے۔

رے یوں مہر بہت ہوں ہے۔ بیر بات قابل ذکر ہے کہ محض بیاری اور ضعف کو دور کرنے کا نام صحت نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر جسمانی 'روحانی اور ساجی آسودگی کا نام صحت ہے۔

حفظان صحت کے اصولوں کا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کواس قدر اہتمام تھا کہ ابوقیس رضی اللہ تعالیٰ عند صحابی خدمت اقدس میں ایسے وفت حاضر ہوئے کہ وہ خطبہ سننے کے لیے وحوب میں کھڑے ہوگئے۔ پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھم فر مایا اور وہ سابیہ

نِنانِ مبنِ بِي مَلَ اللهِ يَعْمَ اللهُ تَعَالَىٰ عنه كَى بِيان كرده أيك حديث كابيه حصه برمسافر كوايخ

مسترت ابو ہر رہ ان اللہ عالی عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث کا میہ تعلیہ ہر مساہر والے پیش نظر رکھنا چاہئے۔فر ماتے ہیں: ''ساند میں ان میں کر ان کے ان کے ان کے ان کا مگان جسم میں کی تعدیم کر کر کا م

" دوران سفر رات بسر کرنے کے لئے عام گزرگاہ ہے ہٹ کر آ رام کر دیکونکہ سڑک چو پاؤں کی گزرگاہ اور کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔" (مسلم)

، اجدار رسالت صلّی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جب تم میں ہے کوئی شخص سایہ میں ہواور سامیاس میں سے یوں گزرنے گئے کہاس کا جسم کا ایک حصہ دھوپ میں آ جائے اور دوسرا

> حصہ سامیہ میں ہوتو اے جائے کہ کھڑا ہو جائے۔ (ابوداؤو) لعین میں میں میں اس میں احداث میں میں میں کہ کا اس

لعنی آ دھا دھوپ اور آ دھا چھاؤں میں ندرہے کیونکہ اس سے باری کا خطرہ ہوتا

ہے۔
اس موضوع پر ہم ایک مخفر گفتگونقل کرتے ہیں جوحضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک صحابی حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عند کے مابین ہوتی۔ صحابی نے عرض کی بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے صحت و عافیت حاصل رہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اور سے بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے صحت و عافیت حاصل رہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اور سے

یر رس معد می معدید است میں زیادہ محبوب ہے کہ میں بیماری سے آ زمائش میں پڑوں اور بات مجھے اس امر کے مقابلہ میں زیادہ محبوب ہے کہ میں بیماری سے آ زمائش میں پڑوں اور صبر کروں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمن کرفر مایا۔" اللہ ﷺ کا رسول صلی اللہ علیہ

وسلم بھی تیرے ساتھ صحت و عافیت محبوب رکھتا ہے۔'' (الطب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم الکحال) آبے صلی اللہ علیہ سلم نے اسسے کا معن صحبت کی تلقین فریائی سے جومض صحبت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں سے بیچنے کی تلقین فرمائی ہے جومفر صحت ہوں۔مثلاً رات کو برتن کھلے چھوڑ دیتا' دروازے بندنہ کرنا۔ چراغ جل چھوڑ دیتا' آگ نہ بجھانا دغیرہ۔

بھانا و چیرہ۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے جذبات اورخواہشات پر قابور کھنا ایک مسلمان کی صفت ہے اور جسم و روح کے لئے صحت کی شرط ہے۔ خیالات کی پراگندگی اور ذہنی آ وارگی سے صرف قلب ہی مردہ نہیں ہوتا بلکہ چبرے کی معصومیت اور فطری حسن بھی ختم ہوجاتا ہے۔ امام بخاری نے اپن سیح میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عندے به حدیث روایت کی ہے کہ تاجدار مدینة صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونعتیں انسان پر الیمی ہیں جن

میں اکثر لوگ ان میں عقلت کر جاتے ہیں۔

ایک صحت اور دوسرے فارغ البالی۔

سنن نسائی میں حضرت ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مرفوعاً حدیث مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا۔ الله تعالیٰ ہے تم فضل و عافيت اور صحت طلب كرو۔ اس

لئے کہ کسی کو یقین کے بعد صحت مندی ہے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں عطا کی گئی۔ تر ندی ہی میں حدیث ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عند منقول ہے کہ تا جدار رسالت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے عطا کردہ نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہم نے تمہارے جم کو تندرست نہیں بنایا تھا اور

حمهين آب مردد من من سيراب نبيل كيا تفا-

مندامام میں فدکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے چھا حضرت عباس رضی الله تعالى عندے فرمایا۔"اے جیا! دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ ﷺ سے عافیت ما تکئے۔"

منداحمد ہی میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سا کہ خدا ہے یقین

اور عافیت طلب کرؤاس لئے کہ کسی کو یقین کے بعدسب سے بوی دولت ملی ہے وہ عافیت

اس حدیث میں دنیاوآ خرت دونوں کی عافیت کو بیجا کر دیا ہے کیونکہ دنیاوآ خرت میں

بندے کی پوری طور پر اصلاح یقین وعافیت کے بغیر نہیں ہوسکتی۔ چنانچہ یقین کے ذریعے آ خرت کے عذاب کا دفاع ہوتا ہے اور عافیت سے دنیا کے تمام قلبی وجسمانی امراض دور

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور آپ صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ پنجگا نہ نماز کی ادا لیکی

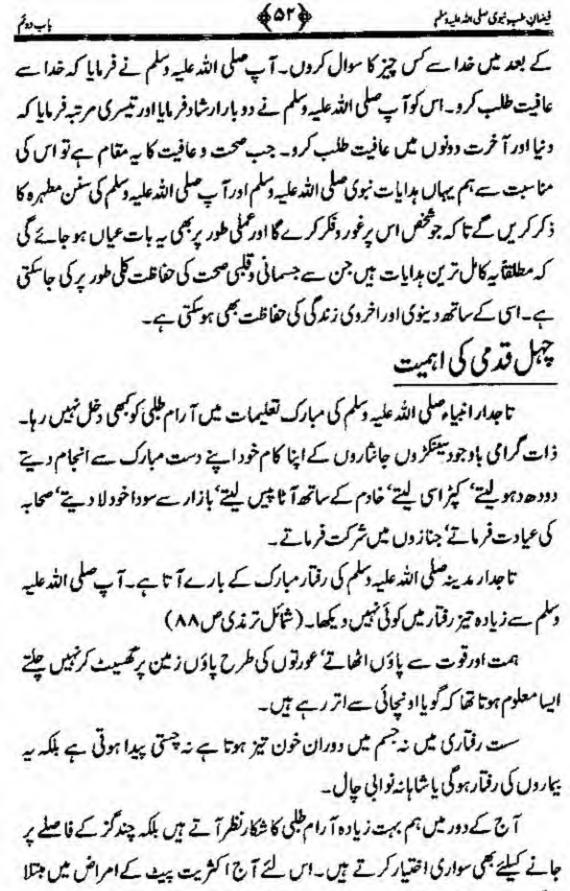

جائے سے اس موروں اسپار سرے ہیں۔ اس میں اس کے اس سریت بیت ہے، راس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہو چکی ہے۔ ہروفت ملائم گدوں پر بیٹھے رہنا یا ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں آرام کرناصحت کیلئے انتہائی نقصان وہ ہے۔ بیتی اور عمدہ چیزیں خواہ کتنی ہی کھائی جائیں مگروہ ہضم نہ ہوں تو سب

ا نتہائی نقصان دہ ہے۔ بیٹی اورعمدہ چیزیں خواہ سمی ہی کھائی جا میں ملروہ ہسم نہ ہوں تو سب بیکار ہیں بلکہ الٹا طبیعت پر یو جھ ہو جاتی ہیں۔ بیآ رام طبی اور کا ہلی کی وجہ سے ہے۔ ہارے زیریں جم کی برورش ہوتی ہے اور قلب کواسنے قدرتی وظائف انجام دیے میں مدد

ملتی ہے اور اگر اس حصد (زیریں) کے اعصاب کام نہ کریں تو خون ہمارے بیروں اور پیٹ میں جمع ہونے لگتا ہے اور دل کو ان حصول سے خون کو نکالنے کیلئے معمول سے زیادہ کام کرنا

براتا ہے اور اس طرح صور تحال بدے بدتر ہوتی چکی جاتی ہے۔ انسان کے جسم کی بناوٹ کچھالی ہی ہے کہ اسے ہر وقت اس دوسرے دل (اعصافی

امداد) کی ضرورت براتی ہے۔

بہت ی تحقیقات کے بعد سائنس دان اور ماہرین طب اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کے قلب کے مریضوں کیلئے چلنا پھرنا نہایت ضروری ہے۔ زیریں اعصاب کے حرکت میں آنے سے

قلب کا بار بوی صد تک کم ہو جاتا ہے۔ چہل قدمی ہے دوران خون پر اچھا اثر پڑتا ہے اور ول کواس سے متعلق تکلیف نہیں ہوتی۔

چہل قدمی سے ان مریضوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جن کی نبض معمول سے زیادہ چلتی ہادرجنہیں فشارخون یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ صرف تیز تیز چلنے ے درزش ہوتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ کھڑے رہے اور راستہ چلنے ہے بھی فائدہ ہوتا ہے جسے نماز میں بلکی ورزش بار بار مفید ہوتی ہے اور آپ کے قلب کا فعل تیز اور خون کا دباؤ

دونوں معمول پرآجاتے ہیں۔

آج آرام طلی نے ہمیں سواری کے بغیر چلنے پھرنے سے روک دیا پھر اگر پید کے عوارض فربهی اورا ختلاج قلب جیسے امراض زیادہ بیدا ہوجا تیں تو تعجب کی کیا بات ہے۔

آج کل سرجن آپریشن کے بعد چندی کھنے بعد مریض کو چندقدم چلنے کی تا کیو کرتے ہیں ایسا کرنے سے دوران خون تیز ہو جاتا ہے اور مریض تیزی سے صحت یاب ہونے لگتا ہے ہاضمہ میں بھی مددملتی ہے اور قبض نہیں ہونے یا تا۔

اگر انسان چلتا پھرتا رہے تو اس کا وزن بھی حدے تجاوز نہیں کرے گا کیکن اگر با قاعدگی ہے چہل قدمی چننا پھر ، جاری رکھیں تو آپ کا وزن معقول حد ہے تجاوز بھی نہ ہوگا



یرانسان کے ہم آ ہنگ نہ ہو ٹاپندیدہ ماحول اور ٹاپندیدہ اشخاص کے ساتھ کام کرنے ہے

وین اوراعصانی د باؤ بیدا موتا ہے۔

کیکن بعض جسمانی اور حیاتیاتی خرابیاں بھی ای کیفیت کا باعث بنتی ہیں نیز انسانی د ماغ میں کیمیائی عدم تواز ن بھی جذباتی اور دہنی انسر دگی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دواؤل کامسلسل استعمال اور ضرورت ہے زیادہ محنت بھی تو اٹائی میں کمی کا باعث بنتی ہے اور اس طرح بے شار مرد افسر دگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔عورتوں میں حمل

کے ایام میں اضردگی بیدا ہوتی ہے۔اس کے علاوہ ذیا بیلس اور خوراک کی بعض قسموں ہے

الرجك افراد بھی افسردگی یا ڈیپریشن کا شکار رہے ہیں۔ ڈاکٹر دن اورخصوصاً د ماغی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیپریشن کوختم کرنے کیلئے ایسے اقدامات کئے جاسکتے ہیں۔جس ہے آ دی کی ذہنی اور جذباتی کیفیات خوشگوار رہ سکتی ہیں۔ ایک ماہرین کی رائے ہے کہ بہترین خوراک

کے استعال ہے ڈیپریشن کوختم کیا جاسکتا ہے۔

#### طہارت وصفائی کی اہمیت

بمارجهم میں نہ صحت مند دماغ رہ سکتا ہے اور نہیج روح کام کرتی ہے۔ اس لئے کہ جسم

کی صفائی ہے دل و د ماغ میں بلند خیالات اور یا کیز ہ تصورات جنم لیتے ہیں دل بھی ایجھے اور نیک کاموں کی طرح مائل ہوتا ہے اور عبادت تلاوت کی طرف رجوع ہوتا ہے یہی وجہ ہے

کہ اس دور کے تدن کا اصل اصول صفائی ہے تکر اس اہمیت کے جانبے کے باوجود جدید طرز تدن میں جسمانی طہارت کا کوئی ضابط عمل مقرر نہیں ہے اور نہ خیالات فاسد کی اصلاح کیلئے

کوئی اصول مدون ہے۔

ایک کہاوت ہے کہ صحت خوبصورتی ہے اور خوبصورتی بھی خوب صحت کی آئینہ دار ہے اس میں شک نہیں ہے کہ ایک صحت مند آ دی کی وجاہت بیار کے مقابلہ میں بہتر ہوتی ہے

اور بیہ بات حفظان صحت کے اصولوں برعمل کئے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی۔

اسلامی عقائد میں جواہمیت توحید کی ہے وہی حیثیت عبادت میں" طہارت" کی ہے جیے تو حید کے بغیر کوئی عمل تبول نہیں ہوسکتا' ویسے ہی طہارت کے بغیر کوئی عبادت قابل تبول نہیں ہوسکتی۔غرض جس طرح ہم تو حید کو بذہبی اعتقادات کا اصل الاصول سمجھتے ہیں اس طرح

طہارت پراپی عبادت کا دارومدار مانتے ہیں۔اس لئے تاجداررسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفرمایا كه المنظافة من شعبة الايمان (ترجمه) نظافت و یا كی ايمان كاایك اجم شعبه ( مکڑا حصہ ) ہے۔ ببدئ من مدید استان میروزی من مدید استان میروزی من مدید استان میروزی من مدید استان میروزی میر

قرار دیا اور ہمیشہ باوضور ہے کوسراہا گیا۔ (ترندی)

اب دیکھنا میہ ہے کہ طہارت ہے کیا؟ اور اسلام نے اس کے متعلق کیا احکامات دیے ہیں۔ عام طور پر طہارت کے معنی پاکیزگی یا صفائی کے ہیں لیکن علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے

یں دی ارد پر مہارت میں ظاہری و باطنی دونوں میں کی پاک شامل ہے۔ چنانچے فرماتے کھا ہے کہ اسلامی طہارت میں ظاہری و باطنی دونوں میں کی پاک شامل ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں ظاہری صفائی سے کے جسم کی تحاست سے آلودہ نہ ہو باالفاظ دیگر جسم ہر قسم کی

میں ظاہری صفائی یہ ہے کہ جم کمی تتم کی نجاست ہے آلودہ نہ ہو باالفاظ دیگرجسم ہرتتم کی نجاست ہے آلودہ نہ ہو باالفاظ دیگرجسم ہرتتم کی نجاست ہے چاہے وہ حقیق ہو (جو نظر نہ تجاست ہے چاہے وہ حقیق ہو (جو نظر نہ آئے جیے بول و براز وغیرہ یا حکمی ہو (جو نظر نہ آئے) جیے (حدث ہوا کا اخراج) ان تمام کو دور کرنے کا نام طہارت ہے۔ ای طرح جم

کے علاوہ لباس اور مقام عبادت وغیرہ کی برقتم کی نجاست سے پاک ہونا شرط عبادت ہے۔ یعنی ایسی طہارت کے بغیر عبادت ناقص اور نا قابل قبول ہے۔

طہارت باطنی کا زیادہ تعلق چونکہ ول سے ہاس لئے ارشاد ہے کہ بے شک اللہ

تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے صورتوں کونہیں دیکھتا۔ یہ کہ خیالات کو فاسد عقا کدیے یاک کیا جائے اور دل کو کفر وشرک ریا' بغض و کینہ اور

حیٰ کہ جم اور لباس کی صفائی کو داخل عبارت قرار دیا ہے۔ جسم کی صفائی اور میڈ یکل سائنس

مجم میں ایک ملی میٹر کے ہزارویں جھے ہے بھی کم ہوتے ہیں اور جومختلف حیوانی یا نباتاتی اجسام ہے اپنا تغذیبہ عاصل کرتے رہتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں کیمیاوی تبدیلیوں کی وجہ حاشمی سرے میں اور آن سرح زارہ معنر ملکہ خطرناک امراض بدا کرنے کا سب سفتے

جراثیمی سمیت پیدا ہوتی ہے جو نہایت مصر بلکہ خطرناک امراض پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔(بحوالہ علم الجراثیم)

404 فيضان طسيدتيوي ملى الشاطيداهم جرافیم میلی کچیلی جگہوں پر مختلف طریقوں سے بیدا ہوتے ہیں میے کثافت وغلاظت میں نشوونما پاتے ہیں اور طرح طرح کی خطرتاک بیار یوں کا سبب بنتے ہیں۔

جراثیم کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں

جدید سائنس کے لحاظ سے جراثیم مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔

بذر بعد ہوا AIR OBES جیے فلؤ دق اور نمونیا کے جراثیم ہوا کے ذریعہ پھلتے ہیں۔

٣- پانی اورغذا' اسبال' پیچش' کالرا' ٹائیفائیڈ وغیرو۔ ۳- بذر بعیہ جراحت وزخم جسم پر کے کسی مقام پزیشنس کا باعث ہوسکتا ہے۔

۳- بذریعه حشرات ( کیڑے مکوڑے) PARASITES طنعلیات سے ملیریا فلیپا

بلیگ نضلات کے ذریعہ جیے داد ٔ خارش وغیرہ۔

جسم کی صفائی کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ جسم کے مسامات ہمیشہ صاف اور کھلے رہنا جاہیے ورندمیل کچیل کے سبب مسامات بند ہو کر اندرونی فضلات باہر نہیں نکل کتے اور میل تجیل کواپنامسکن بنالیتے ہیں اور قتم قتم کے امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں اس لئے جسم

کا ہمیشہ پاک وصاف رہنا ہے حد ضروری ہوتا ہے۔

نیندے بیداری پر پہلے ہاتھوں کی صفائی تھم ہے کہ جب کوئی شخص سوکرا مٹھے تو جب تک تین یار ہاتھ نہ دھو لے اس کوکسی پانی

کے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا جا ہے کیونکہ سوتے وفت نامعلوم اس کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو

نیندے بیدار ہونے پر ہاتھوں کی صفائی یعنی ( دھونا) نہایت معقول اور سائٹیفک تھم ہے جس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس طرح غیر مطہر ہاتھ یا ہاتھ کی انگلیاں اگر صاف پانی میں

ڈ بو دی جا کیں تو یقیناً اس کوملوث یا نجس کر دیں گی۔اس لئے تا کید فرمائی گئی۔اس ہدایت ے معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیمبات میں ہر ہرعضو کی یا کیزگی کا کتنا اہتمام کیا گیا ہے اور امراض کے نہ صرف ایک دوسرے سے لگنے بلکہ خود اپنے بدن کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں

نيشان هب تين مل الشطير الم منقل ہونے کے امکانات کوان کے اپنے ابتدائی مرحلوں میں بی نہایت موثر طریقہ سے ب اثر كروياجا تا ہے۔ يہ بين صحت كومتاثر كرنے والى اور روز مره كام آنے والى احتياطيس جن

كے صرف نظر كرنے يرصحت كے متاثر بوجانے كے قوى امكانات ضرور موجود رہتے ہيں۔

تمام انبیاء علیم السلام کی بھی سنت رہی ہے بیہ مقامات ایسے ہیں جن کی صحت وصفائی طبی تقط

نظرے ضروری بیں اور جس کودین فطرہ نے بھی رموز فطرات قرار دیا ہے احادیث مبارکہ کی روشیٰ میں کم وبیش (وس) امور فطرت معلوم ہوتے ہیں۔ (بخاری وسلم)

پانچ فطرتی امور

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تا جدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم كا فرمان إلى چيزي فطرت سے بيں \_ يعنى انبيائے سابقين عليهم السلام كى سنت ے ہیں۔(۱) ناخن ترشوانا (۲) بغل کے بال اکھیڑنا (۳) موٹیس کم کرنا (۴) موے زیر ناف موندُنا (٥) خنند كرنار ( بخاري ومسلم )

ا- ناحن ترشوانا

حضرت سیدنا ابو ہرمیہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ تا جدار مدینہ سرور قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جوموئے زیرِ ناف کو نہ مونڈے اور ناخن نہ

ترشوائے اور مونچھ نہ کائے وہ ہم میں ہے نہیں۔ (مسلم) ید کتنا افسوس ناک امر ہے کہ بھن مرد اور خصوصاً عور تیں ناخن بوھا کر قطرت سے

جنگ كرنا جائتى ہيں۔ دومرا ميرك ناخن بالش بھي لگاتي ہيں كدييرام ہے۔اس لئے كه پينٹ کے رنگ کی وجہ سے پانی ناخن کے جرم اور سطح تک نہیں پہنچتا اور اس کے لگاتے والوں اور

والیول کاعسل وضوطہارت سب تاقص اور باطل رہ جاتے ہیں کیونکدان مقامات کے بال کے برابر جگہ خالی رہ جائے تو وضو پاعسل نہیں ہوگا۔البتہ مہندی کی سرخی جو کسی قتم کے جرم یا تبہ سے خالی ہوتی ہے عورتوں کے ہاتھوں اور مردوں کے سفید داڑھیوں کورنگ مزین کرنے

كيلية جائز ہے۔ بہرحال زيادہ بوھے ہوئے ناخن جراشيوں كى پناہ گاہ اور اكثر متعدى

فيغلن طب تبوق مل الخدطي دعم بیار یوں مثلاً ٹائیفائیڈ اسہال چیش بیفنداور آنوں کے کیڑے انسانی ناخن میں پوشیدہ ہیں اور جب انسان کھاتا کھاتا ہے تو بیفذا میں شامل ہو کر پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور اندر عى اندر كليلت اور پعو لتے رہے ہيں۔ ۲- بغل کے بال اکھیڑنا بغل اورزیر ناف کے بالوں کوصاف کرتے رہے کا حکم ویا گیا ہے اور تاکید فرمائی کہ ان مقامات پر جالیس دن سے زیادہ بال رکھنا عبادت میں تقص پیدا کرتا ہے۔ نیز بالوں کے صاف کرنے کا بیمل جم کوئی معز جرثو موں سے بچاتا ہے اور قوت باہ میں زیادتی کا سبب

اسلام كىكيى جامع بدايات بيس كد ياكيزگ كے ساتھ روح بي جلى بحى ماصل بوتى ہاورروح کوارتقاء نصیب ہوتا ہے۔

٣- موجيس كم كرنا

تا جدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو محض مو پھیس نہ کٹائے وہ ہم میں ہے نہیں۔ (ترندی ونسائی)

جديد تحقيق كےمطابق اگرمو فيس برى مول توجراتيم ان ميں افك جاتے ہيں اور يمى جراثیم اس ونت اندر چلے جاتے ہیں جب ہم غذا کھاتے ہیں جس سے طرح طرح کی

يماريان جنم ليحتى بين-۴-موئے زیرِ ناف مونڈ نا اس کا بیان او پرگز رچکا ہے۔

۵-ختنه کرنا

یفعل مسلمانوں کو نہ صرف دیگر اقوام ہے متاز رکھتا ہے بلکہ ختنہ کروانے کی وجہ سے بیشاب کی بیار یوں سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچے اس کی افادیت کے بیش نظر خاص کر یہودی اورعیسائی اور دیگر قومی بھی ختنہ کے ممل کو تیزی ہے اپنار بی ہیں۔ بجاتھوکنا اور ناک صاف کرنا نەصرف ایک گھناؤ نا منظر پیش کرتا ہے جواناڑی بن کا فبوت

ہے۔ بلکہ نہایت خطرناک نتائج کا حامل ہونے کی دجہ سے ایسی ہے احتیاطی سے کھانسے

جھنکنے اور ناک صاف کرنے ہے جو باریک باریک ذرات وقطرات اور مواد یکاخت نکل یڑتے ہیں وہ دوسرے تندرست انسانوں تک مختلف امراض کے پھیلانے کا سبب بن جاتے

میں اس کوسائنس کی زبان میں OROP LET INFECTION کہا جاتا ہے۔

چانجه واکٹریل نے سوشل میڈیس صفحہ ۱۲۰ میں اس حقیقت کو دہرایا ہے کہ LET

OROP INFECTION ے بیخے کیلئے چھینک اور کھائی اور جمائی کے وقت رومال اور دی وغیرہ کا استعال کریں اور ہے احتیاطی کے خطرناک منائج کا اندازہ اس ہے ہوسکتا

ہے کہ جذام کے مریضوں کی ناک کی رطوبت میں جذام کے جراقیم خارج ہوتے رہتے ہیں جس کو ناروے کے سائنس دان منشن نے ۱۹۸۴ء میں دریافت کیا۔

بوست كريجويث ايجيكش ايند ريسرج في تحقيق كياب كدنه صرف كعلل اورجوكي بلك مجھر بھی جذام كو پھيلانے كا سبب بنتے ہيں اور ايك تحقيق كے مطابق كھانسے اور چھينكنے

ے سے موذی مرض فروغ پاتا ہے۔

الكِنرونك مائيكرواسكوپ (برتى فوثو گرانى) كے ذريعه چينك كاتجزيه كرنے معلوم ہوا کہ ایک سلنڈر میں گیارہ لا کھ ذرات ہوا میں خارج ہوتے ہیں ۔ محققین نے معلوم کیا کہ ان

ذرات میں ۱۹۰۰ جراثیمی نوآ بادیات قائم ہو سکنے کی صلاحیت ہوتی ہےاوراس کے ذرات ۱۳ تا ١٠٠ ف فاصلے تك بھلتے ہيں اور نصف محنشة تك فضاء من تيرت رہتے ہيں۔

اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلام نے چھنیکنے کے بعد الحمد للہ کا حکم دیا ہے تا کہ ہم

سمسى وہم يا غلط خيالات ميں نه پڑيں بلكه ہرحال ميں اپنے خالق اور مالك كاشكريداواكريں کہ اس نے جمیں معمولی چھینک کے ذریعہ لاکھوں جرامیم سے اور آنے والی پریشانیوں اور

€11} فيغنان طسيه بوك سلى الشرطيدة عم 1-15 بیار یول ہے محفوظ فرمادیا۔ چھینک کے خطرہ سے بیخے کا طریقہ ڈاکٹر ارون روس امریکہ اینے ایک مقالہ میں لکھتا ہے رضا کارانہ طور پر چھینک کے رخ پر قابور کھنے کو چھینک ہے متعلق کوشش کرنا جا ہے تا کہ امراض کے فلاف جنگ میں اہم مناسب بتھیار کا کام دے سکے۔ (ماخوذ از ہیرالڈ آف ہیلتھ ۱۹۸۱ء) تقابلي مطالعه

جرت ہے کہ چھینک کے ان گنت خطرات سے موثر طور پر بیخے کی اسلام نے جو ہدایات دی ہیں وہ آج بھی آسان واعلیٰ مکمل اور بے حدموڑ ہیں اور ان خطرات ہے بچنے

کیلئے اور جارہ کار بی تہیں ہے۔

چنانچے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چھينک کے بارے میں حضرت ابو ہر رہے وضی الله تعالى عند نے فرمایا جس وفت تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم جین تو این جره انور کو ہاتھ یا

كيڑے ہے دُھا تک ليتے اورا بني آ واز كو پست فرما ليتے۔ بیارے اسلامی بھائیو! آپ خودغور فرمائیں کہا ہے زمانہ میں جب کہ دنیا تہذیب و

تدن سے بالکل نا آشناتھی بلکہ جالمیت کے اندھروں میں غرق تھی ایس سائیٹلفک سادہ و فطری اورصحت کے بنیاوی اصولوں پر مکمل تعلیمات ایک زبردست اور غیر فانی معجزہ ہے کم

نبیں تو اور کیا ہے۔

## احكام كاموازانه

مندرجہ بالا ریسرچ مقالہ میں ڈاکٹر ارون روس (امریکہ) چھینک کے وقت سمت کی اہمیت دیتا ہے تا کہ اس طرح چھینک ہے تعدید امراض کا انسداد عمل میں آ سکے لیکن تاجدار مدیندر حمت دو عالم طبیب اعظم صلی الله علیه وسلم نے اس ہے کہیں بہتر فوری قابل عمل مورث

اور فطرتاً آسان اور نا گزیرسائیڈیفک حسب ویل نمونہ پیش کر دیا ہے کہ ر ا- مندكو ہاتھ يا كيڑے سے ڈھانك دياجائے۔



فارج ہوں کے اور جو کھ بھی فارج ہول کے وہ کیڑے یا ہاتھ تک محصور ہو کر رہ

جائیں کے اور فضامیں پھیل کرامراض کے تھیلنے کا سبب ہیں بنیں گے۔

۳- آواز کو پیت کرنے سے آواز اوطار الصوت LRRYNX بھی کم متاثر ہوں گےاور

آواز يرار ميس يزے گا۔

## متعدی امراض اور متعدی مریضوں ہے بچنے سے متعلق ہرایات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی حدیث تعلیماً نُقل کی ہے۔ تاجدار انبیا مِسلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ مجذوم سے دور رہو جیسا کہتم شیر سے خود کو دور

سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کی ہے۔

تاجدار رسالت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجذومیوں کی طرف ملکی باندھ کر برابر

د کیھتے نہ رہو سیجے بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' کوئی مرض پیدا کرنے والاکسی تندرست کے

-27-

جذام ایک خراب بیاری ہے جو بدن میں مرة سرة سوداء کے بھیلنے سے بیدا ہوتی ہے جس سے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ تمام اعضاء کا مزاح 'اس کی شکل وصورت بگر جاتی ہے۔ جب سے بیاری عرصے تک رہ جاتی ہے تواس کے تمام اعضاء گل سر جاتے ہیں اور ریختہ ہونے گئے ہیں۔ اطباء کے نزد میک سے بیاری متعدی اور نسلی طور پر وراثتاً چلنے والی ہے جو بونے گئے ہیں۔ اطباء کے نزد میک سے بیاری متعدی اور نسلی طور پر وراثتاً چلنے والی ہے جو

آ دمی مجذوم کے قریب رہتا ہے یا مسلول کے قریب رہتا ہے وہ اس کے سانس کے اڑ ہے متاثر ہوکراس بیاری میں مبتلا وہ جاتا ہے۔ اس لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت

پر کمال شفقت اور خیرخواہی کی وجہ ہے امت کے ہر فرد کو ایسے اسباب اختیار کرنے ہے منع فرمایا جن سے امت کا کوئی فرد و فساد وعیب جسمانی قلبی میں مبتلا ہو جائے۔ بہر حال رحمت دو

عالم طبیب اعظم صلی الله علیه وسلم نے کھانے پینے صفائی ستقرائی رکھنے جسمانی صفائی کا خیال

ا كرتم كى ايس علاقے من موجهال طاعون تجيل كيا موتو وہال سے نه تكلو۔ (حواله فدكوره)

اس ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم کی معتونیت کا انداز ہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جديد طبى تحقيقات اس كى عمل تائيد كرتى ب-ان كى وجه ا الركى علاقد ميس كوكى وباكى مرض

پھیلا ہوتو دہاں تمی صحت مند کونہیں جانا جا ہے۔ نہ تمی مریض کو وہاں منقل ہونا جا ہے۔اس لئے کہ دونو ں صورتوں میں صحت مندلوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں روسکتے نیز تحقیقات سے معلوم مواہ کہ جذام اگر چدابندائی مرحلہ میں متعدی مرض نہیں ہے

کیکن آخری مرحلہ میں پیٹنج کرمتعدی ہو جاتا ہے۔ مریضوں کے ساتھ تھلنے ملنے کی ممانعت ك ساته آب صلى الله عليه وسلم في اس طرف بهى واضح اشاره كياكه بيرم في بجائ خود مؤثر منیں ہے بلکہ اللہ ﷺ کی مرضی سے ایہا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم کے ساتھ کھا تا کھایا۔اس طرح متعدی مرض کے بذات خود

مؤرَّ نه ہونے کاعملی ثبوت چیش کیا۔ تعدید کا تصور جمیں تا جدار رسالت صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد میں بھی ما ہے مگریہ

اس سلسلہ کے جدیدوقد تم تصورات سے بھی مختلف ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعدید کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک بدو نے عرض کیا' اے اللہ ﷺ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا میں بہت سے اونٹ سیجے وسالم ہوتے ہیں۔ پھران میں ایک

يَشَان طب يَبِي مَلَى الصَّاعِيرِ عَلَى الصَّاعِيرِ عَلَى الصَّاعِ عَلَى الصَّاعِ عَلَى الصَّاعِ عَلَى الصَّاعِ خارش زدہ اونٹ شامل ہوجاتا ہے تو وہ سب کو خارش کر دیتا ہے۔ آخراس کا کیا سبب ہے؟ آ ب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس خر پہلے اونٹ کو بیمرض کیے ہوا؟ ( منجح بخاری کتاب الطب) ال حديث پاک سے ايك بہت اہم حقيقت پر روشي پڑتی ہے۔ وہ بيك تعديد بذات خودمؤ شنبیں۔اللہ ﷺ کےرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدید کے سبب فاعلی ہونے سے انکار

كرتے ہوئے فرمايا كداس كابيدا كرنے والا ورحقيقت الله تعالى ہے۔ وہ جاہتا ہے تو بيارى

منتقل ہوکرایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہے اور حیابتا ہے تو بمار محف کے ساتھ رہنے کے باوجود

صحت مند مخض کو بچھ نہیں ہوتا۔ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ عبد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے درمیان پیر بات مسلم تھی کہ بھاراونٹ کے ساتھ رہنے ہے صحت منداونٹ بھی بھار

ہوجاتے ہیں اورسرکار مدین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تر دید جیس کی اور تعدیہ سے ا تکارنہیں فرمایا بلکماس کے متعلق اس وقت کے رائج تصور کو کہ تعدید بذات خود مؤثر ہے کی

تردید کرتے ہوئے اس کے برخلاف بیصور پیش کیا کہ اس کا سبب فاعلی اللہ تعالی ہے۔اس توجیہد کے حدیث میں پایا جانے والا تعارض دور ہوتا ہے۔

کھانے پینے کی عادات مبارکہ

کھانے یہنے کے سلسلے میں آنخف محت صلی الله علیه وسلم کی عادت شریف بیتھی که آپ صلی الله علیه وسلم خودکوکسی خاص غذا کا پابندنه بناتے۔اس لئے که بدطبیعت کے لئے مصر ہے اور مجھی مجھی اس ہے طبیعت پر بڑی گرانی ہوتی ہے۔اگر عادت کے خلاف غذا کا استعال نہ

کریں تواس ہے کمزوری کا اندیشہ ہے نہ ہلاکت کا خطرہ۔

اورا گرخلاف عادت کوئی غذااستعال کرتا ہے تو طبیعت اسے قبول نہیں کرتی بلکہ اس کو اس سے نقصان ہوتا ہے لہذا کسی ایک انداز کے کھانے کامعمول خواہ وہ عمد ہ ترین غذا کیوں

نه بوایک زیردست خطرہ ہے۔

بلکہ تا جدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کے باشندوں کے مزاج کے مطابق ہی

غذااستعال کرتے تھے خواہ وہ ازمتم گوشت ہو کھل ہویا روٹی ہو تھجوریں ہوں۔اگر ماکول و

فِتَالِ طَبِدِ يُولُ مِنْ الدَّلِينَ الْمِ مشروب میں ہے کسی ایک میں ایسی کیفیت ہوتی جس کے توازن واصلاح کی ضرورت پیش آتی تو آپ ملی الله علیه وسلم اس کی اصلاح اس کی ضدے کرتے اور امکانی حد تک توازن

فرماتے اورا کر دشوار ہوتا تو پھرای انداز سے تناول فرما لیتے۔مثال کےطور برآ پ صلی اللہ علیہ وسلم مجور کے استعال کے وقت تربوز کو بھی ملا لیتے تاکہ مجور کی حرارت اور تربوز کی

برودت ہے توازن پیدا ہو جائے۔اگریہ چیز دستیاب نہ ہوتی تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کےمطابق اورحسب ضرورت غذااستعال فرماتے۔اس میں تکلف ندفر ماتے کہ جس

ے طبیعت کوکوئی ضرر بہنچ۔

أكركهانے سے طبیعت مباركة كريز كرتى تو آپ صلى الله عليه وسلم ندكھاتے اور ند كھانے یر طبیعت کو زبردی آمادہ کرتے۔ بی حفظان صحت کا بنیادی اصول ہے۔اس لئے کہ جب انسانی طبیعت کے گریز کے باوجوداورخواہش نہ ہونے پر بھی کھاٹا کھالیتا ہے تواس کے فائدہ

ے کہیں زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاجدار انبیاء صلی الله علیه وسلم نے مجمی بھی کمی کھانے کو برانبیں کہا۔ اگر کھانے ک

خواہش ہوتی تو تناول فرماتے وگرنہ چھوڑ ویتے اوراے تناول نہ فرماتے۔ چنانچہ جب گوہ کا بھنا ہوا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اے نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا بیرام ہے؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن ہماری سرز مین عرب کا بیہ جانور نہیں۔ اس لئے میری طبیعت

مادكداى كريزكرنى ب. اس میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت اور خواہش کی رعایت فرمائی۔ چونکہ

عرب میں اس کے کھانے کا رواج نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی نہ تھی اس التي آ پ صلى الله عليه وسلم خوداس سے رك كے اور جس كواسے كھانے كى خوا بش تھى اسے منع

بھی نہ کیا اور حکم دیا کہ جوعادی ہؤا ہے کھائے۔

آب صلى الله عليه وسلم كو كوشت بهت ليند تها اور وست كا كوشت تو بهت زياده ليند فرماتے تھے۔ بالخصوص بکری کے اسکے دست کا۔ای لئے اس میں زہر ملاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم كوكھلا يا گيا تھا۔

یہ حقیقت ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے لطیف حصد گردن بہلو یا دست کا گوشت ہوتا ہے۔اس کے کھانے ہے معدے پر گرانی نہیں ہوتی اور زود ہضم بھی ہوتا ہے۔

کوشت ہوتا ہے۔ اس مے صاح ہے معدمے پر مرائ بیں ہوں اور رود کے اس ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں ایک اصولی بات سے کہ جس غذا میں سے تین اوصاف پائے جا کیں وہی اعلیٰ در ہے کی غذا ہوگی۔

ہے جا عدا ہوں۔ پہلا وصف: میر کہ غذا کثیر النفع ہواور اعضاء پر پوری طرح اثر انداز ہو۔ دوسرا وصف: مید کہ معدہ گرانی محسوس نہ کرے بلکہ معدے پر ہلکی ہو۔

تیسرا دصف: بیر که زود معنم هو \_ میرا دصف: بیر که زود معنم هو \_\_\_\_\_\_\_

غذا کی بہترین تتم ان خوبیوں کی حامل ہوتی ہے۔اگراس غذا کا تھوڑا حصہ بھی استعال کرلیا جائے تو وہ غذا کثیر مقدار کی غذا ہے کہیں زیادہ نفع بخش ٹابت ہوگی۔ مصر میں مصرف است میں میں میں میں تعدید ہے ہے۔ است

الم الله علی الله علیہ و ملوہ اور شہد پسند فرہ نے تصاور یہ تینوں چیزیں بینی گوشت 'شہد اور حلوہ سب سے عمدہ ترین غذا ہے اور بیہ بدن اور جگراور اعضاء کے لئے بے حد مفید ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کو بطور غذا استعمال کرے تو اس سے صحت وقوت کی حفاظت میں فیر مقد الدین میں میں میں مصنوں کے مصنوں میں کا مصنوں کی کی مرض اور میں گا

غیر معمولی فائدہ ہوگا اور ان چیزوں کو دبی شخص ناپیند کرسکتا ہے جس کو کوئی مرض لاحق ہوگایا سمی اضاد کا شکار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی سالن کے ساتھ استعال فرماتے۔اگر سالن میسر آتا اور

سمجھی سالن میں گوشت لیتے اور فرماتے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کے کھانے کا سردار ہے۔اس کوابن ماجہ دغیرہ نے نقل کیا ہے۔اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر بوز اور بھی سمجور کے ساتھ رونی تناول فرماتے۔

بورے ما ھاروں حاوں رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوکی روٹی کے ایک فکڑے پر تھجور رکھ کر فرمایا کہ یہ تھجور اس روٹی کا سالن ہے۔ اور میہ بہترین غذا کی صورت ہے۔ اس لیے کہ جوک روٹی یا بس بارد ہوتی ہے اور اطباء کے قول کے مطابق حار رطب ہے۔ چنانچہ جوکی روٹی اس سالن کے ساتھ عمد ہ ترین غذا ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کے لئے جواس کے عادی ہوں جیسے

فيشان طبوتيوی سل الفدي دخم إبدائم الل مدينداس كے عادى ہوتے ہيں۔ اور بھی آپ صلی الله علیه وسلم رونی سرے کیساتھ تناول فرماتے اور بیفرماتے کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ سرکے کی بہتعریف حالات کے مقتضی کے مطابق ہے۔ اس ہے کوئی متخص دوسرے سالنوں برسرے کی فضیلت نہ سمجھ بیٹھے۔ حدیث کا موقف سمجھنے کے لئے سے مجھیں کدایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو گھر والوں نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روثی پیش کی۔ آ ب صلی الله عليه وسلم نے فرمايا۔ "كيا شور بہ بھى ہے؟" عرض كيا كداس وفت سركے كے سوا مجھ بھى نہ ہے۔اس موقع برآ ب صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه بہترين سالن سركه ہے۔ مقصود کلام یہ ہے کہ سالن کے ساتھ روٹی کھانا حفاظت صحت کے اصول میں سے ب\_ صرف ان میں سے کمی ایک کے استعال سے بہتر ہے کہ دونوں کا ایک ساتھ استعال كيا جائے۔ كويا سالن سے روئی كى اصلاح ہوتى ہے اور وہ حفاظت صحت كے لئے متاسب معلوم ہوتی ہے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم اینے علاقے کے بھلوں کا استعال اس کے موسم میں فرماتے

اوراس سے پر ہیز نہ کرتے۔ بی بھی حفظان صحت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہرعلاقے میں پھل بیدا فرمائے جواس علاقے کے باشندوں کے لئے موسم میں سودمند ہوتے ہیں اور لوگ ان کی بہتات کے وفت استعال کر کے آسودہ ہو جاتے ہیں۔اس سے ان کی صحت و توانائی میں غیر معمولی

اضافہ ہوتا ہے اور یہ پھل انہیں گتنی ہی دواؤں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ میں جوایے علاقے کے محلول سے بھاری نے خوف سے پر میز کرتے ہیں۔ ہال ا پہے تخص کو پر ہیز کرنا مناسب ہے جو بہت زیادہ بیار رہتا ہے اور اس کی صحت وقوت کی بازیابی کی کوئی توقع بھی نہ ہو۔

ان بچلوں میں جورطوبت کی کثرت ہوتی ہے وہ موسم اور زمین کے موافق ہوتی ہے اور معدے کی حرارت بکا کر اس کی مصرت کوختم کر دیتی ہے مگر اس کے کھانے میں



تكليف كا باعث موجائ اورندا تناكهائ كه غذا كومضم مونے سے بملے بى فاسد كردے

اور نداس کے استعال کے بعد مزید یانی استعال کرکے اسے فاسد کیا جائے اور نہ غذا کا

استعال یانی کے استعال کے بعد کیا جائے۔اس کئے کہ عمونا قولنج کی بماری ای سے پیدا

ہوتی ہے۔ جو مخص مجلوں کی اتنی مقدار اس وقت استعال کرے جو وقت کے استعال کے

لئے مناسب تھا اور ای انداز پر استعال کرے جس طرح کرنا جاہے تھا تو یہ پھل اس کے

لے اکسر کا کام دےگا۔

# سركار دوعالم على كينديده غذائين

تاجدار رسالت صلی الله علیه وسلم کی غذائے مبارکہ کے سلسلہ میں پیچھلے عنوان میں چند ایک روایتیں قلم بندگی مجی ہیں۔ اب غذائے مبارکہ کوعلنجد ہ تفصیل کے ساتھ بیش کیا جا رہا ہے۔ مجبوب کی اداؤں اور غذاؤں یا کسی بھی چیز کا بار بار ذکر کیف و سرور میں اضافے کا باعث بی ہوتا ہے۔

تاجدار انبیاء صلی الله علیه وسلم نے اپنی ظاہری حیات شریفہ میں بہت تھوڑا کھانا کھایا اور بعض دفعہ کئی روز کے روز ہے جن کوصوم وصال کھا جاتا ہے رکھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے بھی بھی زیادہ پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنبا

فرماتی ہیں کہ ہم بھی پورامہینہ آ گئیس جلاتے تھے۔ ہمارا کھانا صرف پانی اور کھجوریں ہوتا تفامگر یہ کہ کہیں سے تھوڑا سا پکا ہوا گوشت آ جا تا۔ ( بخاری شریف مسلم شریف)

ام الموتین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر بھی جو کی روثی ہے بھی مسلسل دو یوم میں پید نہیں بھرا۔

(زندی شریف)

ان عادیث مبارکدکی روشی میں اور اس جیسی بہت ی دیگر روایات سے بی ابت ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی کے خورد ونوش کو کوئی اہمیت نہ ویتے سے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیاجے تو تبامہ کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیاجے تو تبامہ کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

سونے کے بنادیئے جاتے۔ بہرحال تا جدار انبیاء سلی اللّٰہ علیہ وسلم مخصوص غذاؤں کا تکلف نہ فر ماتے تھے بلکہ الل مدینہ کی عام روش کے مطابق جو پچھے حاضر ہوتا' مثلاً گوشت' تر کاری' کھل روغن زینون' شہد' حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو گوشت بہت پہند تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے سوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے شور بے والا اور بھنا ہوا گوشت بھی شوق سے تناول فرمایا۔

بھی شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسحد میں بعثہ کر بھنا ہوا گوشت کھایا۔ (شاکل تر غدی)

ے ساتھ منجد میں بیٹھ کر بھنا ہوا گوشت کھایا۔ (شائل ترندی) حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند راوی بیں کہ ایک بار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی

عنها کی خدمت اقدی میں ایک عورت نے دو جیاتیاں اور تھوڑا سا گوشت بکا ہوا ہدیۃ ہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها نے پیالے میں رکھ کر کسی چیز سے ڈھانپ ویا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیغام بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ گوشت اور روٹی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنها

حیران رہ گئیں اور سمجھ گئیں کہ بیانٹہ ﷺ کی طرف سے برکت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔"اے فاطمہ! تمہارے پاس بیرکہاں سے

آیا؟''توانہوں نے عرض کیا۔ هُوَ هِنُ عِنُدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرُزُقَ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ د "بيالله تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بے شک الله تعالیٰ جے عامتا ہے بے صاب رزق

عطا فرما تا ہے۔ "یہ من کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔" پیاری بیٹی! اللہ تعالیٰ نے مختلے حضرت مریم علیہا السلام کے مشابہ بنایا ہے۔ ان کی بھی یہی کیفیت تھی کہ جب کوئی ان سر تا کی سرقا میں جانسہ بنایا ہے۔ ان کی بھی یہی کیفیت تھی کہ جب کوئی ان سر تا کی سرقا موجہ کی جوارے دیتیں "

ے پوچھتا کہ بیے شے کہاں ہے آئی ہے تو وہ یہی جواب دیتیں۔'' پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی الرتضیٰ حضرت فاطمہ الز ہرہ 'حضرت امام حسن' حضرت امام حسین اور تمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ گوشت اور روٹی سیر ہوکر تناول فرمائی مگر پیالہ میں گوشت اور روٹی بدستور موجود رہا۔ پھر سیدہ فاطمت الز ہرا رضی اللہ

آب صلی الله علیه وسلم نے مرغ ' ٹڈی صباری ' چھلی قدید کا گوشت تناول فر مایا۔ ایک روایت کے مطابق خرگوش کا گوشت قبول فر مایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تناول فرما لیا۔

لیا۔ اصطلاحات: ٹڈی ایک اڑنے والا چھوٹا ساجانور ہے اورغول درغول آیا کرتا ہے۔ جب بیآتا ہے تو سرسبز وشاداب فصلوں اور درختوں کے بیوں کو چٹ کر جاتا ہے۔عموماً اسے ٹڈی

یہ آتا ہے تو سر سبز وشاداب تصلوں اور درختوں کے بیوں کو چٹ کر جاتا ہے۔ عموماً اے ٹڈی دل کہا جاتا ہے۔ ابا بیل (پرندہ) اس کا سخت وشمن ہے۔ کتاب المفردات میں لکھا ہے کہ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ بیرمقوی باہ اور غلیظ

ا خلاط کامصنی ہے۔ پھیچڑوں کے بیرونی پردوں کے امراض اور جذام کومفید ہے۔ روغن زیتون میں پکا کر کھانے سے وجع المفاصل (جوڑوں کے درد) کوفائدہ بخش ہے۔ حباری : - حباری کے معنی میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کسی نے بھٹ تیتز کسی نے بٹیراور

کی نے "چرز" اس کا ترجمہ فرمایا۔ "مصباح اللغات" نے اس کا ترجمہ سرخاب تحریر کیا۔ قدید: - قدید خشک کیا ہوا گوشت جے پانی میں بھگو کر پکا پکایا جاتا ہے۔ (1) ترید: - شریدائل عرب کے نزدیک ایک بہترین کھانا خیال کیا جاتا تھا۔ خود تاحدار

(1) شرید: - شریدانل عرب کے نزدیک ایک بہترین کھانا خیال کیا جاتا تھا۔خود تاجدار انبیا پہلی اللہ علیہ وسلم شرید کو بوی چاہت ہے تناول فرماتے تھے۔ انبیا پہلی اللہ علیہ وسلم شرید کو بوی چاہت ہے تناول فرماتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین کھاناروٹی کا ثریداور (حیس) کا ثرید تھا۔

محبوب ترین کھاناروٹی کا ثریداور (حیس) کا ثرید تھا۔

ثرید کی پسندیدگی کا اندازہ تریندی شریف کی اس روایت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندراوی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔

ر ید خمر جویا گندم کی روٹی کو گوشت کے شورب میں پکانایا گوشت کے شورب میں

ابن من الله تعالی عند فرائے ہیں کہ اللہ علیہ واللہ واللہ

اس رسی القد تعالی عند فرمائے ہیں کدایک درزی نے مسور کی القد علیہ و م سے سے حاتا بیار کیا اور دعوت دی۔ میں بھی ساتھ ہی تھا۔ اس درزی نے جو کی روٹی اور شور بہیش خدمت کیا جس میں کدو اور ختک گوشت کے کلڑے متھے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بیا لے کے کتاروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے ہتھے۔ میں اس روز کے دیکھا کہ بیا لے کے کتاروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے ہتھے۔ میں اس روز کے

بعد ہمیشہ کدوکو پہند کرنے لگا۔ (بخاری-مسلم-ترندی) حضرت جابرین طارق رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ کدو کے چھوٹے چھوٹے گھوٹے مکڑے کئے جارہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کا کیا ہے گا؟ فر مایا۔ سالن میں اضافہ کیا جائے گا۔ (تر ندی شریف)

یں نے عرض کیا کہ ان کا کیا ہے گا؟ فر مایا۔ سائن میں اضافہ کیا جائے گا۔ (تر ندی شریف) کدوعقل کو تیز کرتا اور دل و د ماغ کوقوت ویتا ہے۔ (ماشیہ شبکن تر ندی) کتاب المفردات میں ہے کہ اس کا مزاج سروتر ہوتا ہے۔ تیہ دق کے مریض کے

الب سے بہتر کوئی غذائیں۔ زیادہ کدو کھانے والاسل سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بیجوں کا تیل د ماغ کی خطاع دور کر کے فیندلاتا ہے۔ لغث الدم (خون تھوکنا) صفراوی بخاراندرونی

اعضاء کے جریان خون اور مرض سل و دق میں بھیلائے ہوئے کدو کا پانی پلانا بڑا نافع ہے۔ کدو کی بیل پر کھی نہیں بیٹھتی۔مزید فوائد دیکھنے کے لئے آگے حصہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اردنا فی ایمن

میں ملاحظہ فرمائیں۔ سرکیے: - حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکہ تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف تھے فریائی جورت جو میں ایک تاریخ میں ان جوز میں میں ایکھ میں تاریخ میں ان تریف اور تاریخ ا

بھی فرمائی۔حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا" مرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔"

(ترندی شریف) حضرت أم بانی رضی الله تعالی عنها فرماتی جیں کہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم میرے

عدا و سم رسااور پیاں و م رسا ہے۔ سے کی اور و میں اس اور ہیں ہے۔ اس میں سید ہے۔ موسم برسات میں اس کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ بیاسہال اور ہیضہ کے جراشیوں کوختم کرتا ہے۔ ملیریایا دیگر امراض میں جب تلی بردھ جائے تو انجیر سرکہ میں بھگو کر چندرواستعمال کرتا انتہائی نافع ہے۔ سرکہ دافع قبض اور جراشیم کش ہونے کے سبب بھیچھوندی ہے ہونے

والى تمام سوز شول ميں مفيد ہے۔ روئی: - حضور تاجدار مدين راحت قلب وسين صلى الله عليه وسلم نے اكثر جوكى روئى تناول فرمائى

روی با کلید و نیره) تناول ندفرمانی دوئی (جیسے پوری یا کلید وغیره) تناول ندفرمانی دور کھی جھی گندم کی بھی محمد رضی اللہ تعالی عندسے دریافت کیا کہ کیا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ کی روٹی تناول فرمائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اخیر عمر تک آپ

صلی الله علیه وسلم کے حضور مجھی میدہ پیش ہی نہیں کیا گیا۔ بھرسائل نے پوچھا کہ اس زمانہ میں چھندیاں تھیں؟

حفزت بهل رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ نہیں۔ سائل نے پوچھا کہ پھر جو کی روثی کیے پکاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کے آئے میں پھونک مارلیا کرتے تھے جو موٹے موٹے بچکے ہوتے'اڑ جاتے' ہاتی گوندہ کرروٹی پکالیتے تھے۔

( بخاری شریف-شائل تر فدی-مشکلو ، کتاب الاطعمه ) حضرت یوسف بن عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عند فرماتے میں کدمیں نے سرور

عالم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو و یکھا کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے جو کی روثی کا فکڑا کیا اوراس پر مجوررکھی اور فرمایا۔" بیاس کا سالن ہے۔" اور روثی کو مجور کے ساتھ تناول فرمالیا۔ (ابوداؤ و-مشکلو ق-ترندی) کھی ملصن پنیر:-بی بسر سلمین سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے

بال تشریف لائے۔ ہم نے آپ ملی الله علیہ وسلم کے تناول فرمانے کے لئے مکھن اور محجوریں چین کیس کیونکہ حضور شہنشاہ مدینہ صلی الله علیہ وسلم مکھن اور تھجوروں کو پسند فرماتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکار ابدقر ارشافع روز شار صبیب پروردگار جناب احمد مختارصلی الله علیه وسلم کو ایک مرتبه پنیر تناول فرما کر وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ پھرایک دفعہ دیکھا کہ بکری کا شانہ تناول فرمارے تھے لیکن وضونیس

فرمایا\_(ترندی شریف) حضرت ابن عمروضي الله تعالى عنبها فرمائتے ہیں کہ حضور سرور کا نتات صلی الله علیہ وسلم کی

خدمت بابرکت میں پنیرکا ایک مکڑا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر (تناول فرمانے کے لئے) اے کاٹا۔ (سنن ابوداؤر-مشکوۃ شریف)

حضرت ام اوس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں نے تھی گرم کر کے ایک برتن میں بھرلیا اورا سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیدہ بیش کیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے قبول فر مالیا اور برتن میں تھوڑ ا ساتھی چھوڑ کر پھونک ماری اور برکت کی

دعا فرمادی اورامحاب سے فرمایا کدادی کا برتن واپس کردو۔

صحابہ کرام علیم الرضوان نے ام اوس رضی اللہ تعالیٰ عنها کا برتن واپس کیا تو وہ تھی سے مجرا ہوا تھا۔ حضرت ام اوس رضی اللہ تعالی عنہانے خیال کیا کہ شاید حضور تا جدار مدین صلی الله عليه وسلم نے تھی قبول نبیں فرمایا۔

حضرت ام اوس رضی الله تعالی عنها رونے کے انداز میں بات کرتی ہوئی حاضر خدمت ہوئیں اورع ض کرنے لکیں۔" یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں نے تھی اس لئے گرم کیا تھا کہ آ پ صلی الله علیه وسلم تناول فر ما تعمی گے۔'' آ پ صلی الله علیه وسلم ام اوس رضی الله تعالیٰ عنها

فينان طب يُون سل الشعاء والم كى بات سے سجھ كئے كد عا قبول موكئى ہے اور برتن تھى سے بحر كيا ہے۔ آ ب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کدام اوس سے کہددو کہ ہم نے تھی قبول فرمالیا ہے اور تناول بھی فرمالیا ہے۔اب خود سے تھی کھا تیں۔ام اوس رضی اللہ تعالی عنہانے وہ تھی حضور تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد حضرت ابو بکر وعمر وعثان رضی الله تعالی عنبم کے زمانہ خلافت تک کھایا۔اس برتن ہے مسلسل تھی تکاتا رہا۔ یہاں تک کد حضرت علی الرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكريم اورحضرت امير معاويه رضى الله تعالى عنه كالجمكز ابهوا بعني اس وقت بركت جاتي ربي اور (خصائص كبرى جلد ثاني) تھی ختم ہو گیا۔ محجوراور ككثري حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه راوی ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ صلی الله علیہ دسلم کو دیکھا کہ مکڑی کوتا زہ تھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ (شَاكُ رِّنْدَى- بخارى-مسلم-مشكوة) حضرت رہے بنت معوذ بن عضر ارضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے چیا معاذ بن غفراء نے تازہ تھجوروں کا ایک تھال جن پر حچوٹی حجوثی روئیں دار نکڑیاں بھی تھیں' مجھے دے كرحضور تا جدار مدينة صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس ميں جھيجا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوككرى خوب مرغوب تحى \_ ميں جس وقت حاضر خدمت ہوئی' اس وقت آ ب صلى الله عليه وسلم کے پاس بحرین ہے آئے ہوئے بچھزیورات رکھے ہوئے تھے۔آپ صلی الشعلیہ وسلم نے ان سے لب بھر کر مجھے عنایت فر مایا۔ (527) تھجور ٔ خربوزہ اور تربوز: - حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم نورمجسم شاہ بی آ دم صلی اللہ علیہ دسلم کوخر بوزہ اور تھجور ایک ساتھ تناول فرماتے (زندی شریف) حضرت عائشه صديقة رضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم تر بوزکوتازہ تھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ (شاکل ترندی) ابو داؤد میں بیرزائد ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجور کی گری کو

فينان طب تين ملى شطية الم تر بوز کی سردی سے اور تر بوز کی سردی کو مجور کی گرمی سے ختم کیا جائے گا۔ (مفکلوۃ شریف) انگور و مشمش: - حضرت سيد تا عبدالله ابن عباس رضي الله تعالي عنهما فرماتے ہيں كه ميس نے حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوانگور کے ساتھ خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا

كه چھوٹا ساخوشەمنە میں لے كردانے توڑتے اور تنكول كؤبا ہر تھینچ ليتے۔(مدارج النبوۃ)

جب اہل طائف نے حضور تا جدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت اسلام کا انتہائی

برى طرح جواب ديا تو واليسي بزرحت عالم صلى الله عليه وسلم زخمي حالت ميس عتبه ادرشيبه بسران ربیدے باغ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے غلام عدلس کے ہاتھ ایک تھال

میں انگور کا ایک خوشہ پیش کیا جے سر کارصلی الله علیه وسلم نے تناول قرمایا۔ (مدارج الدوة) ا بجير: - حضرت ابو ہريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه ميں نے دوطباق انجير بارگاہ رسالت

صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیں۔حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرما نمیں اور صحابه كرام عليهم الرضوان ہے بھی فرمایا كه كھاؤ۔ (مشكوة شريف-نزبهة المجالس)

پیلو- اراک: - حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے جیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم

كے ہمراہ مرالظهران ميں تھے۔ ہم پيلوچنتے تھے۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا عم ساہ رنگ کے پیلو چنو کیونکہ وہ زیادہ اچھے ہیں۔صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا۔ " يارسول الشصلي الله عليه وسلم كيا آب صلى الله عليه وسلم في يكريان چرائي بين تو حضور سيد عالم

شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! اور کوئی نی نہیں گزرا مگریہ کہ اس نے بحریاں ( سیح بخاری ملم شریف)

روعن زینون: - حضرت عمر و ابواسید رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا \_" زيتون كا تيل كهاؤ اور ماكش مين استعال كرو\_اس كئ

كدوه مبارك درخت سے بيدا ہوتا ہے۔ " (مدارج النبوة \_ جلداول)

حضورتا جدار مدینه صلی الله علیه وسلم نے روثی کوروغن زیتون سے چیز کر تناول فرمایا۔ ( حواله مذكوره)

حضرت سلمی رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت امام حسن بن علی الرتضیٰ



# کھانے کی نشست کا طریقہ نبوی ﷺ

معیچ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که می فیک لگا کر کھانائیں کھاتا بلکہ بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ ( بخاری شریف)

حضرت ابوعس رضى الله تعالى عند سے مروى بے كه حضور تا جدار مدينه ملى الله عليه وسلم نے فر مایا۔ کھانا کھاتے وقت جوتے اتارلو کیونکہ بیسنت جمیلہ ہے۔ (0)

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے بیں کدرسول الله صلی الله عليه وسلم كی خدمت اقدى من مجوري چيش كى كمين . بين في حد ديكها كه تاجدار انبياء صلى الله عليه وسلم

اکڑوں بیٹھے محبوریں تناول فرمارہے تھے۔ (مسلم شریف- ترندی شریف)

بعض علاء کرام کے نز دیک چار زانو (چوکڑی مارکر) بیٹھنا بھی خلاف سنت ہے۔ سیج طریقنہ یا تو محشنوں کو کھڑا کر کے (اکڑوں) ہیٹھنا ہے یا داہنا محشنا کھڑا کرنا اور ہا کیں یاؤں پر بیشنا ہے۔ کس چیز سے فیک لگا کر کھانا کھانا فرعون اور متکبروں کا طریقہ ہے۔ ہاں اگر کوئی

مجوري مثلًا بياري وغيره موتو جائز ٢٠ ـ (مدارج النوة)

اور كعر ، موكر كھانا مجى خلاف سنت ہے اور فى زماند عيسائيوں كاطريق بحى - ايك حدیث کامفہوم ہے کہ اگر تمہیں پہتہ چل جائے کہ کھڑے ہوکر پانی پینے کا کیا نقصان ہے تو وہ يانى تم حلق من انكى ۋال كر بابر تكال دو\_

کھانا کھاتے ونت دائیں گھٹنا کھڑا اور بایاں بچھالینا اس اندازنشست میں خدا تعالیٰ كے لئے فرونتى كا اظہار ہے اور اس كا كمال ادب ہے اور كھانے اور كھلانے والے كا احترام

بھی ہے۔ بھی اندازنشست کھانے کی تمام نشتوں سے بہتر ہے۔ اس لئے کداس انداز میں



جب انسان کے اعضاء آین حالت پر ہوں تو غذا بھی ہضم کا پورالطف اٹھاتی ہے اور بیصورت

صرف اس انداز پر بیدا ہو عتی ہے جب انسان طبعی حالت پر ہو۔

کھانے کی بدرین صورت پہلو پر فیک لگا کر کھانے کی ہے کہ مجری اور نگلنے والے غذا

کے دوسرے جھے اس وقت تلک ہوجاتے ہیں۔معدہ بھی طبعی انداز پرنہیں رہ یا تا۔اس کئے

کہ وہ زمین ے مصل شکم کی وجہ ہے انچوڑ کھاتا ہے اور پشت اس جاب سے متصل ہوتی

ہے۔ جوآلات غذااور آلات تنفس میں فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔

### تاجداررسالت ﷺ کےمشروبات

### اوران كاطريقهاستعال

بانی: -رسول الد مطلی الد علیه وسلم محد در اور شیری پانی کو پندفر ماتے متھے -حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرماتی جی کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے لئے "سقیا" سے محداله اور پیٹھا پانی متکوایا جاتا تھا۔ مروی ہے کہ سقیا ایک چشمہ ہے جو مدینہ طیب سے دو وان کی مسافت پرواقع ہے۔

مسافت پرواقع ہے۔

ام المومنین حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں که آپ صلی الله علیه وسلم کو پیننے کی چیزوں میں شھنڈی اور میٹھی چیز زیادہ محبوب تھی۔ (تر ندی شریف)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ تا جدار رسالت صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ڈول آب زمزم کا لایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اسے نوش فرمالیا حالانکہ آپ صلی الله علیه وسلم اس وقت کھڑے تھے۔ ( بخاری -مسلم -مشکلو ق )

ینے کا طریقہ: - حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے کے دوران تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔ ( بخاری ومسلم )

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک ہی سانس میں پانی نہ پیو۔ جیسا کہ اونٹ پیتا ہے بلکہ دو تین سانس لے کر پوؤ

جب پیوتو بسم الله پڑھوا در جب برتن ہے منہ جدا کر وتو الحمد للد کہو۔ (تر غدی شریف) منہ بیوتو بسم اللہ پڑھوا در جب برتن ہے منہ جدا کر وتو الحمد للد کہو۔ (تر غدی شریف)

حضرت انس بن ما لک رضی الله نتحالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر بانی پینے سے منع فرمایا۔ ( بخاری ومسلم ) مسلم بے کھڑے ہوکر بانی پینے سے منع فرمایا۔ ( بخاری ومسلم )

مرات حرات جار رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ حضورا کرم نور مجسم شاہ بی آوم کی گئی: - حضرت جابر رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ حضورا کرم نور مجسم شاہ بی آوم

€Ar} فيغانن لحب تيوى مئل الشطيبه للم بابدوتم رسول مختشم صلی الله علیه وسلم اسین ایک محالی کے همراه ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہ انصاری صحابی اینے باغ کو یانی دے رہے تھے۔رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے

انہیں فرمایا کہ اگرتمہارے یاس رات کا باس یا فی مشکیزہ میں ہوتو لاؤ ورنہ ہم مندلگا کر (نہریا كيارى) سے يانى نوش فرما ليتے ہيں۔انہوں نے عرض كيا كدميرے ياس رات كا باس يانى مشك ميں ہے۔ وہ (انصاري صحافي) اينے جھونپر على گئے۔ پيالے ميں ياني ڈالا۔ پھر اس میں بمری کا دودھ دوم ایعنی مجی کسی بنائی۔اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش جان فرمایا۔ انہوں نے دوبارہ ایسے ہی کیا تو اس صحافی نے بھی نوش کیا جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم (3/5)

三月日 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے

بحرى كا دود هدو ما كيا۔ پھراس ميں اس كنويں كا يانى جو كه حضرت انس رضى اللہ تعالیٰ عند کے گھر میں تھا' ملایا گیار پھرتا جدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا۔ حضور تاجدار انبیا وصلی اللہ علیہ وسلم نے نوش جاں فرمایا۔ (نوش جال فرمانے کے بعد جو دودھ کی لی چ گئی وہ بطور تبرک تقتیم فرمانے لگے ) تو بائیں طرف حضرت ابو بمرصد این رضی

الله تغالى عنهاور دائميں طرف ايك اعرابي بيٹھے تھے۔حضرت عمر رضي الله تعالی عنہ نے عرض کیا کہ پارسول الله صلی الله علیه وسلم پہلے ابو بحر کو و بیجئے مگر آ ب صلی الله علیه وسلم نے اعرابی کو بیاله پکڑا دیا جو دائیں طرف تھا اورارشاد فر مایا'' دائیں طرف کیونکہ دایاں مقدم ہے۔''

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا کہ '' وائیں طرف والے زیادہ حقدار ہیں۔'' ( بخاری-مسلم-مثکلوة )

وود ہے: - حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے سروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی چیز بھی الین نہیں جو کھانے اور پینے کا کام ویتی ہو۔

(شاكل ترندى- ابوداؤد)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما راوی ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا كەنتىن چىزوں كورۇنېيں كرنا چاہئے۔ سكے ۔ وہ ایك برتن میں وودھ لے كرآئىي - تاجدار رسالت صلى الله عليه وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ میں دائیں اور خالد بن ولیدرضی الله تعالیٰ عنه بائیں جانب تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے نوش فرمانے کے بعد مجھے فرمایا کہ اب پینے کاحق تیرائے۔ ہاں اگر تو بخوشی تیول کر لے تو خالد کوئر جیج دیدے۔ میں نے عرض کیا کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے پس خوردہ بر کسی کو تر جے نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد ارشاد گرامی فر مایا کہ جب سمی شخص کوحق تعالیٰ کوئی چیز کھلا و \_ توبيدعا روحى عابي \_ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَاطْعَمْنَا خَيْرًا مِّنُهُ اور جب كي كوالله تعالى ووو صعطافر مات \_ اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ \_ حضرت نسصله بن عمر والغفاري رضى اللد تعالى عنه بروايت ب كريس في حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كے لئے اسك برتن ميں دودھ دوبا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور بچا ہوا مجھے عنایت فرما دیا۔ میں نے وہ دودھ پیا تو سیراب ہو گیا۔ میں نے بارگاہ اقدیں میں عرض کیا کہ بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سات بکریوں کا دودھ بی جاتا

ہوں گرسراب نہ ہوتا تھا (لیکن آج تھوڑا سائی کرسراب ہوگیا) (خصائص کبری) جنتی دودھ ہے جنتی دودھ ہے جنتی دودھ ہے ا جنتی دودھ: - حضور تا جدار مدیندراحت قلب وسید سلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی دودھ ہے نوش فرمایا۔ کتب احادیث وسیر ہیں مغراج شریف کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکور ہے۔ اس میں شاہ کو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع رسالت کے پروانوں کواس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ پھر مجھے سدرة المنتی کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کے بیر (پھل) استے بڑے بوے شھ

کہ گویا مقام ہجر کے منکے اوراس کے پتے ایسے بتھے جیسے ہاتھی کے کان وہاں سے چار نہریں جاری تھیں۔ دواندرکو جارہی تھیں اور دو باہر کو۔ جبریل علیدالسلام نے بتایا کداندر جانے دالی نہریں جنت کی نہریں ہیں اور باہروالی تیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعور دکھایا حمیا اور

مير ي بسك ي ميري ين اور بابروان عن اوروات ين عبر سك بين المري يادر مير عياس اليك بيالد شراب كا ايك دوده كا اور ايك شد كا لايا كيا- من في دوده وال

فينان هبدنيوى ملى الخدطيء ملم بیالے کو اختیار ( یعنی دوده نوش فرمالیا) حضرت جریل علیه السلام نے کہا۔ "آپ صلی الله عليه وسلم في فطرت كويسند فرمايا ب." (طویل حدیث سے مخفرا۔ بخاری-مسلم-مشکوة) مسلم شریف کی ایک روایت میں بیت المقدی سے نکلتے وقت دودھ نوش فرمانے کا ذكرب\_ (مفكوة شريف) ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ حضور سرکار مدينصلى الله عليه وسلم نے فرمايا كدحفرت ابراجيم عليه السلام كى ملاقات كے بعد مجھے ساتويں آسان سے آ مے لے جایا گیا۔ یہال تک کدایک نہر پر پہنچ جس پر یا قوت موتی اور زمر دجد كے بيالے د كھے تھے۔اس پر سزاطيف پر تد ي بھى تھے۔ حفزت جريل عليه السلام نے كما کہ بیر حوض کوڑ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے عطا فرمایا۔اس کے اعدر سونے اور چاندی کے برتن روے ہیں۔ یا قوت اور زمرد کے بے ہوئے سطرینوں پر چلتی ہے۔اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیدتھا۔ میں نے ایک برتن لے کراس میں سے کچھ پیا تو شہدے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ تتہد:- شهد تا جدار انبیاء صلی الله علیه وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب ترین اشیاء میں ہے ہے۔ حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كوحلوه اورشبد بهت پسند تفا۔ (بخاری-مشکوة) عموماً سركار مدينه صلى الله عليه وسلم على الصبح شهديس بإنى ملا كرنوش جال فرمايا كرت تھے۔ پھر جب اس پر پچھ وفت گز رجا تا اور بھوک محسوس ہوتی تو جو پچھاز تتم غذا موجود ہوتی ' (مدارج جلداة ل نزمة المحالس) حضرت عطاء رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر سے سنا کہ حضرت عائشة صديقة رضى الثدتعالي عنها فرماتي بين كه حضورنبي كريم صلى الثدعليه وسلم حضرت ام المومنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كے پاس شهدنوش فرما يا كرتے تھے۔ (بخاری)

فيضاين طب ونبوى صلى الشعب وملم طبرانی اور ابن مردوبیانے ابن ابی ملکیہ کی اسناد سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنها كابيان نقل كياكه رسول التُصلى الله عليه وسلم حصرت سوده رضى الله تعالى عنها كے پاس شهد نوش فرمایا کرتے تھے۔ (تغییر مظہری جلدیاز دہم) ابن سعد نے حضرت عبداللہ بن رافع سے نقل کیا کہ ام الموسین حضرت امسلمی رضی الله تعالى عنهانے فرمایا كەمىرے ياس شهدكى ايك كى تھى \_رسول الله صلى الله عليه وسلم اس شہد کو بسند فرماتے تھے اور اس میں سے کچھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ (حوالہ مذکورہ)

نبیذ: - حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے اپنے اس بیالے میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كوييني كي اشياء شهد نبيذ ياني اور دود حد بلايا\_ (مسلم شريف-مشكوة)

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہم ایک مشکیز و میں حضور تاجدارانبیاء سلی الله علیه وسلم کے لئے نبیذ بناتے تھے۔اویر کی طرف سے مشکیزہ کا منہ بند کر

ديا جاتا تقااورينچ اس كا د مانه تقا\_ جم صبح اس ميں نبيذ ۋالتے تو تا جدار رسالت صلى الله عليه وسلم رات كو بي ليت\_اگر رات كو دُ الا جا تا توضح نوش جال فر ماليت\_ ( تعجيم مسلم شريف) ستو: - حضرت سویدین نعمان رضی الله تعالی عنه جو که اصحاب شجره میں سے بین فرماتے بین

كدرسول التُدصلي التُدعليه وكلم اورآب صلى التُدعليه وسلم كصحابه كرام عليهم الرضوان كے ياس ستولاتے گئے۔انہوں نے ان کو یانی میں گھول کرنوش جاں فر مایا۔ (بخاری شریف)

### برتنول كى حفاظت ہے متعلق ارشادات

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفرمایا۔ سونے سے قبل:

1- برتن ڈھانپ دیا کرو۔

2- یانی کے مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو۔

3- وروازے بندکرلیا کرو۔ 4- جراغ بجفاديا كرو

(متغن عليه)

لينئان ضيونوي ملحات طيدهم غور کرنے پرمعلوم بتاہے کہ روزمرہ زندگی میں بیتر ابیر واعمال کس قدر ضروری اور

اہمیت کے حامل ہیں۔ ہرایک کے متعلق ذیل کی مخترتشر بحات ہے اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ بیاسلام کے دین فطرت اور سائٹیفک اور صحت نواز ہونے کا ثبوت ہے۔

(1) برتنوں کوڈھانپ دیا کرو

آج کل تو خورو بیوں اور الیکٹرا تک کیمروں کے ذریعے ویکھا جاسکتا ہے کہ فضایس ان گنت جراحیم موجود ہیں اور ہمارا ماحول تو مخلف امراض کے جرافیم کی آ ماجگاہ بنا ہوا رہتا

ہے۔ فضا کے ہرسنٹی میٹر میں کروڑوں جراثیم کا وجود ہے جو ظاہری آئے۔ اس كے علادہ آ كھ سے نظر آنے والے كيڑے كوروں كى بھى كى نہيں ہے- بعض ايے

كيڑے كوڑوں اور كرووں كا وجود ہے جن كے برتنوں برسے كزر جانے سے زہر ليے

ارُّات پیدا ہو جاتے ہیں۔ان سب کے مضر بلکہ مہلک اثرات سے محفوظ رہنے کے لئے برتنوں کو ڈھانپ کرسونا کتنااہم اور ضروری ارشاد گرامی ہے۔

(2) یائی کے مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو کھانے کے بعد یانی کی احتیاط بھی ضروری ہے۔اس کئے فرمایا یانی کے مشکیزے

جس میں عام طور پر پینے کا یانی رکھا جاتا ہے۔ عام طور پراس کا بھی وہی حال ہے کہ اگران کا

مند کھلا رہے تو شھنڈک اور بیاس کے مارے بہت سے جانداراس کے اطراف اوراندر داخل ہوجا تیں مے جس کے متیجہ میں مخلف بیجید گیاں اورعوارض پیدا ہو سکتے ہیں۔ای لئے پانی کو

کھلے برتن میں لے کرامچھی طرح دیکھ کراور بیٹھ کر قدرے چوس کرتھوڑ اتھوڑ اسائس باہر لے كريين كاحكم ديا كياب فورفرمائ كدبيطريقه كتناسا تنفك اورمحفوظ طريقه بهب كوهر عقل سلیم تسلیم کئے بغیر نہیں روسکتی۔

(3) وروازے بند کرلیا کرو

ایما کرنے سے منصرف کمروالوں کی بردہ بوتی ہوتی ہے بلکدانسان اور جنات کھریں داخل ند ہوسکیس گے۔ ند چوروں اور رہزنوں کا کھٹکا رہے گا اور ند بدباطنوں کو نقصان کہنچانے

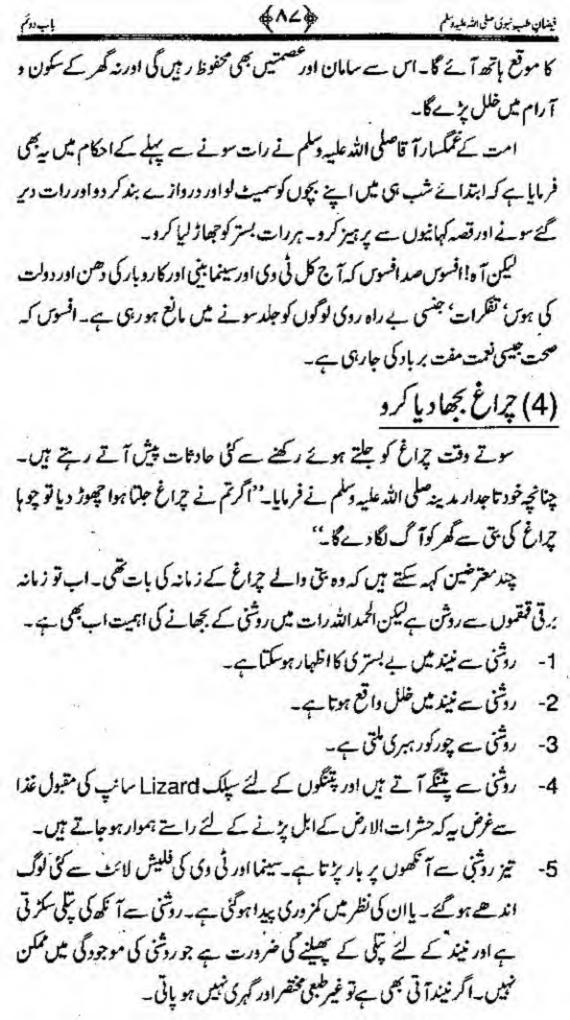

### ملبوسات کے استعمال کا طریقہ نبوی ﷺ

تاجدار رسالت صلی الله علیه وسلم عموماً ساده اور کم قیمت والالباس زیب تن فرمایا کرتے

تھے۔ جمعی جمعی (بیان جواز کے لئے) بڑھیالباس بھی استعال فرماتے مگرجلدی اتار کراہے كمى كوعنايت فرما ديت\_ لباس پہننے اورا تارنے میں تاجدارا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ کامل اور بدن کے لئے سب سے تفع بخش اور سب سے ملکا آسان طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جا در اور تہبند پہنتے تھے۔ اس لئے کہ بید دوسرے ملبوسات کے مقابل بدن ہر إی

معلوم ہوتا تھا۔آپ سلی الله علیہ وسلم کرتہ بھی زیب تن فرماتے بلکہ آپ سلی الله علیہ وسلم کو بہت زیادہ پند تھا۔اس کے پہننے اور استعال کرنے میں دوسرے کیروں کی بانسبت زیادہ

آسانی ہوتی۔ آپ صلی الله علیہ رسلم کے کرتے کی آستینیں ندزیادہ کمبی ہوتیں اور ند بہت زیادہ کشادہ ہوتیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ئے کرتے کا آستینیں پہنچے تک ہوتیں۔اس سے بوی نہ ہوتیں کہ بہننے سے دفت کا سامنا کرنا پڑے اور معمولی حرکت اور گرفت سے مانع

ہؤنداس سے چھونی ہوتیں کہ سردی اور گرمی میں پریشانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے كرتے كا دامن نصف پنڈلى تك ہوتا اور تہبند نخنوں سے نیچے نہ ہوتا كہ چلنے میں تكلیف ہواور

قدم کوگراں بارکر کے تھکا دے اور قیدی کی طرح بنا دے اور عضلۂ ساقہ سے اوپر بھی نہ ہوتا کہ موسم سرمااور گرمامیں بنڈلی کے کطےرہنے کی وجہ سے تکلیف ہو۔

حضور تاجدار مديبة صلى الله عليه وسلم كاعمامه مبارك نه تؤيهت برا هوتا تفانه بي بهت جهونا بلکه متوسط ہوتا تھا۔ عمامہ شریف کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑتے تھے۔اس میں کئی نوائد ہیں۔ عمامے کا شملہ نچلے دھڑ کے فالج ہے بچاتا ہے کیونکہ عمامے کا شملہ حرام مغز کو سردی اور گرمی اور موحی تغیرات سے محفوظ رکھتا ہے۔

ووسرامید کداس سے عمامے کا مفہراؤ بہتر طور پر ہوتا ہے۔ بالحضوص گھوڑے اور اونٹ کی سواری کے وقت بیطریقہ بہت عمدہ ہے۔

يَضَانِ طَهِ بَرِقُ اللَّهِ الدُّعِيدِ اللَّهِ ﴿ ٨٩﴾ إبدائم ببرحال غور كرنے سے بيہ بات واضح ہوجائے گی كەحفظان صحت كے لئے بيد لموسات اوران کے طریقے کس قدرنفع بخش اور پروقار ہیں۔ان میں کتنی سادگی ہے۔تکلف کا پندہی نہیں اور بدن کواس سے پریشانی کاسامنانہیں کرنا پڑتا۔ آپ صلی الله علیه وسلم سفر میں ہمیشه موزے استعال فرمایا کرتے۔ آپ صلی الله علیه وسلم اکثر حالات سفر میں یاؤں مبارکہ کوسردی وگری ہے محفوظ رکھنے کے پیش نظر موزے استعال فرماتے اور مجھی حالت حضر میں بھی موزے استعال فرمایا کرتے۔

كبروں كے لئے سب سے بہتر رنگ آپ صلى الله عليه وسلم كے نزد يك سفيد ہوتا۔

آ پ صلی الله علیه وسلم سرخ ' سیاه' رنگین اور چمکدار کپڑا نه پہنتے۔ جو بیآ تا ہے کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا تو وہ نیمنی جاور تھی جس میں سیابی سرخی اور سفیدی

تيول موجود تيس مرف سرخ ناتمي مردوں کے لئے سفیدلہاس زیادہ بہتر ہے۔حضرت سمرہ بن حند ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا سفيد كيڑے بہنا كرو كيونكه وه زياده صاف ستھرے ہیں اور انہی (سفید کیڑوں) ہیں اینے مردوں کو گفن ویا کرو۔ (شائل ترندی)

مرد کے لئے سفید کے علاوہ دوسرے رنگ بھی جائز ہیں لیکن سرخ اور زعفرانی رنگ کی ممانعت آئی ہے۔البتہ عور توں کواجازت ہے۔

### سونے جا گنے کا طریقہ نبوی ﷺ

حضورتا جداريد يبنصلي الله عليه وسلم باوجود يكه شهنشاه كونيين يتطح مكرآب كابستر مبارك بادشامول كى طرح يرتكلف نبيس بلكه انتبائي ساده موتا تفا\_

آ ب صلی الله علیه وسلم دائیں کروٹ اور دائیں رخسار مبارک کے بینچے دایاں ہاتھ رکھ کر آرام فرماتے تھے

صاحب مدارج النوة نے اس کی حکمت بیقل کی ہے کہ چونکہ بائیں جانب دل ہوتا ہے۔اگراس کروٹ کے بل سویا جائے تو نیند بہت گہری آتی ہے حتیٰ کہ آ دی اپنے آپ ياب «مُ

ے بے خبر ہوجاتا ہے اور اگر دائیں طرف مویا جائے تو دل معلق رہتا ہے اور شدید گہری نیند نہیں آتی لیعنی ذرای آ ہٹ برآ کھ کھل جاتی ہے۔ اس طرح خدانخواستہ کسی بھی نا گہانی کی

میں ای سی درا کا اہت پرا تھ ن جان ہے۔ ان سرن طدا تواسد ک ک ، بان ن صورت میں آ دمی اپنی ادراپنے اہل وعیال کی حفاظت کرسکتا ہے اور صبح کی نماز کے لئے

آسانی ہے آ کھی کتی ہے۔

آپ صلی الله علیه وسلم ابتذائے شب میں سوجاتے اور رات کے نصف ٹانی کے شروع میں اس استاری کے اس میں کی فراری است خدف ایک زنز دراک ہے

آ پ صلی الله علیه وسلم بقدر ضرورت سوتے تھے۔ زیادہ سونے کی عادت نہ تھی۔ بسر مبارک چرے کا ہوتا جس میں تھجور کے ریشے بحرے ہوتے۔ بھی تکیہ استعال فرماتے اور

مبارت پرتے ہ ہوا ، ل من بورے رہے ، رے ،وے س سے ماں رو ے ،ور مجھی ہاتھ کا تکبید۔

00000

#### بابسوتم

## تلاوت قرآن ہے ہرمرض کاعلاج

قرآن مجید بورے کا پوراشفاء ہے۔ جب بھی مریض خود قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو مریض خود قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو مریض پر اس تلاوت کے براہ راست شفائی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔قرات قرآن کا شننے سے بلڈ پریشراور دوسرے امراض ختم ہوجاتے ہیں۔قلب کی رفنار معتدل اور

متوازن ہوجاتی ہے۔ اس سے جسم کے دوسرے حصے بھی پرسکون ہوجاتے ہیں جس میں خاص طور پر دہاغ شامل ہے۔

روحانیت لیڈ بیٹر لکھتا ہے کہ ہرلفظ ایک یونٹ ہے اس سے ایک تیز روشی نگلتی ہے۔ جوشبت اور منفی ہوتی ہے قرآن سے نکلا ہوالفظ شبت ہوتا ہے اور جب شبت اثرات لہریں انسان پر موری گرزان سے کان سے مشاراہ اض ختر میں سے کہ ایکنے بدنیا)

قرآن یاک بیاری میں اور صحت دونوں صورتوں میں اس کی تلاوت کرنا جا ہے۔ ماہر

پڑیں گی تو ان کے اندر بے شارا مراض ختم ہوں گے۔(سائنسی دنیا) خون کے سرخ ذرات تحقیق کے مطابق غیر مرکی اثرات سے ٹوٹے رہتے ہیں اور اس کے ٹوٹے نے عوامل بڑھتے جا کمیں تو کچر بلڈ کینسر کے اثرات بڑھ جاتے ہیں اور تلاوت کی لہریں اس مرض ہے بہت محفوظ رکھتی ہے۔

#### وضو سے متعدد امراض کا علاج

وضو کا مطلب صرف جسمانی پاکیزگی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی بھی ہے ہمارے شعبہ روحانیت نے مشاہرہ کیا ہے کہ جن خواتین وحضرات نے باوضور ہنے کی پابندی کی ہے وہ زننی پراگندگی سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔

فيشان طب تيوى ملي الشعليدالم اس سے بید حقیقت سامنے آئی ہے کہ جسم کی صفائی اور یا کیزگی و بهن کو بھی یاک اورصاف رکھ سکتی ہے۔ وضوایک ایساعمل ہے جو سمی بھی ندہب میں نہیں یایا جاتا۔ اسکے ذریعے سے بدن کے وہ حصے صاف ہوتے ہیں یا بول کہیے کہ وضو محافظ ہے ان راستوں کا جن کے ذریعے صحت کا وحمن بدن میں داخل ہوتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق بہت ی بیار یوں کا سبب جرافیم میں یہ جرافیم ہمیں جاروں اطراف ہے تھیرے ہوئے ہیں ہوا زمین الغرض استعال کی ہر چیز پر بید مسلط ہیں۔جسم انسانی

کی حیثیت ایک قلعد کی مانند ہے کوئی وشن اس میں داخل نہیں ہوسکنا سوائے زخموں یا

سوراخوں کے۔منداور ناک کے سوراخ ہروقت جرافیم کی زومیں ہیں اور جارے ہاتھ ان جراثیم کواندر لے جانے میں مدد کرتے ہیں وضو کی بدولت ہم ندصرف ان سوراخوں کو بلکہ ا بے جسم کے ہر صے کو جو کیڑے سے ڈھکا جوانہیں ہے اور آسانی سے ان جراثیم کی آمادگاہ

بن سكتا ہے ون ميں كئى بار دھوتے ہيں اس طرح وضو بہت سے امراض سے بحاؤ كى عمدہ

قدرت كايد عجيب سربسة راز ہے كدانسان كے اندر بكلى بيدا بوتى رہتى ہے اور بورے

جسم میں دورہ کر کے پیرول کے ذریعہ ارتھ ہو جاتی ہے۔ توجب بنده وضوكرتا بيتو روشنيول كابهاؤ عام راسته عيهث كرايي راه تبديل كرليتا

ہے وضو کے ساتھ ہمارے اعضاء ہے برقی روئیں تکلنے لگتی ہیں اور اس عمل ہے جسمانی اعضاء کوایک نئ طافت اور توت حاصل ہوتی ہے۔

آپ کو بیمعلوم کرکے جیرت ہو گی کہ ایک خاص وقت کا وضوا ندرون جسم کے ایک خاص عضو پرسب ہے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر ظہر کے وقت کے وضو کا اثر خاص طور پر قلب و د ماغ پر زیادہ اثر انداز

ہوتا ہے۔ای طرح وضو کا اثر اندرونی اعضاء پر بھی ہونے ہے جسم کا اکثر اندرونی بیاریوں پر اعصاب کا کنٹرول مضبوط ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے عصلات بدن میں چستی اور طاقت قائم رہتی ہے جس کو حیاتیاتی توازن کہا جاتا ہے۔ بربن مل هدير م وضو ك تفصيلي فوائد برمض بول تو ميري كتاب "سنتي اور ان كى بركتين" مي وضو فينتان طب بنوى سلى الشعلية بملم کے عنوان کا مطالعہ بغور فرما کیں۔ نماز ہرامراض کاعلاج حدیث شریف میں ارشاد ہے" نماز میں شفاء ہے" تمازیس جہاں روحانی فرحت اوراظمینان قلب حاصل ہوتا ہے وہاں اس میں جسمانی صحت کے راز بھی مضمر ہیں۔اس کے تمام ارکان کو اگر اچھی طرح اور با قاعد گی ہے ادا کیا جائے تو می جسمانی بیار بول سے نجات حاصل ہوسکتی ہے۔ طبی نقطه نگاہ سے کولیسٹرول میعن جربی جو کہ شریانوں میں تنگی پیدا کرتی ہے۔نماز ک ورزش سے وہ اعتدال برآ جاتی ہے کیونکہ بیطبی اصول ہے کہ ہم دن میں جتنی بار کھانا کھاتے

ہیں اتنی بار ہی کولیسٹرول یعنی چربی کی مقدار ہارے خون میں عام سطح سے بلند ہوجاتی ہے

اورخون گاڑھا ہو جاتا ہے۔اس گاڑھے بن كا خاتمہ نماز كرتى ہے اوركوليسٹرول كوبرى حد

تک کم کرنے میں معاونت کرتی ہے۔ ایک طبی نقطہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد دورہ ول زیادہ خطرناک نبیں ہوتا۔ کیونکہ عمر کے نقاضے سے جوں جوں دل کی شریا نیں تنگ ہونا

شروع ہو جاتی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ساتھ ہی نئی شریانیں تکلنے لئی ہیں جو بوقت ضرورت خون کی فراہمی میں مدودیتی ہیں' یوں تو امراض قلب کیلئے درجنوں ادویات مارکیٹ

میں موجود ہیں جن میں انگریزی اوویات کی تعداد زیادہ ہے جو کہ جڑی بوٹیوں کی بجائے مصنوعی تیمیکلز سے تیار کی جاتی ہیں اور ان کے سائیڈ افیکٹ بھی زیادہ ہیں۔

جديد سائتيفك نظريات مين نماز جسماني تندرتي اور اندروني اعضاء مثلًا ول وماغ گردے پھیچروے آنتی معدہ ریڑھ کی ہٹری سینہ گردن اور تمام جسم کے گلینڈز کی نشوونما

نماز اس قدر بلکی پھلکی ورزش ہے کہ اس سے پسینہ بھی نہیں آتا اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی اس کے برخلاف دوسری ورزشیں انسان کو پسینہ میں شرابور کر دیتی ہیں جس کی وجہ ہے



بخش ہونے میں کوئی شک نہیں۔

مج کرنے ہے صحت

ج ایک الی عباوت ہے جس سے اجنبیت میں اپنائیت خود اعتمادی بھائی چارہ جیسی

خوبیاں بیدا ہوتی ہیں۔ جن کے ذریعے اعصاب کو کشادگی اور روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے اور کامیاب وصحت مند زندگی گزارنے کے رائے ہموار ہوتے ہیں۔

#### نماز تبجد ہے صحت

بدروحانی بیار یوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیار یوں کی شفاء کا زبروست ذر بعدے۔ حضرت سلیمان فاری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رات کا قیام بدن ہے بیاری وقع کرنے والا ہے۔

تبجد کے بارے طویل تحقیقات کے بعد ماہرین اس نتیجے پرینچے ہیں کہ پچھلی رات کا

جا گنا (١) ول كامراض كيلية ترياق اعظم إر) اعصالي كھياؤ اورجكراؤ كيلية بھي مفيد ہے(٣) د ما فی امراض خاص طور پر یا گل بن کیلئے آخری علاج ہے۔(٣) نگا ہول کا علاج ہے خاص طور پر جن کی نگاہ میں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔(۵) انسانی جسم میں نشاط فرحت اور غیرمعمولی طاقت پیدا کرتاہے جوسارا ون اسے ہشاش بشاش رکھتی ہے۔ (دینی زندگی)

### ہوا ہے امراض کا علاج

جو چیزیں ہماری زندگی میں صحت اور بقا کیلئے ضروری ہیں ان میں سرفہرست ہوا بھی ہے۔ جولوگ صاف اور تازہ ہوا میں رہتے ہیں وہ تندرست مضبوط اور خوبصورت ہوتے ہیں۔اس کے برخلاف جولوگ کثیف (گندی) ہوا میں یا تنگ مکانات میں رہتے ہیں اور

جن میں تازہ ہوا کی آ مدورفت کم ہوتی ہے وہ لوگ کمز در زرد رنگ اور نحیف ہوتے ہیں اور ا کثر مہلک امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ صحت اور تندری صاف اور تازہ

اس لیے لازم ہے کہ ہر مخص تازہ اور صاف ہوا میں رہے اور سائس لینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے منہ کی بجائے ناک کے ذریعے سائس لیس کیونکہ منہ کے ذریعے سائس

لینے ہے آ پ کوزکام کی شکایت رہے گی ہوسکتا ہے آپ بہرے بھی ہو جا کیں طبی نقط نظر ہے بھی دیکھا جائے تو ناک سے سائس لینے سے ہوا کے نامیاتی اجزاء اور جراثیم ناک کے

فيضان طب توى منى الشعلية علم بابسوتم اندرونی بالوں سے چھن جاتے ہیں ٹاک کی جھلی میں رطوبت رس کراسے تر رکھتی ہے جب

ہوا اس رطوبت ہے مس کرتی ہوئی گزرتی ہے تو وہ چھیننے کے علاوہ کسی قدر گرم اور مرطوب بھی ہو جاتی ہے جب کدمنہ کے ذریعے سائس لینے سے بیفوائد عاصل نہیں ہوتے سے مل آپ نماز فجر کے بعد کھلی فضا میں کھل کر کریں تو پھیپیٹووں کی بیاری سانس کی بیاری اور

دوسری بیار یوں کیلئے مفید ہے۔ بیمل روزانہ کریں۔

نیز تازہ ہوا میں گھاس پرخوب تیز تیز پیدل چلیں بعد نماز فجر گھاس پر چلنا بہت سے

موذی امراض کیلئے مفید ہے۔

" یانی" ہے گئی بیار یوں کا علاج

کھ ور میل Japane Sickmess Association کی جانب سے ایک

ر پوٹ شائع ہوئی کہ نہار منہ یانی پینے ہے بہت ہے موذی امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سكما ہے۔مثلاً شديد دہنی تناؤ' السر' سرطان كينسر' پيشاب كى بياريان' بواسير' سردرد' انيميا (خون کی کمی) جوڑوں کا درد' فالج' موٹایا' بلڈ پریشز' قبض' ماہواری کی تکلیف' کیکوریا' بچہ دانی

كاكينسزناك كان كلے كامراض چيش كيس كى بيارياں وغيره-

من اٹھ کر جارگلاس یانی ایک ساتھ بینا ہے اس کے بعد ۴۵ منٹ تک چھ بھی کھانا بینا تہیں ہے اور دونوں وقت کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد الگلاس پانی پینا ہے! س سے پہلے نہیں۔جنہیں پانی پینے کی عادت نہیں شروع میں انہیں زیادہ پیشاب آئے گا پھر رفتہ رفتہ

معمول پر آجائے گا۔ جو مخص شروع میں چارگلاس پانی ایک ساتھ نہ پی سکتا ہوتو وہ پہلے چند ون وو گلاس بھر چندون بعد تین گلاس اور پھر جار گلاس یانی ہے۔اس سے مختلف بیاریاں مختلف عرصہ کے استعمال ہے ٹھیک ہوسکتی ہیں مثلاً خون کا دیاؤ ایک ماہ میں اور ٹیس وغیرہ

دس يوم ميں \_شوگرايك ماه ميں'قبض دن دس' كينسرچار ماه' تي بي تين ماه ميں \_

صبح جارگلاس کا بیکورس ہر بیاری کے مطابق کرے بند کرویں۔ اگرافاقد نہ ہوتو ایک ماہ کے وقفہ ہے دوبارہ شروع کر دیں لیکن دی گلاس پانی ترجیحا ایک ایک گلاس ہر گھنٹہ بعد پینا ہے۔ پوری زندگی ۲۲ گھنٹوں میں کم از کم دس گلاس پانی چیناصحت کیلئے نہایت ضروری ہے۔ ممکن ہوتوروزانہ کم از کم ایک بارعشل کریں اس سے بھی امراض دور ہوتے ہیں۔

شبنم سے امراض کا علاج

بعد نماز فجر گھاس پر ننگے پاؤں چلیں جس پرشبنم گری ہوئی ہو۔خوب پیدل چلیں جتنا

زیادہ سے زیادہ چل کے ہوں۔ اکثر بیاریاں مثلاً بلڈ پریشر معدہ کی جلن تیز ابیت آ تھوں کی بیاری وغیرہ انشاء اللہ عز وجل ٹھیک ہوجا کیں گی۔

دهوب سے امراض کا علاج

ہوا کے ساتھ دھوپ اور روشن بھی ہماری صحت کیلئے بہت ضروری ہے۔ اگر پودوں کو

چندروز تک ہوا اور دھوپ ہے بیجا کر کسی اندھیری کوٹھڑی میں رکھیں تو وہ مرجھا جا کیں گے۔ اسی طرح دھوپ اور روشنی اور ہوا ہے محروم انسان بھی کمز دراور نحیف ہو جاتے ہیں دھوپ جسم

کو بڑھاتی' جسمانی گری کو برقرار رکھتی' خون کی گردش قائم رکھتی اور زندگی کوخوشگوار بناتی ہے دھوپ اور روشن کے فوائد سے بہرہ اندوز ہونے کیلئے روزانہ مج کوسورج نکلنے کے وقت کسی

کھلے میدان یا نہریا دریا کے کنارے اگریدنہ ہوسکے تو مکان کی حصت پر جا کر سورج کے ساہنے کھڑے ہوجا ئیں اور تمام جسم پر کم از کم نصف گھنٹہ آفاآب کی شعاعیں ڈالیں۔منہ

سینداور پشت اور پہلوالغرض جسم کے ہر حصے کو باری باری کرنوں کے سامنے کریں۔ گری کے موسم میں جسم پر کیڑا ملکا سا ہوتو بھی کوئی ترج نہیں اس کو عسل آفالی (وهوپ كاعسل) كہتے ہيں۔

جس طرح یانی سے عسل کرنے سے جسم کے مسامات کھلتے اور بیرونی آلائش صاف

ہوتی ہیں اس طرح عسل آفابی ہے جسم کی اندرونی غلاظتیں دھل جاتی ہیں عسل آفابی کے وقت گہرے سانس لیزایا ہلکی ورزش کرنا نہایت فائدہ بخش ہے۔

تين شديد بياريول مے محفوظ رہنے كاعلاج

حضرت تبصیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ے فرمایا کہ آپ روزانہ صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ وظیفہ بڑھ لیا کرو دنیا کی تین

(۱) نابیا ہونے ہے(۲) مذام کی بیاری ہے(۳) فائح کی بیاری ہے

وه وظيفه يهيه سيحسان المله المعظيم وبحمده (الله پاک ہے وہ تعريفول والا ہے)اس وعا كو بميشہ بعد نماز فجر پڑھنے والا ان بياريوں سے انشاء الله عز وجل محفوظ رہے 8-(منداح)

نفساتي بياريول كاعلاج

مریض قرآن یاک کی جیموٹی چھوٹی سورتیں خود پڑھے اور خاص طور پرسورہ اخلاص بار بار پڑھے یا دوسرے لوگ با آواز بلند مریض کے سامنے قر آن پڑھیں اس لئے کہ قر آن

يردهنااورسننا دونول ہى باعث شفاء ہیں۔ اورسورہ اخلاص دل کی تنظی دور کرنے کا بہترین علاج بھی ہے۔ (ابوداؤر)

جديد تحقيق كے مطابق خون كے سرخ ذرات غير مركى اثرات سے توشيخ رہتے ہيں اورا سكے ٹوٹے كے عوامل بوجتے جائيں تو كھر بلد كينسر كے اثرات بردھ جاتے ہيں اور تلاوت

کی لہریں اس مرض سے بہت محفوظ رکھتی ہیں۔ نفسیاتی امراض فی زماندانسان کیلئے وبال جان ہیں اور ان سے بچاؤ صرف اور صرف

يبى ہے كەالىي لېروں كواينے اندر منتقل كيا جائے۔ (سنت نبوى اور جديد سائنس)

حجوث بولنے سے ذہنی اور اعصابی بیاریاں

جھوٹ بولنے سے زہنی الجھنیں اور اعصابی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔جھوٹ بولنا گناہ كبيره ہے نداق ميں بھى جھوٹ نہ بولنا جاہے۔جھوٹ بول كر مال بيچنا حرام ہے۔ ميہ بیار یوں کی جڑ اور جہنم کا راستہ ہے۔جھوٹ بولنے سے دہنی سکون سے محرومی ہو جاتی ہے۔

غعهٔ حید' تکبراورجھوٹ بولنےجیسی بری عادتیں انسان کی زندگی کو دیمک کی طرح جاٹ جاتی ہیں۔اس لئے ان بری عادتوں کوچھوڑ کران سے توبرکے چھٹکارا حاصل کرنا جانہے جو كچه خدا تعالى نے ديا ہے اس پر قناعت كرنا جا ہے۔

يَضَان طب بُوق سَلِي الشَعْبِ وَسُمَ تاجدار مدينه صلى الله عليه وسلم كافرمان عالى شان بي جهوت بولنا وبنى خلجان كاباعث

ہے اور سے وی اطمینان کا باعث ہے۔ (مظلوة)

ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبوے (اعمال لکھنے والا) فرشته ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔ (ترندی)

چغلی اور حسد ہے دِل کے امراض

جديد تحقيقات سے يہ بات ثابت ہو چك م كناه كرنے سے يريشانى تذبذب اور نفیاتی امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔ دراصل گناہ سےخون میں ہٹامین کی زیادتی ہوجاتی ہے جن ہے برین سل بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور انسان بے شارمبلک امراض میں مبتلا ہو

جاتا ہے۔ بعض گناہوں کی نحوست کے اثرات دہنی بیاریوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں

· اور بعض کے جسمانی بیار بول کی صورت میں اور بعض گنا ہول کی نحوست سے جسم میں درو تھکان اور بے چینی محسوں ہوتی ہے۔جسم کےعضلات تھنچے جاتے ہیں۔ د ماغ بوجھل بوجھل

اور ہاتھ یاؤں میں کمروری آ جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے خوف کھبراہٹ مایوی چڑ چڑا پن اور وحشت ناک خواب دغیرہ آئے لگتے ہیں۔ باضمہ خراب اور نیند کم آتی ہے۔ پڑھنے لکھنے کوول نہیں جا ہتا۔ نیز اعصابی اور جنسی کمزوری آ گھیرتی ہے۔ پھر ڈاکٹروں اور حکیموں کے

چکروں میں پھنس کر جیب کا صفایا بھی ہوجاتا ہے۔ چغلی اور حمد کرنے ہے دل کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کی کمزوری جم کے

دوسرے اعصاء پر اثر انداز ہوتی ہے جس کا نتیجہ بیدنکاتا ہے کہ گناہ سے انسان میں حوصلہ اور ہمت کم ہو جاتی ہے۔ ناامیدی اور بر دلی آ جاتی ہے۔ کیکن گناہ سے بیخنے والے نیک لوگوں کا

ول مضبوط ہوتا ہے اس میں بے پناہ ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے ان کے عزم بیقر کی چٹانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان میں قوت ایمانی اور گناہوں سے بیخے کے سبب اتنی دلیری اور حوصلہ تھا کہ انہوں نے بری بری سلطنوں کے شختے الث دیئے۔ بوے برے جابر حاکموں کے سامنے کلم حق سایا۔ان کی کامیابی کا راز صرف یمی تھا کہ بدلوگ گنا ہوں سے

بیجے اور اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما نبر داری میں اپنی

بابسوتم

زندگی بسرکی۔ جہم میں بیاری پیدا ہونے کی چاروجوہات

(۱) بدنگای کرنا (۲) زیاده گفتگویعنی بےمقصد باتیں کرنا

(m)زياده كھانا (m)زياده سونا۔

۱- بدنگاہی کرنا

جدید سائنسی تحقیق کے مطابق نگاہیں جس جگہ جمتی میں چران کا اچھا اور برا اثر

اعصاب وماغ اور ہارمونز پر پڑتا ہے۔شہوت کی نگاہ سے دیکھنے سے ہارموزی سٹم کے اندر

خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان نگاہوں کا اثر زہر یکی رطوبت کا باعث بن جاتا ہے

اور ہارموز گلینڈز ایس تیز اور خلاف جسم زہریلی رطوبتیں خارج کرتے ہیں جس ہے تمام جسم

درہم برہم ہوجاتا ہے اور آ دی بے شار امراض علل میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ ببرحال تکاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے آ دی ڈیریشن بے چینی اور مایوی کا شکار ہوتا

ہے جس کا علاج ناممکن ہے کیونکہ نگامیں انسان کے خیالات اور جذبات کومنتشر کرتی ہیں الی خطرناک پوزیش سے بیخے کیلئے صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کا سہارالیما پڑے گا۔

یعنی چلتے پھرتے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کی عادت بنائیں اور دل میں اللہ عز وجل کا خوف پیدا کریں کہ اللہ عز وجل مجھے دیکھ رہا ہے جس قدراللہ عز وجل کا خوف زیادہ ہوگا اتناہی حرام

چیزوں سے بچنا آسان ہوگا۔

یاد رکھے! اگر اجنبی یا نامحرم عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو دوبارہ ویکھنا گناہ ہے قیامت کے روز الی آ نکھ میں بگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔

حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں اوران کا زناحرام اشیاء کو ویکھنا ہے۔ (بخاری مسلم)

تا جدار انبیاء صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ''الله عز وجل دیکھنے اور دکھانے والی

باجعة

دونوں پرلعنت فرمائے۔ ( بیمنی ) . تناسب

### ۲- زیاده باتیس کرنا

حضرت مالك بن دينار رحمة الله عليه فرمات بين:

جبتم اپنے دل میں قساوت (سنگ دلی) بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کروتو اس تتر سر کہیں فضال کل نکل سی میں جس بکا منتب سے

سمجھ لوکرتم ہے کہیں فضول کلے نکل گئے ہیں جس کا بینتیجہ ہے۔ بدن میں سستی اور ول کی تختی ہے جیسیوں روحانی اور جسمانی امراض جنم لیتے ہیں۔

٣-زياده كھانا

برورا معدہ کی خرابی بہت رحقیقت پر بنی ہے کہ زیادہ کھانا متعدد امراض کا سبب بنتا ہے اور معدہ کی خرابی بہت

ے امراض کی جڑ ہے۔ جن میں سے زیادہ خطرناک شوکر' بلڈ پریشر' فالج اور موٹا پاہیں۔ کم کھانے سے طبیعت ہلکی پھلکی اور وماغ روثن رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بوجھل پہیٹ کے

کھانے ہے طبیعت ہلکی پھلکی اور دماغ روش رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بوجھل پیٹ کے ساتھ کو کی شخص اپنی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ ترتی کی راہ پر گامزن نہیں ہوسکتا۔ جب کہ

اصول رہے کہ تھوڑی می بھوک رکھ کر دستر خوان سے ہاتھ تھینج لینا جا ہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے پینے کی کثرت کرکے دلوں کو نہ

مارؤ كيونكهاس سے دل مردہ ہوجاتا ہے۔ جيسے پانی كى كثرت كے باعث بھيتى مرجاتى ہے۔ تباہ ہوجاتى ہے۔ (مكاشفة القلوب)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈکارینی تو ارشاد فرمایا:

ایک شخص کی ڈکارٹی تو ارشاوفر مایا: ''اپنی ڈکارکم کر کیونکہ قیامت کے روز سب سے زیاوہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے''۔ (ترفدی)

" مزید فرمایا" آ دمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا ابن آ دم کو چند لقمے کافی ہیں جواس کی پیٹھ کوسیدھا کر دیں اگر زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتو تہائی پیٹ کھانے کیلئے اور تہائی پانی کیلئے اور تہائی سانس کیلئے رکھے"۔ (تر فدی وابن ماجہ)



تغالی عند کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا۔ فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے آ کریمی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا۔ پھر تیسرے شخص نے آ کریمی خبر

دی۔ آپ نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک اور مخف نے آ کر کہا اے ابو الدرداء آگ کے ا شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے مکان تک آگ پنچی تو بچھ گئی۔ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ عزوجل ایسانہیں کرے گا (کہ میرامکان جل جائے) کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ''جو مخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی

مصیبت نہیں پنچ گی''۔ میں نے پیکمات پڑھے تھاس لئے مجھے پیانین تھا کہ میرامکان نہیں جل سکتا۔

وه كلمات يه ين: الهم انت ربي لا الله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش المكريم ماشاء الله كان وما لم يشالم يكن ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم اعلم ان الله على كشئي قدير وان الله قد احاط بكل لشي علماً اللهم اني اعوذ بك من شرنفسي ومن شركل دآبة انت الحذبنا صيتها ان

ربی علی صراط مستقیم۔ جو شخص شام کو میدکلمات پڑھے گا ان شاء الله عز وجل مبح تک اے کوئی مصیبت نہیں

#### برے خواب کا علاج

سونے سے پہلے کم از کم ایک صفح قرآن کا ترجی اسورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ ملک تکمل اور جاروں قل اور پھرسونے کی وعایڑھیں اور دعا کریں کہ انٹد تعالیٰ برے اور ڈراؤنے خواب سے محفوظ فرمائے۔ سونے سے پہلے پیٹاب کریں اور باوضوسویا کریں۔

براخواب وكيهكر لاحولا ولاقوة الابالله اوراعوذ باالله من الشيطن المسوجيم پرهيس-نيزاح پهاخواب الله عزوجل كي طرف ہے ہے اور براخواب شيطان كى طرف سے ہے۔ برے خواب کو کسی سے بیان نہ کریں شیطان کے شرہے اللہ عزوجل کی پناہ ما تكيير كي تحفي نقصان ندموكا \_ ( بخارى )

#### بری موت سے بچنے کا علاج

تاجدار مدينة مرور قلب وسينه صاحب معطر بسينه صلى الله عليه وسلم نے فرمايا صدقه الله تعالی کے غضب کو بجمادیتا ہے اور بری موت کودورر کھتا ہے۔ (تر مذی) روزانه کچھنہ کچھ صدقہ دیجئے خواہ آ دھی تھجور ہی کیوں نہ ہو۔

#### باب چہارم

### طب نبوى على من دردسر كاعلاج

پہلے در دس ہونے کے اسباب پیش خدمت ہیں۔

اخلاط اربعه حار بارد رطب ویابس کےغلبہ کی وجہ ہے۔

ریاح غلظ جومعدے میں پیدا ہوتی ہے اس کا صعود کھوپڑی کی جانب ہوتا ہے جس ہے کھو پڑی میں تناؤ کے بعد درد بیدا ہوتا ہے۔

3- غير معمولى بيدار نيند كا فقدان-

کثرت غذاکی وجہ سے امتلاء معدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پچھ حصرتو معدے سے براز وغیرہ کی شکل میں نیچے آجا تا ہے۔ پچھ خام حصہ باتی رہ جاتا ہے۔اس کی گرانی ہے

مريش درويدا موجاتا ي-

5- زخم معدہ کی وجہ سے کیونکہ معدے کا اعصاب کے ذریعے براہ راست د ماغ سے تعلق ہے۔قرم معدہ کی وجہ سے وہ عصبہ متورم ہو جاتا ہے یا خود معدے کا مقام ماؤف و متورم ہوکر عصبہ کے تناؤ کا سبب بنتا ہے۔ای طرح معدے کی اذیت کا احساس سرکو

ہوتا ہے اور دروس پیدا ہوجاتا ہے۔

معدے کے عروق میں ورم پیدا ہوتا ہے۔ان عروق میں ورم کی وجہ سے سر میں ورد کا احماس ہوتاہ۔ وردسر بعض اوقات تے اور استفراغ کے بعد ہوتا ہے۔جس کا سبب یا تو خشکی ہوتی

ب یا معدے سے بخارات سرکی طرف آنے لگتے ہیں۔ 8- بعض اوقات دردسرگرم ہوااورگری کے موسم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

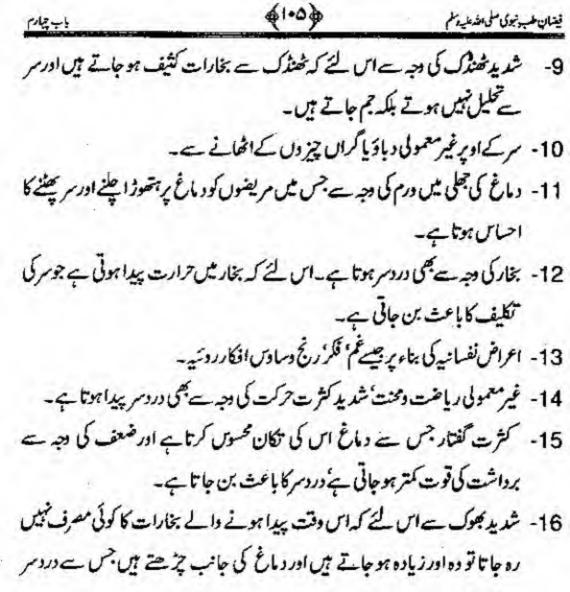

پیدا ہوجاتا ہے۔ 17- جسم کے کھوکھلا اور کمزور ہونے کی وجہ سے جماع کے بعد در دسر پیدا ہوجاتا ہے۔اس لئے کہ کخل کی وجہ سے ہوا کی گرمی سرمیں مقدار سے زیاد وسپلائی ہوتی ہے۔

علاج: - ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس سلسلے میں ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جس کی صحت محلل نظر ہے۔ صحت محلل نظر ہے۔ تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مجھی در دسر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر

مہندی کالیپ کرتے۔مہندی کا پلاسٹر چڑھاتے اور فرماتے کہ بیصداع کے لئے خدا کے تکم سے نافع ہے۔ (ابن ماجه)

حضرت سلمی رضی اللہ تعالی عنب جو تاجدار مدین صلی اللہ علیہ بہلم کی خادمہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بھی دردسرکی بیاری کی شکایت کرتا 'حضور

يَعْلَيْ طَهِ وَيُونَ مَلِّ الدَّعَلِيدَ عَمْ نی کریم صلی الله علیہ وسلم اے فرماتے کہ سینگی لگوا لواور یاؤں میں جو در دکی شکایت کرتا' آپ صلی الله علیه وسلم اے فرماتے کہ مہندی لگالو۔ (ابوداؤر مشکوۃ) خیال رہے کہ مینگی یا تھینے لگا تا سرکی ان بیار بول میں نسبتا زیادہ فائدہ بخش ہے جودموی (خونی) ہوں۔خون کی کی ہوتوسینگی یا سچھنے نہ لگوائے۔منگل کے دن بھی بچناافضل ہے۔ حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا جو مخص جاند کی سترہ انہیں یا اکیس تاریخ کوسینگی تھنچوائے اس کے لئے ہریماری ہے

شفاء ہوتی ہے۔ (ابوداؤر۔شریف)

حضور تا جدار مدینه صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ سرمیں میچینے لگوانا سات امراض کی خفاء ب

(1) جنوان (2) حد (3) جذام (4) برص (5) دردواله ه (6) طلمت چيم (7) دردسر-مزيد فرمايا جو مخص م سيحيني لكنة وقت آيت الكرى يردهمتا ہے۔ اس كو سيحينے كا نفع بينيما ہے۔ مجھنے لگانے کے فورا بعد دورہ یا دورہ کی بنی ہوئی کوئی شے مثلاً پنیروغیرہ نہ کھائے بلکہ

شیرینی اور سرکہ کھائے اور اس کے بعدعورتوں کے قریب نہ جائے۔ تیجینے لگوانے سے ایک روز پہلے بھی مورتوں کے پاس نہ جائے۔ ( نزمة المجالس-اول)

سینگی کھنچوانا یا تجھنے لگواٹا بالیقین بہت فائدہ بخش چیز ہے مگران ایام میں کہ جن میں حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی ہے ورنہ بجائے فائدہ کے نقصان کا

حضرت کبٹ ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں کہ میرا باپ منگل کے دن اپنے اہل خانہ کوسینگی لگوانے ہے روکتا تھا اور تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتا تھا کہ آپ

صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ منگل کے دن خون کے جوش کا دن ہے اور اس میں ایک ایس ساعت آتی ہے کہ جس میں خون نہیں تصتابہ (ابوداؤر-مشكوة) حضرت زہری رضی اللہ تعالی عندے مرسل مروی ہے کہ تا جدار رسالت صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا'' جو محض ہفتہ یا بدھ کے روز سینگی تھجوائے یا لیپ کرے تو اسے (العیاذ باللہ

تعالیٰ ) کوڑھ ہوجائے تواپنے آپ کو ملامت کرے (مشکوۃ )

علاج استفراغ ہے کیا جاتا ہے۔ بعض کا غذا استعال کرا کے بعض میں آرام وراحت رسانی علاج استفراغ ہوتا ہے۔ اس کی بعض اقسام کا علاج استفراغ ہے کیا جاتا ہے۔ بعض کا غذا استعال کرا کے بعض میں آرام وراحت رسانی علاج ہے اور بعض کا پلاسٹر ہے ' بعض کا در دسر خصنڈک بہنچانے ہے ختم ہوتا ہے۔ بعض کا گری علاج ہے اور بعض کا پاسٹر ہے ' بعض کا در دسر خصنڈک بہنچا نے ہے ختم ہوتا ہے۔ بعض کا گری بہنچا کرعلاج کیا جاتا ہے۔ بہت ہے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں آ واز سننے حرکت کرنے کی بہنچا کرعلاج کیا جاتا ہے۔ بہت ہے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں آ واز سننے حرکت کرنے کی

پہنچا کرعلاج کیا جاتا ہے۔ بہت ہے ایسے لوگ جی ہیں جنہیں آ واز سنے حرکت کرنے کی سخت ممانعت ہوتی ہے۔ اس سے انہیں نفع ہوجاتا ہے۔ اس بات کے علم کے بعد آپ اس بات کو مجھیں کہ حدیث میں حنا ہے معالمے کا ذکر جزئی صداع کا ہے۔ کلی صداع کا نہیں۔

بات او مسین که حدیث میں حما ہے ہ و حربری صدار و ہے۔ مامدان ہ میں۔ بیصداع ایک متم کا علاج ہے جبکہ صداع تیز حرارت کی بتا پر ہواور صداع ساوہ ہو مادی نہ ہو۔اس میں استفراغ ضروری ہو۔ایسے صداع میں حتا ہے کھلے طور پر نفع ہوگا۔ حتا کو چیس کر

مرکے میں ملاکر پیشائی پرضاد کیا جائے تو درد سرجاتا رہے گا۔ اس لیے کہ حنامیں اعصاب کے مناسب قوت موجود ہے۔ جب اس کا ضاد ہوگا تو درد جاتا رہے گا۔ یہ بچھ درد سرکی خصوصیت نہیں بلکہ کسی عضو کا درد اگر غیر مادی اور حرارت سادہ کی بنا پر ہوتو اس میں نافع ہے۔ اس میں افغ ہے۔ اس میں ایک فتم کا قبض ہے جس سے اعضاء میں قوت اور جان آتی ہے اورا گرکسی درم حاریا التہاب کے مقام پرلگایا جائے تو اس کے صفاد سے درد کوسکون ہوجاتا ہے۔

### نكسير كاعلاج نبوي

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ تا جدارا نبیاء سلی الله علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس تشریف لائے۔ ان کے پاس ایک بچے تھا جس کے نقطوں سے خون جاری تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا کی یکا؟ لوگوں نے کہا کہ کوا میں جو نے لانے کی وجہ سے یا دردسرکی وجہ سے سیلان خون ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سمجھ پر پھر پڑے۔ اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے وسلم نے فرمایا تمہاری سمجھ پر پھر پڑے۔ اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے

وسلم نے فرمایا' تمہاری سمجھ پر پھر پڑے۔اپنی اولا دکو ہلاک نہ کرو۔ جب سمی عورت کے بچے کوکوے کی تکلیف ہو یا در دسر ہوتو اسے عود ہندی کو لے کر پانی سے رگڑنا جا ہے۔ پھر اسے ناک میں چڑھانا چا ہے۔ بیس کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے اس تدبیر کے کرنے كى مدايت فرمائى \_ چنانچدىيىزكىب عمل مين لائى كى - بچد بورى طرح تندرست بوكيا \_

قط بحری جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے وہ بہی عود ہندی ہے جونسبتا سفیدی مائل

ہوتی ہے۔وہ شیریں اور کثیر المنفعت ہے اور عربوں كادستورتھا كددہ كوے كوزخى كر كے علاج

كرتے ياكوئى چيز لفكا كرعلاج كرتے تھے۔ نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے اس طرح علاج كرنے ہے منع كيا اور ايباعلاج بتلايا جو بچوں كے لئے زيادہ تفع اور والدين كے لئے آسان

سعود تاک میں پہنچانے والی دوا کو کہتے ہیں۔اس کے لئے مفرد دمرکب دونوں ہی قتم كى دوائين كام مين لائى جاسكتى بين- چنانچد شخ في سقوط لهاة مين جوعلاج لكها ب-اس

میں عود ہندی شب ممانی محتم مرو کے ساتھ مفید ہے۔ ان دواؤں کو پیں جھان کر گوندھ کر بھی سفوف بنا کر شرورت کے وقت کسی چیز میں طل

كركے ناك ميں والتے اور يرهاتے ہيں۔ دوا والے كے وقت مريض كو حيت لنا ديتے ہیں۔مونڈ ھے اور پیٹے کی تھے پر فیک لگاتے ہیں تا کہ سر کا حصہ نیچے ہواور بیرحصہ اٹھا ہوتا کہ

دوا ڈالنے کا متیجہ میہ ہو کہ دوا د ماغ تک پہنچ جائے اور جوموا دو ماغ میں ہو چھینک کے ساتھ باہرنکل آئے۔ تاجدار مدینة صلی الله علیه وسلم نے سعود کے ذریعے علاج کو پسند فرمایا جہاں

خود آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بھی ٹاک میں دوا ڈلوائی۔اس کا ذکر احادیث کی

بہت ی کمابوں میں محدثین نے کیا ہے۔خود ابوداؤر نے اس روایت کوانی سنن میں بیان کیا ے۔ (ان النبی صلی الله علیه و سلم استعط)" تی سلی الله علیه و سلم نے ناک میں دوا

# آشوب جيثم كأعلاج نبوي

عِلامه عبدالرحمٰن صفوري رحمة الله تعالى عليه فقل فرمات ين كه حضورتا جدار مدين صلى الله علیہ وسلم نے آشوب چیٹم کاعلاج تصندے پانی کے چھینٹے مارنے سے فرمایا۔ (نزمة المجالس-جلد ثاني)

ابرجائ المنتصبا بين: - حضرت الوجريره رضى الله تعالى عند فرمات بين كه ايك بارسحابه كرام عليم الرضوان في بارگاه رسالت صلى الله عليه و كلم عن عرض كى كه كيا تحبي زمين كى چيك ب- رسول الله عليه و سلم في ايك من كى ايك من و كهانا جو حضرت موى اليد عليه و كما يا جو حضرت موى الله عليه و كما يا بيمن كى ايك من مي ايك من و كهانا جو حضرت موى

روں الله كى امت برميدان تهيم من آسان سے نازل ہوتا ہے۔) اس كا پانى آ كھ كے لئے عليه السلام كى امت برميدان تهيم من آسان سے نازل ہوتا ہے۔) اس كا پانى آ كھ كے لئے شفا ہے اور وہ زہر سے شفاء ہے۔ حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه كيتے ہيں كہ بيں ہے تين أياني يا سات كھمياں ليں۔ان كونچور كران كا ياتى شيشى ميں والا

اوربطورسرمداین ایک چندهی لونڈی کی آئے میں ڈالاتو وہ بفضل خداا چھی ہوگئے۔ (ترندی)

كمزورى نظر كاعلاج نبوى على

کمٹر ورکی تطرکا علائ شیوی ﷺ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها راوی ہیں کہ حضور تا جدار کہ بینہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا۔ اٹھ سرمد آ تکھ میں ڈالا کر داس لئے کہ وہ آ تکھ کی روشنی کو بھی تیز کرتا ہے اور پلکیں خوب اگاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس میں سے ہردات تین تین سلائی

دونوں آتھوں میں ڈالاکرتے تھے۔ جدید تحقیق کے مطابق جب آتھوں میں سرمدنگایا جاتا ہے تو سورج کی جیز شعاعیں

آ تکھوں کی بہلی کو نقصان نہیں بہنچا سکتی۔ سرمہ اعلیٰ درجہ کا نقف بینی اینٹی سپولک ہے۔ سرمہ سے آ تکھوں کی بہلی کو نقصان نہیں بہنچا سکتی۔ سرمہ اعلیٰ درجہ کا نقف بھوتے۔ آ شوب چٹم کے لئے سرمہ بہت مفید ہے جتی کہ جو آ دی سرمہ مستقل استعمال کرتا ہے اسے آ شوب چٹم کا مرض

مرمہ بہت مفید ۔ نہیں ہوتا۔

ہیں ہوتا۔ آ تھوں کے زخم خراش اور سوزش کے لئے سرمہ بہت مفید ہے۔ ہرفتم کے چھوتی جراثیم ختم کردیتا ہے۔

## چېرے کی جھائیاں وغیرہ کاعلاج نبوی ﷺ

حضرت أم سلمه رضى الله تعالى عنها فرماتي جين كه جب حضرت ابوسلمه رضى الله تعالى عنه

كا انتقال ہوا تؤرسول الله صلى الله عليه وسلم ميرے پاس تشريف لائے۔ بيس نے اس وقت

چبرے برایلوالگارکھا تھا۔آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا امسلمہ بيكيا ہے؟ ميں نے عرض كيا کہ بیابلوا ہے۔اس میں خوشبونہیں ہے۔اس پرتا جدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بیہ چبرے کوصاف اور خوبصورت بناتا ہے۔اس کے اگر لگانا ہوتو رات کو لگایا کرواورون میں

لگانے ہے منع فرمایا اور فرمایا کہ خوشبواور مہندی ہے بال ندسنوارو۔ میں نے عرض کیا کہ تنگھا كرنے كے لئے كيا چيزسر برنگاؤں؟ ارشادفر مايا كه بيرى كے بيتے سر پرتھوپ ليا كرو-(ابو

داؤد-نسائی) علاءطب کے نزد یک بیری کے بتول سے سروھونے سے بال لیے ملائم اور خوشما ہو جاتے ہیں۔موجودہ دور میں چرے کے واغ وصب کیل چھائیاں دور کرنے کے لئے

برے بوے لوشن استعال کے جاتے ہیں۔ اگر ان تمام لوشنوں کی بجائے صرف ابلوا استعال کیا جائے تو خاطر خواہ فائدہ ہوتاہے۔

## کلے پڑنا اور علاج نبوی ﷺ

یہ بیاری عموماً چھوٹے بچوں کو ہوا کرتی ہے۔ اکثر طور پرعورتیں طلق دبا کریا تیل کی مالش ہے اس کا علاج کرتی ہیں مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بچوں کا حلق دبا کران کو تکلیف دینے ہے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ ''بچوں کوحکق کی بیاری میں حلق دیا کر (بخاری-مسلم)

عذاب نه دو بلكةتم قسط كااستعال لازم پكڑو\_'' دیگرحکق اور ذات البحب کے لئے

حضرت ام قیس رضی الله تعالی عنها راوی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا۔ ''تم اپنی اولا دے حکق کیوں دیاتی ہوتم پر لازم ہے کہ عود ہندی استعال کر د کیونکہ اس میں فيضان طب نيوى ملى الأعلي وعلم

قط کی دوقسمیں ہوتی ہیں۔شیریں اور سلخ اندرونی طور برصرف کوٹھ شیری ہی

یہاعضاء رئیسہ اور اعصاب کو طافت دیتا ہے۔ امراض د ماغیٰ فالج' لقوہ کومفید ہے۔

پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ بیشاب اور حیض کو کھول کر لاتا ہے۔ ذرای الا بیجی خورد کے

ساتھ خیساندہ تیار کرکے استعال کرانے سے بلغی امراض مزمن وجع المقاصل (جوڑوں کا

درد ) اور جلدی امراض کو فائدہ دیتا ہے۔ ضیق النفس اور کھانسی وغیرہ میں شہد ملا کر چٹاتے

معدہ کے علاج میں طریقہ نبوی عظ

(1) بربطهمى: - بربطهى ايك عام ى بارى ہے۔ پيك ميں بوجو كھنے وكار مندمي كھٹا بائى

آتے رہنا۔ پیپ میں ہوا رہنا۔ بیرتمام کیفیات معدہ کی خرابی کی آئینہ دار ہیں۔غذا ٹھیک

برہضی اکثر مرغن غذاؤں مسلسل بسیاری خوری آرام طلب زندگی پرانی قبض کھانے

کے غیر متعین اوقات یا کھانے کے بعد جلد سو جانے کی وجہ ہے آنتوں میں غذامعمول سے

زیادہ تھہرتی ہے جس کی وجہ سے بدہضمی کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پیدل چلنے سے آنتوں

میں موجودخوراک بھی آ کے کوچلتی ہے۔جولوگ گھر سے سواری پر کام پر جاتے ہیں حتیٰ کہ

تھوڑے ہے فاصلہ بربھی سواری کا استعمال کرتے ہیں۔ان کو بدہضمی اپنی اس کوشش سے

کے درمیان زیادہ پانی چنے اور پیٹ بحر کر کھانا کھانے کو بدہضمی کا باعث قرار دیا ہے۔مند

مسے الملک حکیم اجمل خان وہلوی نے تقبل غذاؤں ٹھنڈی اور بادی غذاؤں نیز کھانے

ے ہضم نہ ہونے کی وجہ ہے جسم میں کمزوری مستی وغیرہ واقع ہو جاتی ہے۔

حاصل ہوتی ہے۔

سات بیار یوں کی شفاہے جن میں ہے ایک ذات الجحب (نمونیہ) کی بیاری ہے۔ حلق کی

(كتاب المفردات)

استعال ہوتا ہے۔ کوٹھ سکتے ہیرونی طور پراستعال کیا جاتا ہے۔

اس کا مزاج گرم ختک ہوتا ہے۔مقدارخوراک اسے ۱ ماشہ ہے۔

بیاری ہوتو ناک میں ڈالی جائے اور ذات الجھب کی بیاری ہوتو حلق میں ڈالی جائے۔

اور دوسری کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بھی خالی برتن کو بحر نا اتنا جند ہے ہے ہے میں دار شکا کے بھی انداز سے لئے جند لقر بحافی میں جداس کی

برانہیں ہے جتنا کہ آ دمی کا خالی شکم کو بحرنا۔ انسان کے لئے چند لقے کافی ہیں جواس کی توان کی وائی ہیں جواس کی توان کی کو باقی رکھیں۔ اگر پید بحرنے کا بی خیال ہے توانک تہائی کھانا ایک تہائی پانی اور

ایک تہائی سانس کے لئے خالی رکھے۔

بیں ہوں و سے معدہ میں ہے۔ ندکورہ بالا حدیث خوراک کی متوازن مقدار کی طرف اشارہ کرتی ہے۔معدہ میں پانی ' غذا اور رطوبتوں کے عمل سے کاربن ڈائی آ کسائیڈ گیس بنتی ہے اور بیرمعدہ کے اوپر والے

جگہنہ ہوگی۔ یمنی معدہ میں بہت ی بیار یوں کا باعث اور سانس میں دشواری پیدا کرتا ہے۔ برہضمی بذات خود کوئی بیاری نہیں بلکہ متعدد بیاریوں کی علامت ہے۔ وہنی بوجھ یا تقیل

غذاؤں کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا علاج تو ادویات سے کیا جا سکتا ہے کیکن پت یا اپنیڈ کس کی سوزش کا دواؤں سے علاج خطرناک ہے۔

علاج نبوی صلی الله علیه وسلم برمضی کا بنیادی علاج شهد ہے۔ حالت خواہ کچھ بھی ہؤشہد پینے سے آ رام آتا ہے۔

بڑا کی کا بمیادی علان مہدہے۔ حامت مواہ چھا کی ہو ہد پیے ہے اس اور مہد۔ معدہ اور آنتوں کی جلن رفع ہوتی ہے۔ شہد اگر گرم پانی میں پیا جائے تو اکثر اوقات نیند

آ جاتی ہے جس کے بعد علامات کا بیشتر حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جدید چھیق کے مطابق شہد قدرے ملین محلل ریاح اور دافع لعفن ہے۔

جبیہ و کا است میں بوجھ زیادہ ہوتو 4-3دانے خٹک انجیر چالینے سے فائدہ

ہوتا ہے۔ پیٹ میں اگر السرنہ ہوتو انجیر کو بچھ عرصہ لگا تار کھانا مفید رہتا ہے۔ بید قائدہ بت کی سوزش میں بھی جاری رہتا ہے۔ معدہ میں کینسریا زخم کی صورت میں زینون کا تیل ایک شافی علاج ہے۔ اکثر مریضوں میں جو کا دلیہ شہد ملاکر دینا مفید رہتا ہے کیونکہ جو کی لیس جلن کو

علاج ہے۔ اکثر مریضوں میں جو کا دلیہ مبد ملا کر دینا مقیدر ہاہے یوعد ہو ی ۔ ن و سکون دیتی ہے۔ بیر بیشن کشاء اور جسمانی کمزوری کا بھی علاج ہے۔ بدہضمی اور تبخیر کے

سلسله میں بید دوائیں انہائی مفید ہیں۔ قسبط البحری 40 گرام

و 102 كرام

تمام كوسفوف كرك كمات كے بعد يون چھوٹا چے پانى كے ہمراہ استعال كريں۔

(طب نبوى اورجديد سائنس)

#### (2) سوزش معده

سوزش معدہ کا مرض آج بالکل عام ہے۔ اس سلسلہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بدایت عطافر مائی وہ بیرے کہ کھانا گرم گرم نہ کھایا جائے کیونکہ جب گرم کھانا پیٹ کے اندر جاتا ہے تو معدہ کی چھلوں ہیں اپنے ورجہ حرارت کی وجہ سے خون کا تخبراؤ پیدا ہوتا ہے۔

جاتا ہے تو معدہ کی معلوں میں اپنے درجہ حرارت کی وجہ سے حون کا همراؤ پیدا ہوتا ہے۔ جب ایسابار بار ہوتا ہے تو معدہ میں سوزش کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔

جب ایابار بار ہوتا ہے و معدود کی سورس کی بھیت بیدا ہوجان ہے۔ معدو کی جملیاں متورم ہوجاتی ہیں۔ان میں سرخی آجاتی ہے۔اس کے رومل کے طور

پر نازک خلے محصنے یا محلتے لگتے ہیں جن کی وجہ سے اندرونی طور جریان خون وہ جاتا ہے۔ یہ معمولی بھی ہوسکتا ہے اور شدید بھی۔

ہوسماہے اور سرید ہا۔ ان کے نیل ہونے کے متع

گردوں کے قبل ہونے کے نتیج میں جب خون میں بوریا کی مقدار بوج جاتی ہے یا خون میں بیپ پیدا کرنے والے جراثیم کی وجہ سے زہر باد پیدا ہوجاتا ہے تو اس کے اثرات معدہ پر سوزش کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز سوزش اور جلن پیدا کرنے والی دواؤں

مثلاً اسپرین شراب اور جوڑوں کے درد کی دواؤں از تشم PHENYL BUTAZONE

کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔

میں میج کو ناشتہ جلدی کرنے کا تھم بھی ہے۔ رات بھر کے فاقہ کے بعد معدہ میج کو خالی ہوتا ہے۔ اس وقت اگر چائے یا کانی یا لیموں کا عرق وغیرہ پیا جائے تو معدہ کی تیز ابیت میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں وہاں پر سوزش اور السر کے امکانات بوجہ جاتے ہیں۔ اس

اضافہ ہوتا ہے بس کے بیچہ میں وہاں پر سوزش اور السر کے امکانات بروھ جاتے ہیں۔اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اصبح خود ہمیشہ شہدییا جو تیز ابیت کو کم کرتا ہے اور معدہ ک

جملوں کی حفاظت کرتاہے۔

نهار مند شهد ناشته ميس جو كا دليا شهد وال كر جس وقت بيد خالي مواس وقت زينون كا تیل پلانے سے معدہ میں سوزش کا کوئی بھی عضر باتی نہیں رہتا۔

### اسہال

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کدایک مخص نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا اور بيان كيا كه ميرے بھائي كو اسبال ہورہے ہيں۔ تاجدارا نبیاء صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که شهدیلاؤ۔ وہ مجرآیااور عرض گزار ہوا کہ دستوں میں

اضافہ ہو کیا ہے۔اہے پھر شہدی کی ہدایت کی گئی اوراس طرح وہ تین مرتبہ اضافہ کی شکایت ك كراور شهدييني كى بدايت لے كر چلا كيا۔ پھروہ چوسى مرتبه آيا تو پھر يمي ارشاد فرمايا كه اے شہد پلاؤ۔اس نے عرض کیا کہ میں نے اے شہد پلایا ہے مر ہر باراس کے دست بوھ

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمايا! التُدعز وجل كا فرمان سچا ہے اور تيرے بھائي كا پید جمونا ہے۔اس مخص نے پر شد باتواس کا بھائی صحت مند ہو گیا۔ (بخارى-مسلم-مفكوة)

ملاحیت رکھتا ہے۔ اس لئے شہد کو بار بار دینے سے پہلے تو بیٹ میں جمع جراثیم کی TOXINS خارج ہوجا ئیں اور پھراس نے جراثیم کو ہلاک کیا اور اس طرح مریض کے شفایاب ہونے میں اگر چاہتدائی طور پر بچھ دنت لگالیکن اس دنت کا ہر حصد مریض کی صحت

علم الاووبداورائي افعال كے لحاظ سے شهدملين بھي ہے اور زخموں كومندل كر،نے كى

کی بحالی کے لئے ضروری تھا۔ شہد جراثیم کو مار تا اور مقوی بھی ہے۔

یہلے کے اطباء اسہال کے علاج کی ابتداء تسرائیل سے کرتے تھے تا کہ زہریں نکل جائیں۔اسہال کے علاج میں اہم ترین مسلہ اور ضرورت سبب کودور کرنے کے ساتھ ساتھ مریض کے جسم سے نکل یکے تمکیات اور یانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ شہد و عظیم اور منفرد ووائی ہے جو کروری کو دور کرتی ہے۔ پانی اور نمکیات کی کی کو پورا کرتی ہے اور جراثیم کو ہلاک

#### كركي آنوں اور زخموں كومندل كرتى ہے۔

علاء كرام فرمات بي كه حضور سرور كائتات صلى الله عليه وسلم اس مريض كو بار بارشهد بلانے كا مقصد يه تفاكدا يك خاص مقدار شهدكى بلائى جائے كيونكه جب تك كسى بھى دوائى كى

مطلوبه مقدار استعال ندكى جائے۔اس وفت تك خاطرخواه فائده نبيس موتا۔ يكي وجہ ہے كہ

جب خوراک بوری ہوئی مریض کو صحت ہوگئی۔ بعض علاء کرام فرماتے ہیں کہ ضرورت عی

اس امر کی تھی کہ مریض کومسبل دیا جائے تا کہ پیٹ سے فاسد مواد نکل جائے کیونکہ بدایک

مانی ہوئی حقیقت ہے کداگر پید میں فاسد مواد موجود ہوتو دست بند کرنے سے مریض کو نقصان ہوتا ہے اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرارشاد گرامی کہ اللہ ﷺ اور تیرے بھائی کا

پیٹ جھوٹا ہے۔اس بات کی دلیل ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد کے استعال کا تھم دینا عين مصى كے مطابق تفاراس لئے كدارشادر بانى برمسائنطِق عن الْهُواى - (النجم)

یعن" بیمجوب این مرضی سے مفتلونہیں فرماتے۔" اور بیمجی ثابت ہوا کہ طب نبوی صلی اللہ عليه وسلم جالينوس وغيره ويمر حكما و كي طرح ظني نبيس بلكه يقيني بـ

( مدارج النبوة - نزيمة الجالس وغيره )

# قبض كاعلاج نبوى عظ

اگراجابت معمول کےمطابق نہ آئے یا آئے تو یا خانہ تھوڑا تھوڑا کئی بار آئے یا روزانہ عاجت ہونے کے بجائے دوسرے تنسرے روز آئے۔ان دونوں صورتوں کو تبض کہتے

ہیں۔ با قاعدہ اجابت نہ ہونے سے طبیعت مصحل رہتی ہےجسم کا تھکا زبان میلی اور بھوک روز بروز كم مونے لكتى ہے۔ جب آنوں ميں پہلے سے جگدموجود نه ہوتو ان ميں نئ غذا كا

داخل کرناممکن نہیں رہتااور جب غذاا تدرنہ جائے تو توانائی میں کی ایک لازی تیجہ ہے۔ آ توں میں خوراک جب معمول ہے زیادہ تغیرتی ہے تو وہاں پرسٹراند پیدا ہو کر بدبو

دارریاح پیدا ہوتی ہے۔ اگر رکاوٹ زیادہ ہوتو ان ریاح کا افراج نہیں ہوتا۔ اس طرح پیٹ

بوجھ کے ساتھ ڈھولک کی طرح تن جاتا ہے۔

بید میں ریاح کی کشرت کی دجہ سے و ماغ پر بوجھ چکڑ بے خوابی الازی تا ایج ہیں۔

پیٹ میں جب بوجھ محسوں ہور ہا ہوتو آسانی سے نیندنہیں آتی۔ ڈکار مارنے کی کوشش بذات خودایک بیاری ہے جس سے اور مسائل بیدا ہوتے ہیں۔علاوہ ازیں اطباء کا بیقول بھی ہے

کر قبض عام بیار یول کی مال ہے۔

## غذاني علاج

قبض کے علاج کے سلسلہ میں ابتدائی اہم بات غذاہے۔ یرانی قبض میں جتلا لوگوں کو كهانا وقت يركهانا جائي ـ كهانا جو بهي هؤاس ميس يهوك يا ريشه كي معقول مقدار موني

چاہے۔ گوشت کے ساتھ اگر سبزیاں شامل نہ ہوں تو ان کی کی پھلوں سے دور ہوسکتی ہے کیکن بھلوں کا جوس یا عرق ہرگز اس ضرورت کو پورانبیں کرتے۔ آٹان چھٹا ہو۔

یانی کی مقدار زیادہ بھی قبض کشاء ہے لیکن کھانے کے ساتھ اس کی مقدار ببرحال کم مونی جاہے۔ رفع حاجت کے لئے کموڈ کی نسبت پیروں پر بیٹھنا زیادہ مفیدے۔اس شکل

میں مریض این بائیں گھنے کو جو کہ بیٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے اگر اندر کی طرف د با کر رکھیں تو ید بروی آنت کے آخری خصول پر دباؤ ڈال کراس میں موجود اشیاء کواسے دباؤ کی مدد سے

آ کے کودھیل کر باہر تکلنے پرمجبور کردیتا ہے۔

علم الغذاكے بارے ميں آج سے صديوں پہلے برى اہميت كا ايك ولچسپ واقعہ ياد آ گیا۔حضرت ام یمن رضی الله تعالی عنباسفر پر گئیں تو دہاں سے واپسی پرایک نے کھائے کی ترکیب سیکھ کرآ کیں۔ انہوں نے نی کریم صلی الله علیہ وسلم کواس مے کھانے کی وعوت وی جس کا حال وہ خود بیان فرماتی ہیں۔

"انہوں نے جھان کرسفیدآ ٹا گوندھا اور بتایا کہ ہمارے ملک کا پیکھاتا ہے جو کہ میں آ پ صلی الله علیه وسلم کے لئے تیار کررہی ہوں۔حضور صلی الله علیه وسلم نے باریک آٹاد کھے کر فرمایا کہتم نے آئے میں جو پچھ نکالا ہے اس کو اس میں دوبارہ شامل کرو اور پھر تیار

> كرو\_" (ابن ماجيه) يدواقعه حديث كى كن كتب مين آياب-

دیتے تھے۔ بی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں آٹا چھان کر استعال کرنے کا رواج نہ تھا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آئے ہے

یں ور پیاں رہ میں رہ ور اس میں رہ وران یہ دوران کے دوران کی سفید روٹیاں پکا کیں محران کو چھان کر جس چیز کو یوی محنت اور کاوٹل ہے نکال کر پھراس کی سفید روٹیاں پکا کیں محران کو ہمایت فرمائی گئی کہ دو چھان کو پھر ہے شامل کر کے روٹی پکا کیں جس ہے چھان کی اہمیت کو آٹھارا کرا گرا۔

آ شکارا کیا گیا۔ جدید تحقیق سے معنوم ہوا ہے کہ آئے کا چھان پرانی تبض اور ذیابطس کے مریضوں کے لئے بہترین دوائی ہے۔اس میں ریشے کےعلادہ دٹامن ب طاقت کا باعث ہو

مریضوں کے لئے بہترین دوائی ہے۔اس میں ریٹے کےعلاوہ وٹامن ب طاقت کا باعث ہو سکتی ہے۔وٹامن بعضلات کے لئے مقوی ہے۔ تبض کا دومرا اہم علاج غذا اور حاجت کے اوقات کا تعین ہے۔ جب جی جاہا ہیت

الخلاء چلے جائیں اور جب فرصت ندہویا جی ندچاہے ملتوی کر دیا جائے۔ایسے میں بیش کو صرف ادویہ کی مدد سے وقتی طور پر دور کیا جاسکتا ہے۔ با قاعدہ علاج سے نہیں۔ میج اٹھ کر پچھ کھانے کے بعدایک مقررہ وقت پر اگر جاجت کھانے کے بعدایک مقررہ وقت پر اگر جاجت

نہ ہوتب بھی جانا چاہیے۔ اس طرح وقت پر حاجت ہونے کی عادت بن جاتی ہے گراس کے لئے تین اہم لواز مات ہیں۔ 0 خالی پیٹ بیت الحلاء نہ جا کیں۔ ضرور پچھ کھا کر جا کیں۔ جیبا کہ نہار منہ شہدیئے کے

بعد۔ 0 رات کوکھانا ضرور کھایا جائے کیونکہ رات کا کھانا نہ کھانے سے منع تک 19-18 محفظ کا فاقد بن جاتا ہے۔ استے لیے فاقد سے خون ٹس مٹھاس کی مقدار کر جاتی ہے۔

کا فاقد بن جاتا ہے۔ استے لیے فاقد سے خون میں مضاس کی مقدار گر جاتی ہے۔
کمزوری کے علاوہ سابقد غذا کو آ کے بڑھانے والا عضر نہ ہونے کی وجہ سے قبض
ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رات کا کھانا برگز ترک نہ کیا جائے خواہ مٹی بجر بجور کھا

لیں کیونکدرات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھایا ( کمزوری) طاری ہوتی ہے۔

اس الملط بين متعدد روايات ميسرين جيسے كە" رات كاكھانا امانت ہے۔" اور ارشاد كراى بيس واضح فرمایا گیا ہے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے مزوری ہوجائے گی۔

رات کو کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم تین مھنے کا وقفہ ہوتا جاہے اور اس وقفہ ك ورميان 500 قدم على سے آئوں كى تواناكى ميں اضافد ہے اور الكے دن اجابت اطمینان سے ہوتی ہے۔

# قبض کشاءاد دیات-طب بونانی

جمال گوینه به جلاب مصمر متقمونیا به املتاس وغیره

ان میں جمال کوشاس مدتک مخرش ہے کہاس کا تیل اگر تندرست جلد پر لگایا جائے تو وہاں پر آبلداور پیپ برجاتے ہیں۔ایے مضراثرات کی وجہ سے جمال کو شعلاج کے طور پر

استعال نہیں ہوتا۔اس کے مدبر (اصلاح) کے بعد استعال کیا جاسکتا ہے۔

چکنائی کی زیادہ مقدار آنوں میں مجسلن پیدا کرے اجابت لاتی ہے۔اس غرض کے لے روغن بادام روغن بیدا نجیر مشرائیل اور تھی شہرت رکھتے ہیں۔

عصلات میں اگر کمزوری ہوتو یہ بھی قبض کا باعث ہے۔ اس لئے وہ تمام ادویہ جوجم کو اور بالخصوص اعصاب اورعضلات كوطافت ويق ہے جيسے كه كچلا كليله سياه لوگ اى اميدير

عکھیا بھی دے دیتے ہیں لیکن عکھیا معدہ اور آنوں میں شدید متم کی خراش ہی نہیں بلکہ سوزش بیدا کرتا ہے۔ای لئے وودھ اور تھی میں آمیز کر کے دیا جاتا ہے۔

سنا کی ایک قابل اعتماد محفوظ اور مفید دوائی ہے۔اس میں تھوڑی ی خرابی پیپ میں مروڑ

ڈالنے کی ہے۔ وہ اگر شکے چن کر اور سوئے اور شہد ملا کر استعمال کریں تو انتہائی تفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ سوئے پیٹ سے ہوا تکالنے میں شہد آئوں کوسکون ویتا اور مقوی ہے۔ اس

طرح قبض کا باعث اگر آنتوں کی کمزوری بھی ہوتو سنا اور سوئے سے فائدہ ہوگا۔

#### طب نبوي عظ

قبض کے مسئلہ کوتا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شاندار اور سائنسی طریقہ ہے

حل فرمایا ہے طب جدید آج بھی اس سے بہتر لائح عمل تجویز نہیں کر سکی جس پر عمل کرتے ہوئے قبض کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

حفظ ما تقدم: - آپ سلی الله علیه وسلم نے اوقات خوراک متعین فرما کرمعده اور آنوں کے GASTRO-COLIC REFLEY

GASTRO-COLIC REFLEX ہے جرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ جبیا کہ نہار مندشہد کا استعال آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کا استعال آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روز مرہ کی عادت تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ریشہ دارغذاؤں پراصرار فرمایا۔ ان چھنے آئے کی تاکید فرمائی۔ ''اپنے دستر خوان کو مبز چیزوں

ے مزین کرو۔'' بیرایک جامع ارشاد ہے جو کہ پیٹ میں اتنا پھوک پیدا کرتا ہے کہ آنوں میں اخراج کا ممل خیروخو لی سے وقوع پذیر ہوتا رہے۔ میں اخراج کا ممل خیروخو لی سے وقوع پذیر ہوتا رہے۔ علاج باالغذا: - قبض کی ابتدائی حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادوبی کی بجائے

کھانے چینے کی چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال فرمایا ہے۔ کھانے چینے کی چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال فرمایا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہار وایت فرماتی ہیں۔ '' جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو لایا جاتا کہ اس کو بھوک نہیں لگتی تو ارشاد

ہوتا کہ اس کو جو کا مفید دلیا کھلایا جائے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی تئم جس نے مجھے حق کے ساتھ پیفیری عطاکی ہے۔ یہ پیٹ کو اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے

چېرے کو پانی ہے دھوکراس سے غلاظت کوا تار دیتا ہے۔ پیرایک بوی خوبصورت مثال ہے کیونکو جو میں باریک ریشہ کثیر مقدار میں ہوتا ہے۔ میہ

بیٹ میں جاکر پھولتا ہے اور آنوں میں بوجھ کی کیفیت پیدا کر کے اجابت کے مل کو تیز کرتا ہے۔ جو میں لحمیات کے اجزاء جھی ہوتے ہیں جوجسم کو تو انائی مہیا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کمزوری کی وجہ سے قبض محسوس ہورہی ہوتو جو کھانے ہے اس کا مداوا بھی ہوجائے گا۔

تاجدارانبیا علی الله علیه وسلم نے انجیر کی بہاں تک تعریف فرمائی کداسے جنت کا میوہ

رین پراسماہے ویں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ یہ براسبہ بست ہوں ہے۔ اے سابہ رو کدیہ بواسر کوکاٹ کرر کھ دیتا ہے اور گھنٹیا میں مفید ہے۔'' ہم جانتے ہیں کہ بواسر پرانی قبض' جگر کی خرابیاں اور پیٹ کے آخری حصہ میں خون

ہم جانے ہیں کہ بوابر برانی بھی جگری خرابیاں اور پیدے کے آخری حصہ میں خون کی تالیوں میں دوران خون ست پڑ جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب بیان کا علاج ہے تو مطلب بیہ ہوا کہ انجیر قبض کو دور کرتی ہے۔ جگر کے لئے مصلح ہے اور خون کی تالیوں میں

مطلب میر ہوا کہ اجیر میں او دور کری ہے۔ جنر کے لئے کہ ہے اور حوان کی تالیوں میں دوران خون کو درست کرتی ہے۔ انجیر کی ساخت میں موجود چھوٹے چھوٹے دانے پیٹ میں جا کر پھول جاتے ہیں۔

انجیرکی ساخت میں موجود چھوٹے چھوٹے دانے پیٹ میں جاکر پھول جاتے ہیں۔ ان کا اسبغول کی مانند پھولنا بھی قبض کودور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

دریافت فرمایا کرتم اپنے بین کو چلانے کے لئے کیا استعال کرتی ہو۔ میں نے بتایا کہ شرم لیتی ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بہت گرم ہے۔ پھراس کے بعد میں سناء

استعال کرنے کی کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی چیز موت سے شفادے علی ہے تو وہ سناء ہے۔ اس ماجہ کا کہ اس ماجہ کے اس ماجہ کی ہے تو وہ سناء ہے۔

سناء کی مفید تشم وہ ہے جو وادی مکد میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے پنے نشر کی شکل کے اور دونوں طرف سے چنے نشر کی شکل کے اور دونوں طرف سے چکنے ہوتے ہیں۔ ان کی پھلی گول اور پھول سبزی مائل سنہرے لگتے ہیں۔ ان کی پھلی گول اور پھول سبزی مائل سنہرے لگتے ہیں۔ اس کا چے مصر میں بویا گیا گرز مین کی وہ تائید حاصل نہ ہوسکی۔ اس طرح بھارت اور

یں۔ ان ہون سریں ہویا ہو تر اس ان وہ مالیوں ان در اور ان اور ا عمر میں پیدا ہونے والی سناء فوائد کے لحاظ سے تیسر بے درجہ پر ہے کیونکہ ان میں اجزاء عاقل کی مقدار کم ہوتی ہے۔

ا کی مقدار کم ہوئی ہے۔ اطباء نے سناء کا استعال دسویں صدی ہے شروع کیا۔ البتہ بوعلی سینا اسے مفید قرار سریں سے سے سناء کا سیعال دسویں صدی ہے شروع کیا۔ البتہ بوعلی سینا اسے مفید قرار

دے چکے ہیں۔عربوں کو دیکھ کر بھارتی وید بھی اس کے مدح ہو گئے اور اب اس کے کئی متعدد نسخ مرتب ہوئے ہیں۔سناء کے مزیدخواص اس کتاب کے حصہ مفردات ہیں ملاحظہ فرمائيں۔

بہرحال مجض کے بارے ماہرین کی تازہ ترین رائے کے مطابق اس کا علاج ادویہ کی

بجائے غذا میں ریشہ دار اشیاء کے استعال میں اضافہ (پھل اور سزیاں ) سے کیا جائے۔

آج كے تمام مشاہدات اور ايك بزارسال كے تجربات سے بدبات ابت ہو چى ہے كہ بى كريم صلى الله عليه وسلم في قبض كے علاج ميں جوارشادات فرمائے بين سائنس اپني تمام تر

كاوشوں كے باوجودان كے برابر بھى نبيس آسكى۔ان كے اہم نكات كا خلاصه بيہے۔

🖈 کھاٹا وقت پر کھایا جائے۔ 🖈 رات کے کھانے کے بعد جلد نہ سویا جائے اور پیدل چلا جائے۔

الم کھانے سے پہلے تربوزیا خربوزہ بیٹ کوصاف کرتا ہے۔ ناشته میں جو کا دلیا آنوں کوصاف کرتا ہے۔

🖈 ریشے دارغذائیں کھائی جائیں جیسا کہ سبزیاں یا کھل۔

آ ٹا چھان کرند پکایا جائے کیونکہ اس کی بھوی قبض اور دل کا علاج ہے۔ ختک انجیرے 3-2 وائے ہر کھانے کے بعد کھانے سے نہ صرف قبض فتم ہوجاتی ہے

بلكه يه بواسير كاعلاج مجى ہے۔ 🖈 ان تمام کوششوں کے باوجود اگر قبض میں بہتری ند ہوتو سب سے پہلے زیتون یا اس کا كوئى مركب نسخه استعال سيجيئه

اگران تمام کوششوں کے باوجود قبض دور نہ ہویا اس کے ساتھ درد سوزش یا بخار ہوتو ا اے میں آنوں میں رکاوٹ یا اپنیڈ کس کا شبہ کیا جا سکتا ہے جس کے لئے خود علاج کرنے

کی بجائے کسی متندمعالج سے رجوع کرنا جاہئے کہ بدیاری خطرناک ہوعتی ہے۔ بواسير كاعلاج نبوي صلى الثد تعالى عليه وسلم

انسان نے جب سے آرام طلب زندگی اختیار کی ہے اور جب سے اس نے نفیس اور پرتکلف خوراک اپنائی ہے اس وقت سے بواسر کی بیاری اس کے لئے اؤیت کامستقل

جانب سرخی ماکل نیلے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں جو سے کہلاتے ہیں۔ان کا مجم مردانہ مشر سے

کے کراخروٹ تک ہوتا ہے۔

مد من قبض سے زیادہ یہ بیاری لاحق ہوتی ہے کیونکہ آئتوں کی رگوں پر فضلہ کا دباؤ بڑنے سے ان کے آخری کنارے چول کرمسوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن سے پیپ

زردرتك ياخون لكلا بـ گوشت کی کثرت اور بار بارجلاب بھی اس مرض کو پیدا کر سکتے ہیں۔ نیز بواسیر کا اہم

ترین سبب پیٹ کے نچلے حصے اور ٹانگوں کے دوران خون میں تھہراؤ بیان کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پیدل نہیں چلتے 'ساراون گدے دار کرسیوں پر بیٹے رہتے ہیں۔ان کی خون کی نالیوں

میں دوران خون متاثر ہوتا ہے اور مقعد اور اس ہے اوپر کی وریدیں پھول جاتی ہیں۔ آج کے ماہرین اس کا اہم ترین سبب دراشت قرار دیتے ہیں۔جن کو بواسیر کی بیاری رہی ہوان کی اولاد کی خون کی تالیاں بھی کمزور ہوتی ہیں اور وربیدوں کی د بواروں کی کمزوری ان کو بھی بواسر میں جنا کردی ہے۔ای سب کے تحت 3-2 سال کے بچوں کو بھی بواسر کے سے اور

اجابت کے ساتھ خون آتے دیکھاہے۔ جانوروں کو بواسیر نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ چار پیروں پر چلتے ہیں تو ان کے مقعد کے ارد

گرد کی وریدوں پرکوئی اضافی یو جھنبیں پڑتا۔اس لئے ان کی وریدوں کی دیواریں پیک کر ھے نہیں بناسکتیں جبکہ انسان دو بیروں پر چلٹا ہے اور مقعد کے اردگر د کی وریدوں پر دیاؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ كمزور برنے برمسوں كى شكل اختيار كر ليتى ہے۔

بسا اوقات بواسیر کا اہم ترین اور خطرناک سبب بڑی آنت کا کینسر ہے۔ آنت میں كينسرك بوجه اوراس كى وجهرے دوران خون من ركاوٹ پيدا موتى بيا اوروريدي پھول کر بواسیر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اچھے اچھے ماہریہاں ملطی کھا جاتے ہیں۔ مدتوں بواسیر

كاعلاج موتا ربتائ اور جب بات كملتى ہے تو علاج كا وقت كرر چكا موتا ہے۔اس كے بہترین طریقہ بیہ ہے کہ بواسیر کے ہر مریض کا اوزار ڈال کر اندرونی معائنہ کیا جائے گا۔ اگر

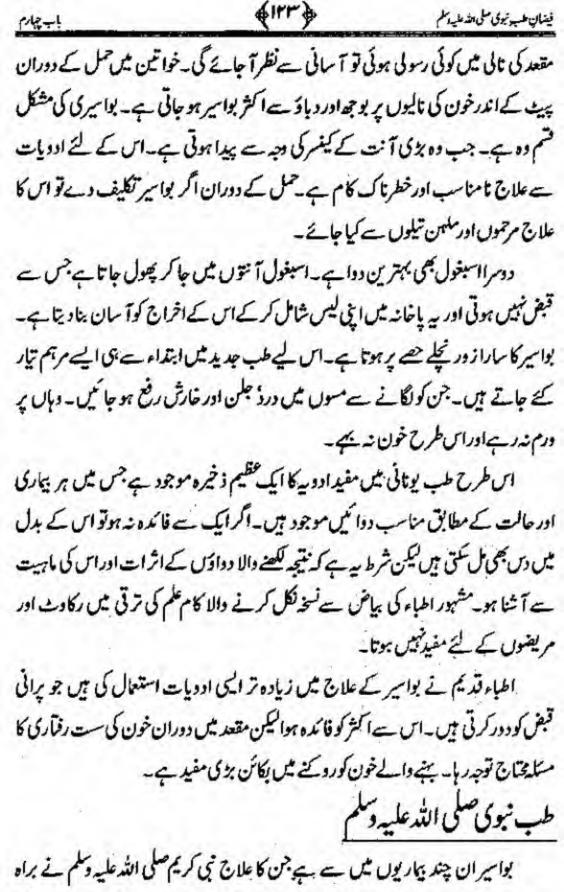

راست عطا فرمایا ادر اس سے بیاؤ کے متعدد طریقے بھی بتلائے۔غذا کے نظام اوقات کا

تعین فرما کرآپ صلی الله علیه وسلم نے قیض کا بندوبست فرما دیا۔ بہترین ناشتہ وہ ہے جو مجمع جلد کیا جائے۔ رات کا کھانا جلد اور ضر فر کھایا جائے۔ کھانا کے بعد پیدل سیر کی جائے اور



پہنچانے والی اورمخراج بلغم ہے۔ کچھ مدت کھائی جائے تو پت اور گرووا سے پھر یال گلا کر

تكال ويي بي حضرت علقه بن عامر رضى الله تعالى عنه روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه

فا کدہ دیتا ہے۔حضرت علقہ کے بھائی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابن السخا اور ابوقعیم

کی اس مضمون کی ایک روایت بیان کرتے ہیں جس میں بواسیر کی جگہ "الباسور" منقول ہے۔ باسور کا مجوڑا مقعد میں شگاف ڈال کر وہاں پر ہمیشہ رستار ہتا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے اس

چھوڑے کا بھی بھی دواؤں ہے علاج نہیں کیا۔اس کا علاج آپریشن ہے اور وہ اذیت ٹاک ہونے کے علاوہ نامکمل کیونکہ اکثر مریضوں کو دوبارہ شکایت ہوجاتی ہے۔ہم نے بواسیر کے

رسنے والےمسوہ ناسوراور مقعد کی سوزش کے زخموں کے لئے ایک اور حدیث مبار کہ کے سند ليكريه مركب تيار كيا-

50 گرام برگ مهندی (پیس کر) CV 250 روخن زيتون

ان کواچھی طرح ملاکر 5 منٹ ابالنے کے بعد چھانے بغیر کھلے مند کی کسی ڈبیمیں رکھ

لیا گیا۔ رات سونے سے پہلے مریض اے اپنے مسوں پر اور روئی ہے تھوڑ اا ندر کی طرف لگا لیتا ہے۔اس طرح صبح اٹھ کریے تیل لگایا جاتا ہے۔اللہ علی کافضل رہا کہ ہر مریض کوسات

ون ہے کم عرصہ میں تمام شکایات جاتی رہیں۔اضافی طور پرسوتے وفت, براچی خالص تیل تھی پلایا جاتار ہا۔ (طب نبوی اور جدید سائنس)

بواسیر کے لئے انجیر کافی مدت تک کھانا ضروری ہے۔اس کے ساتھ اگر سول برکوئی علامات ہوں تو وہاں تیل لگایا جائے۔اس کےعلاوہ جگر کی اصلاح کی ادویہ کی ضرورت بھی پڑ عتی ہے۔جن کا ذکر ہم معدہ کی بیاریوں میں کرآئے ہیں۔

### استسقاء (ببیٹ میں پانی تھرجانا)

بیت میں پانی بحر جانا بذات خود کوئی بیاری نہیں بلکہ بید دوسری بیار بول کی علامت ہے۔اس کے درج ذیل اسباب ہیں۔

1- دل ك ياريان



2- كردول كى ياريال

3- جگرى بياريال البله كى سوزش بيك كير ئرار رسوليال وغيره

بید کی جھلوں کی سوزش فاص طور پرتپ دق کی دجہ ہے۔ اگر جھلوں کی دوسری سوزشوں میں بھی یانی پڑسکتا ہے لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں رہتا۔ کیونکہ سوزش اگر نھیک

ہو گئ تو یانی ختم ہو گیا ورنہ مریض راہ عدم ہوجاتا ہے۔

5- يح دَانى كماتهمين كى ياريال-6- غذائي كى \_ بالخضوص لحميات اوروثامن كى مسلسل كى .

اطباء قديم نے اسے اسباب كى بجائے مختلف شكلوں كى اساس برحى طبعى اور ذتى قسمول کے لحاظ سے بیان کیا ہے۔ چونکہ وہ جسم کے اندرونی حالات اور بیار یول کے میمیلاؤ کے علم سے زیادہ طور پرآگاہ نہ تھے۔اس لئے انہوں نے اس کی اقسام کو

ظاہری شکل وصورت کے مطابق بیان کیا ہے۔

ول مرووں اور غذائی کی سے پڑنے والے پانی صرف پیٹ تک محدود تبیں رہتے بلکہ یہ جم کے دوسرے حصول جس بھی ورم کا باعث ہوتا ہے۔ جگر کی بعض بیمار یول میں پید پہلے پھولنا ہے اور باقی جسم بعد میں جبکہ دوسری بیار بول میں ابتداء جسم پرورم سے ہوتی ہے۔

### طب نبوی بھی

تاجدار رسالت صلى الله عليه وسلم نے بياريوں كےسلسله بيں اكثر اوقات اصول علاج یا ادوریہ کے فوائد مطلع فر ماکر مشتدمعا کج کو بیہ موقع دیا ہے کہ وہ علاج خود تلاش کریں لیکن چند بیاریوں کے علاج آپ ملی الله علیه وسلم نے عطافر مائے یا کسی مریض کوشفایاب کر کے استے

نسخہ کی افا دیت خود آشکار فرمائی۔اس میں استیقاءاہم ترین ہے۔

عرینہ کے کچھالوگ مدینہ آ کرتا جدار مدین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر كنے لكے كدادے بيث مديندك آب وجواكى وجدے چول محتے ہيں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس جگه صدقه کے اونٹ رکھے جاتے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ اونوں کا دودھ اور

فينان طبرنري ملى الأطبوط چیٹاب پو اس علاج سے وہ تندرست ہو گئے۔ شفایاب ہونے کے بعد انہوں نے سار بانوں پر حملہ کیا۔ اونٹ چوری کر کے لے گئے۔ محافظ فل کر دیئے اوراس طرح اللہ اللہ اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم كے خلاف اعلان جنگ كرديا۔

لمے سفر میں رہنے کی وجہ سے غذائی کمی کا نتیجہ ہو۔ آج کے اصل علاج کے مطابق سب سے

يہلے طے ہونا ضروري تھا كہ بيك ميں يانى اور چرے ير ورم كس وجہ سے ہے۔ يہال

طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے خدا دادعلم کو استعال فرماتے

ہوئے ایک ایسانسخ تجویز فرمایا جوتمام اسباب برحاوی تھا۔اس میں غذائی کی کےعلاج کے

لئے دودھ کی لحمیات تھیں۔ ہی لحمیات دوسرے اسباب میں بھی جگر اور کردوں کو توانائی

وے عتی تھیں اورجسم میں جمع شدہ یانی کو نکالنے کے لئے ایک قدرتی مدر بول بطور پیشاب

جاتے۔اس پیشاب آ ورادوبیاکا دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ

تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ " تہارے کئے

اونث كا دوده موجود ب- يه برقتم كے درخول سے جرتا بادراس على بريارى سے شفاء

ا پے مقررہ اجزاء کے علاوہ ہرتئم کے درختوں کی تا ثیریں بھی ساتھ رکھتا ہے۔

آپ ملی الله علیه وسلم نے علاج میں اونٹنی کے دورھ کی افادیت کا باعث بنا دیا کہ بیہ

ول اور كردول سے بيدا ہونے والے اورام ميں سوڈ يم كے مركبات بيندنيس كئ

( بخاری- ابوداؤر- ترندی- نسائی-منداحمه)

اس نن میں توجد طلب بات یہ ب کر عرید کے مریضوں کے پیٹ بھو لے ہوئے تھے

اور چہرے پر ورم تھا۔ علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ غالبًا ان کے کردے خراب تھے اور

پیٹ میں یانی اس کی وجہ ہے ہوسکتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیدورم دل یا جگر کی وجہ ہے ہو یا

ك نويس شامل تعال

ہے۔"(این عساکر)

### دردگرده كاعلاج نبوى الله

حضرت ام الموسین عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ " محر میں گروے کی جڑیا رگ ہوتی ہے اور جب اس میں جنبش ہوتی ہے تو آدی کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی دوایہ ہے کہ شہدیانی میں جوش دے کر ہے۔"

(زمة الحالس)

یادرہے کہ دردگردہ ریکی بھی ہوتا ہے۔ اور پھری والا بھی۔ یہ علاج جو حدیث پاک ٹس بیان ہوائیدوردگردہ ریکی کا علاج ہے۔

#### عرق النساء كأعلاج نبوي

حضرت أس بن مالك رضى الله تعالى عند مروى بكه يم في في رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله على الله على الله عند على الله عند الله عند الله عن الل

ر بہر اور المحد للہ مجرب اللہ تعالی عندے یوں نقل ہے کہ دنبیدی چکی کو پکھلا کر تین جصے کئے جا کیں اور روزاندایک حصد اس رگ جے رگ ریق کہتے ہیں مالش کرکے جذب کر دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ بی نے اسے سومریضوں پر آزمایا اور المحمد للہ مجرب یایا۔

#### ذات الجنب كاعلاج نبوي عليه

اس مرض میں پھیپے دے نااف میں ورم ہوجا تا ہے۔اکثر بیمرض ایک ہی طرف ہوجا تا ہے لیکن بھی دونوں طرق بھی ہوجا تا ہے۔اس کی دونتمیس ہیں:

(1) شديد-(2) مركن-

علامات: - مرض کی ابتداء میں مریض کوخفیف می سردی ہے بخار چڑھ جاتا ہے۔ پھر پہتان کے نیچے چیمن محسوس ہوتی ہے۔ پھرا تنا شدید درد اٹھتا ہے جیسے کوئی برجیمی مار رہا ہو۔ بید درد

بغل یا بسلی کی بڑی تک محسوس ہوتا ہے۔ سانس تھینج کرآتا ہے۔ بلکی بلکی کھانی بھی ہوتی ہے۔ بض تیز اور سخت چکتی ہے۔ زبان میلی اور سفید ہوتی ہے۔ پیشاب کم اور سرخ رنگ کا

ہوتا ہے۔ اگر فورا مناسب علاج نہ کیا جائے تو مرض مزمن بن جاتا ہے اور بعض دفعہ مہلک

بھی ہوتا ہے۔اطباء کے نزویک ذات البحب کی دوقتمیں ہیں۔حقیقی اورغیرحقیقی۔

حقیقی ورم مارے جو پسلیوں کے اندرونی جانب پھیلی ہوئی غشاء میں بیدا ہوتی ہے اور غیر حقیقی ای طرح کا درد ہے جو پہلی کے ارد گرد ہوتا ہے جس کا سبب ریاح غلیظہ ہوتا ہے۔ اس کی دوا قسط ہے۔اسے باریک پیس کر روغن زیتون میں ملا کرمقام دردیر مالش کرتے ہیں

اوراس کی چندالگلیاں چناتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عندے مروی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے

ہم کو حکم ویا ہے کہ ہم ذات الجحب کا علاج زیتون اور قسط بحری کے ساتھ کیا کریں۔ (ترندی) حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ تا جدار مدینة صلی الله علیه وسلم ذات الجحب كاعلاج زينون اورورس سے بيان فرماتے تھے۔ (ترمذي-مشكوة)

## دل کے مریض کا علاج نبوی عظا

حضرت سعدرضی الله تعالی عنه فزماتے ہیں کدا یک مرجبہ میں سخت بیار ہو گیا۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وست

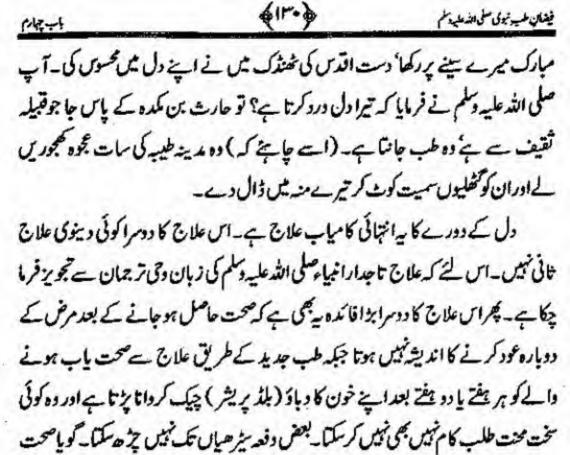

یاب ہوکر بھی بیار ہی رہتا ہے۔

مرقربان جا کیں علاج مصطفی صلی الله علیه وسلم پر که اس سے شفایاب ہو کر بھی ہونے والے صحابی حضرت سعدرضی الله تعالی عند نے کئی ہزارمیل کا سفر گھوڑے پر کیا۔ میدان جنگ

پر کفارے جال بھیلی پررکھ کر تلوار نیزہ اور تیر چلا کر بہت ک لڑائیوں میں حصہ لیا۔ بعض دفعہ این سے سے گئی گنا زیادہ دشمن کے خلاف شدید وجنی دباؤ برداشت کر کے اپنی فوج کولڑایا مگر کیا مجال کہ درد دل کا بھی شائبہ بھی گزرا ہو۔

حافظ ابولایم نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھی عطافر مائی اور ارشاوفر مایا کہ اسے لے لؤیدول کو تقویت و بی ہے۔

میر منہ کو خوشبود اربناتی اور تنگد لی کو دور کرتی ہے۔ حضرت ذہبی نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کہا کا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بی کھایا کر و کمونکہ یہ قلب کو صاف کرتی

حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ ایک وفعہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں بہی کا ایک كل تقارة ب صلى الله عليه وسلم في مجهد فرمايا\_"السطلحد لو بشك بيدل كوفرحت ديتا

(این ماجه)

حضرت ام المونين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بي كه حضور سرور كائتات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جبتم ہانڈی پکایا کرونواس میں کدوزیادہ ڈال لیا کرو کیونکہ ب

عملين دل كومضبوط كرتا ب\_ حضرت ذہبی نے طب نبوی میں بیان کیا کہ کدو کھانے سے عقل بڑھاتی ہے۔

تاجدار انبیاصلی الله علیه وسلم سے مروی ہے کہ کدوسینہ کوصاف کرتا ہے اور ول کو قوت (زبة الجاكس-جلدم)

گرمی دانون کاعلاج نبوی

ابن سخانے اپنی کتاب میں بعض از واج مطہرات سے بیروایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک دن میرے یاس تشریف

لائے۔اس وقت میری انگل میں دانہ نکلا ہوا تھا۔آپ صلی اللہ علیہ دسکم نے فر مایا کہ تمہارے

باس چرائنة ہے؟ میں نے کہا' ہاں ہے۔ آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اسے اس پرلگاؤ اور يركبو-اے برے كوچھوٹا اور چھوٹے كو برابنانے والے خدا ، مجھے جو چيز بيش آتى ہے اے

ذر مرہ: - بدایک دوا ہے جے جڑے حاصل کیا جاتا ہے۔ بدمعدہ عجر کے ورم اوراستنقاء کے لئے مفید ہے۔اس کی خوشبو کی وجہ سے دل کوتقویت بینیحی ہے۔

بشرہ ایک چھوٹا' معمولی' پھوڑا کھنسی جو مادہ حارکی وجہ سے جسم میں واقع طبیعت کے

توی ہونے سے بیدا ہوتا ہے جہال دافع کے زور سے پھنسی نکلنے والی ہوتی ہے وہال کی جلد ر فیل ہو جاتی ہے۔اب صح اور اخراج مادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چرائنہ سے بیمل بوی

جلدی جمیل پذیر ہوتا ہے۔اس لئے کہ چرائنہ میں خوشبو کے ساتھ انصاح واخراج مادہ کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ مزید برآ ل اس میں اس سوزش کو بھی مختذا کرنے کی صلاحیت

قيشان طب نيرى ملى الشعاب والم إبيادم موجود ہے جواس مادہ میں موجود ہوتی ہے۔ای وجہ سے صاحب" قانون "ابوعلی سیتا اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ آ گے سے جلنے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے وہ . چائے ہے جے روخن کل اور سر کے میں آمیز کر کے استعال کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مویر منقی کھاٹا لازم کرو کیونکہ بدیت ( گری وانے ) کو دور كر كے صورت كوسين اور منه كى بوكو يا كيزه اور فكركود وركرتا ہے۔ (زہنة الجالس) زخمول كاعلاج نبوى الله حضرت سلمٰی رضی الله تعالیٰ عنها ( تا جدار انبیاء صلی الله علیه وسلم کی خادمه ) فرماتی ہیں كه اكركوني بهي زخم بهوتا ويقرلكما يا چوك لكني تو حضور تاجدار مدينه سلى الله عليه وسلم مجهيظم فرماتے۔ میں اس پرسنبری لگاؤں۔ (ترندی-مشکوة) جنگ احد میں ابن قمد ملعون نے حضور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر پھینکا تو رخسار افدس خون آلود ہوگیا اور خود لوہے کی ٹولی کی کڑیاں رخسار انور میں پیوست ہو كئيں۔حضرت ابوعبيدہ ابن الجراح رضي الله تعالى عندنے بيٹھ كراپنے سامنے كے دونوں دانت خود کی کڑی پررکھ کرروئے انوار سے تھینچا تو ان کا دانت ٹوٹ کر کر پڑا مگرانہوں نے پروانه کی جبکه دوسرا دانت دوسری کزی پررکه کرزور نگایا تو ان کا وه دانت بھی ٹوٹ کیا مگرخود کی کڑیاں رخ انور سے نکل تمکیں حضور تا جدار مدین صلی الله علیہ وسلم اپنی جا در مبارک سے خون صاف کرتے جاتے تھے۔ اِی دوران عتبہ بن ابی وقاص نے ایک اور پھر پھینکا جس ے لب زیریں لہولہان ہو گیا اور سامنے والے دووانت مبارک شہید ہو گئے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جب روئے انور سے خون بہنے لگا تو میرے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عند فور آس جگہ مندر کھ کرخون چکید ہ کو لی جاتے۔اس بر کسی نے کلام کیا تو حضور رحت عالم صلی الله علیه وسلم نے قرمایا۔ "جس کے خون کے ساتھ میراخون مل جائے تو اس پر آتش دوزخ حرام ہوجاتی ہے۔''

سے من طابیرو وہ من ہونے وہ من پر ہس کر دروں مور ہا دبوں ہے۔ مروی ہے کہ (جنگ کے بعد) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے سر پر پانی ڈھوتے

يشان مليدنوق ملى الدُعليدالم يتصادرسيدة النساء فاطمة الزبرارضي الله تعالى عنها زخمول كودهوتي تحيس مكركسي طرح بمي خون بند بنه بوتا تھا۔ بالآخر بور بے كا ايك كلزا جلايا كيا اوراس كا خاكسترزهم پر چيز كا كيا۔ تب خون بند ہوا۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد تاجدار انبیاء صلی الله علیہ وسلم جلی ہوئی بڈیوں کی راکھے زخم کاعلاج فرماتے رہے۔ یہاں تک کے زخم کا اثر بالکل جاتارہا۔ (مدارج النوة-جلددوم) حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ کورگ ہفت اندام میں تیرلگا۔حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے پھل کے ساتھ اسینے دست مبارک سے ان کے زخم کو داغ دیا۔ پھر جب ورم آ مگیا تو دوبارہ رسول الله صلی (مسلم-مثكلوة) الله عليه وسلم في داغ ويا-حضرت جابر رضی اللہ تعالی عندہی ہے مروی ہے کہ الی کو جنگ خندق کے دن رگ الحكل يرتيرنكا تورسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كوزهم كوداغا- (مسلم-مشكوة) ان دوروایات میں واغنے کا ذکر ہے جبکہ امام بخاری رحمة الله تعالی علیه نے این سیح میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کی ایک روایت ذکر قرمائی اور اسے صاحب مشکوۃ نے بھی تقل فرمایا کہ حضور تاجدار مدین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تین چیزوں میں شفاہ۔ (1) سينكي لكوافي ميس - (2) شهد ين مين ميس - (3) آگ كي ساتھ داغ لكانے ميس اور میں اپنی امت کو داغنے سے رو کتا ہول۔اس حدیث یا ک میں اور پہلی دونوں روایات کی علاء كرام اس طرح تطبيق فرماتے ہيں كه اگر بغير داغ لكائے ون بند ہو جائے تو داغنامنع ہے كيكن اگرخون بندنه بهوتو داغي بين مضا نقه نبين \_ ( والله تعالى ورسوله اعلم ) سركى جوول كاازاله اورعلاج نبوى معیچ بخاری ومسلم میں کعب بن مجر ہ سے روایت ہے۔ میرے سر میں تکایف تھی۔ لوگ

سیح بخاری وسلم میں کعب بن مجر ہ سے روایت ہے۔ میرے سر میں تکلیف سی۔ لوک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اٹھا کر لے گئے۔ میرے سر میں اتن جو کس تھیں کہ چہرے پر رینگتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم بردی بختی اور اذبت میں

يغان لحب توى مئى الشبطيد الم ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوسر منڈ وانے کا حکم دیا اور فرمایا كداس كے وض چھة دميوں كى ايك جماعت كوكھانا كھلائے يا ايك بكرى ذرح كرے يا تمن

بدن میں یا سرمیں جول کے پیدا ہوتے کے دوسب ہیں۔اس کا سب خارج بدن

ے ہوتا ہے یا داخل بدن ہے۔ خارج بدن سے ہونے والاسب میل کچیل ہے جوتهدبہ جہم کے اوپر جم جائے اور

دوسراسبب خلط روی اورعفن ہے جس کوطبیعت جلد اور گوشت کے درمیان پھیٹی ہے۔ بیخلط ردی رطوبت دموی سے ل کر مسامات سے نکلنے کے بعد بشرہ میں متعفن ہوجاتا ہے۔جس

سے جوں پیدا ہو جاتی ہے اور عموماً مریض کی بیاری کے بعدید پیدا ہوتی ہے۔اس لئے کہ

باری کی وجہ ہے میل کچیل کی کثرت ہوتی ہے۔ بچوں کے سروں میں جو میں زیادہ ہوتی ہیں كيونكه ان مي زياده ايسے رطوبات اور اسباب يائے جاتے ہيں جن سے جول پيدا ہوتي

ہے۔اس لئے تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بن جعفر کے سروں کومنڈ آیا تھا۔

اس كاسب سے بہترين علاج بيہ كمرمندايا جائے تاكدمسامات كل جائيں جن ے بخارات نکلتے ہیں۔ چنانچہ جڑیں کھلنے سے ردی بخارات نکل جائیں گے اور مادہ خلط كرور بر جائے گا\_ بہتر يہ كرمندوانے كے بعد جوؤں كو مارنے والى دواكيں اس ير لیپ کی جائیں جن سے سر میں جو ل کا وجود ندر ہے۔

#### طاعون كأعلاج نبوي

طاعون لغت کی وہا کی ایک تھم ہے گراطباء کے نزویک ایک ردی جان لیوا ورم ہے جس کے ساتھ سخت فتم کی سوزش اور غیر معمولی در داور بے چینی ہوتی ہے۔ بیورم اپنی حدے بھی بر حا ہوتا ہے۔اس ورم کے اردگروکا حصد اکثر سیاد سبزمٹیلا ہوتا ہے اور بردی جلدی اس على زخم ير جاتا ہے۔ يومو أتين جگهول ير موتا ہے۔ بغل عن كان كے ييچيئے سمنح ران اور زم

گوشت میں۔

زدہ چوہوں کے پیووک کے کائے ہے ہو جاتی ہے۔ خفیف طاعون میں بخار نیس ہوتا۔ عموماً طاعون دہائی اعداز سے ہوتا ہے اور دہاء پذیر مما لک میں ہوتا ہے۔ جن کی فضا عندا آب و

طانون وہاں امدارے ہوں ہے ، در دہا ہے ہے اس سے ارد ہا ہے۔ اس میں اور اس سے اور کیا جاتا ہے۔ طاعون ان موا فاسد وخراب ہوتی ہے۔ اس لئے طاعون کو وباء کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ طاعون ان وبل زخم ورم ردی کو کہتے ہیں جوجسم کے کھلے مقامات

وہ مراب کے سے اس میں ہے۔ میں ہے کی جگہ پیدا ہوجائے۔ موں سجھے کہ بیقروع میدورم مید ذیل طاعون کے آثار ہیں۔ فی نفسہ طاعون نہیں ہیں۔

چونکداطباء کو بجزان آ ٹارظاہرہ کے کوئی دوسری چیزنظرنیس آئی 'اس لئے انہیں آٹارکوطاعون کے نام سے پکارنے لگے۔طاعون ٹین تجیرات کا نام ہے۔

میلی چیز بھی اثر ظاہر جس کواطباء طاعون کہتے ہیں۔ دوسری چیز وہ موت جوان آ ٹار کے ترتب کے بعد واقع ہوتی ہے اور عالب گمان ہے

تیسری بات وہ سبب فاعل جس سے یہ بیاری پیدا ہوئی ہے اور صدیث بیجے میں موجود ہے کہ طاعون اس عذاب کا باقی مائدہ حصہ ہے جو نی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا اور ای میں ہے کہ طاعون کہ طاعون جنوں کی خلش ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور اس حدیث میں ہے کہ طاعون کسی پیغیر کی بددعا کا اثر ہے۔

یے ملل واسباب اطباء کے نزدیک واضح نہیں ہیں۔جس طرح ان کے پاس اس بیاری
کو بتانے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پیغیر تو آئھوں سے اوجھل چیزوں کو بتاتے ہیں اور
اطباء نے طاعون کے سلسلے میں جن آ تار کو دریافت کیا ہے اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ
میں سند سند سند سیاں اور ایس میں جن آ شار کو دریافت کیا ہے اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ

بھیا ہے تو سط سے نہیں ہوتا۔اس لئے کدارواح کی تا ثیرُ طبیعت امراض اور ہلا کت طبعی کوئی ایس چیز نہیں جس کا کوئی انکار کر سکے۔ وہی انکار کرے گا جوروحوں اوراس کے اثرات سے بالکل ناواقف اور کورا ہوگا یا اسے روح' جسم اور طبیعت کے انفعال کے بارے میں او ٹی

معلومات بھی نہ ہوں گی۔

فيشاي غيدنوى مل مل طيريل باری تعالی وباء کے پیدا کرنے کے وقت اجمام بی آ دی میں روحوں کومتصرف بنا دیتا ہے۔ای طرح جب نضااور آب وہوا فاسد ہوجاتی ہے اس وقت بھی ارواح کا اجسام انسانی

میں تصرف کرتے رہنا اور کسی جم کا اس تصرف سے متاثر ہونا ایک عام بات ہے۔اس کا

بالكل وى حال ہے جيسا كەموادردىيە كے ذريعے بعض لوگوں پر جيئت رويه پيدا كرتے وقت

و يکھنے ميں آيا ہے۔اس لئے كدارواح شيطاني كى كاركروكى سےان عوارض كے شكارلوكوں میں وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی دوسرے بدیے بدا ٹرات سے نہیں ہوتی۔البتہ اگران کو وقع کرنے والے اسباب ان ہے توئی ہیں تو بہت ممکن ہے کہ بیرعوارض پیش ندآ کیں۔

مثلًا بادالی دعا میں غیر معمولی آ ہ زاری خدا کی راہ میں صدقہ ورآن کی تلاوت کہ ان کے

ذر پعے ارواح ملکی کا نزول ہوتا ہے جوارواح خبیثہ کو پھینچ کرمتمہور کر دیتی ہیں اور ان کے شرکو ہمیشہ کے لئے نیست ونابود بنا دیتی ہیں۔

معضرت اسامدر منی الله تعالی عندروایت كرتے بین كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ جب مہیں کسی علاقہ میں طاعون پھیل جانے کی اطلاع ملے تو وہاں نہ جاؤ اور ا گرتم كسى اليے علاقے ميں ہو جہال طاعون كھيل كيا ہوتو وہال سے نہ نكلو۔ ( بخارى كتاب الطب)

اس ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم کی معنویت کا انداز ه اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جدید طبی تحقیقات اس کی ممل تائید کرتی ہے۔اس کی وجہ سے اگر کسی علاقہ میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہوتو وہاں کسی صحت مند کونہیں جانا جا ہے۔ نہ کسی مریض کو وہاں منتقل ہوتا جا ہے۔

اس کئے کہ دونوں صورتوں میں صحت مندلوگ متاثر ہوئے بغیر میں رہ سکے۔ای طرح ایک

حدیث شریف میں ہے کہ جذام زدہ محف سے اس طرح بھا گوجیے شرکود کھے کر بھا گتے ہو۔ (بخاری کتابالطب)

## تقویت بدن اور باه کاعلاج نبوی

أيك مخص نے بارگاہ رسالت صلى الله عليه وسلم من حاضر ہوكر عرض كى كمد مجھے قلت اولا دلینی ضعف باہ کی شکایت ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے انڈے کھانے کا

تحكم صادر فرمايا\_ ( نزمة المجالس-جلداة ل)

بیمی نے تاجدارا نیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صدیث پاک نقل فرمائی کرسمی نبی علیہ السلام

نے بارگاہ رب العالمين ميں ضعف (بدن)كى شكايت كى تو الله تعالى نے اعرے كھانے كا

عم فرمايا\_ (حواله فدكوره)

صاحب نزمته المجالس فرماتے ہیں کہ عمدہ انڈا سیاہ رنگ کی چھوٹی مرغی کا ہوتا ہے۔ مرغی کے انڈے کی زردی مرکب القوی مائل برگری ہے اور سفید سروتر ہوتی ہے۔ نیم بریاں

(آ وها ابلا) بہترین اور زیادہ خون پیدا کرتا ہے۔ بیدل ٔ د ماغ 'بدن اور قوت مروی کو تقویت دیتا ہے۔ کمزور مریضوں کے لئے بہترین غذا ہے۔ اس کی زردی کا تیل بال پیدا کرتا ہے۔

جب بچول کوتے اور دست آتے ہوں اور کوئی غذا ہضم نہ ہوتو (ایلبومن واش) پلایا جاتا ہے۔ بیایک انڈے کی سفیدی کو یاؤ تھریانی میں چھینٹ کر بقدر ذا کقہ کھانڈ ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔

#### ضعف اعصاب كاعلاج نبوي

تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انگور کیا اچھی غذا ہے۔ بد پھوں کو مضبوط كرتاب \_مرض كودورا درغصه كوتهندا كرتاب \_ نيزيه بلغم كودور رنگ كوصاف اورمنه ك

خوشبو يا كيزه بناتان (نزمة الجالس)

انگورخشک ہوکر مشمش بنتی ہے۔ بدیطورغذائیت بہت زیادہ استعال کی جاتی ہے جس سے غذائيت بہت حاصل ہوتی ہے۔ تليين شكم اور باہ كوتقويت ديتى ہے۔مفرح ومقوى قلب ہونے

کے باعث خققان اورضعف قلب میں مستعمل ہے۔خصوصاً جبکد ایک ایک تول مشمش کورات کے دنت گلاب میں بھگو دیا جائے اور مبح کے دفت کشمش کھا کراو پرسے گلاب پیا جائے۔

## فبل از وفت بره ها یا کا مدنی نسخه

حافظ ابونعيم رحمة الله تعالى عليه حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عندست روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا۔" رات كا كھانا ضرور كھايا كرو کیونکہ رات کا کھاٹا ترک کرنے کی عادت بنانے سے بڑھایا جلد آتا ہے۔" (کتاب الطب)

## نفاس کے لئے مدنی نسخہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضورتا جدار رسالت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ میرے نزویک نفاس والی عورت کے لئے تھجور کے برابر کوئی شفانہیں اور نہ بی شہد کے برابر مریض کے لئے کوئی شے ہے۔

حضور سيدعالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا اپنى عورتول كوحالت نفاس بين تحجور كلايا كرو كونكه جب حضرت مريم عليها السلام كه بال حضرت عيسى عليه السلام بيدا ہوئے تو حضرت مريم عليها السلام كى بيرى غذاتنى \_ الرعلم خداوند بين اس سے اعلیٰ كوئى دوسرى غذا ہوتى تو ان كو وه ضرور كھانے كولمتى \_ آ ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا! حالت نفاس بين جس عورت كى غذا كو وه ضرور كھانے كولمتى \_ آ ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا! حالت نفاس بين جس عورت كى غذا كودو مرور كا جيمو بار ب رہتى ہے اس كا بچه برد بار ہوتا ہے ۔

### دوران حمل كامدني نسخه

ابن طرخان نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاملہ عور تول کولو بان کھلایا کرو۔ (اس سے عصی لو بان کا ذکر مراد ہے) پس اگر پید میں لڑکا ہے توعقلند پیدا ہوگا اور اگر لڑکی ہوگی تو خوش خصال ہوگی۔

(نزمة المجالس-جلدثاني)

اوبان کی دومعروف اقسام ہیں۔ لوبان کوڑیا اور لوبان سیامی۔ بیددسری ہی طب جدید میں مستعمل ہے کیونکہ اس میں کا فت یا کھوٹ نہیں ہوتی۔ لوبان درخت فرد کا رال دار گوند ہے۔ اس میں سنا مک ایسڈ اور برزونک ایسڈ کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ لوبان دافع تعفن

ہے۔ بیر جگر کوتح کیک دیتا ہے اور بلغم کو نکالنا ہے۔ مقوی باہ بھی ہے۔ مخرج بلغم ہونے کی وجہ ہے۔ بیر جگر کوتح کیک دیتا ہے اور بلغم کو نکالنا ہے۔ مقوی باہ بھی ہے۔ مخرج بلغم ہونے کی وجہ ہے بلغمیٰ کھانسی اورضعیق النفس میں استعمال کرتے ہیں۔کوڑیا لوبان شربت ہفتہ کے ساتھ يُعَانِ لمبرِبْرِي ملى الصَّعْدِدِ مِنْ السَّحِيدِ السَّحِيدِ السَّحِيدِ السَّحِيدِ السَّحِيدِ السَّ

کھلانے سے پییند آ کر بخار ارتہ جاتا ہے۔ اس کی لکڑی کا برادہ خون بہنے کو مفید ہے۔ اس کا تیل پھوں کو قوت دیتا ہے۔ او جاع سردی کقوہ فالج 'وجع المفاصل کو فائدہ بخش ہے۔ اس کی دھونی کیڑوں کو بھگاتی ہے۔

## ترياق زہر کا مدنی نسخہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'مجوہ جنت ہے ہے اور وہ زہر کے لئے شفاء ہے۔ (مفکلوۃ شریف)

ر مایا مجوہ جنت ہے ہاور وہ زہر کے لئے شفاء ہے۔ (مطلوق شریف) مجوہ مدینہ طیبہ کی ایک مشہور تھجور کا نام ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بہت تعریف

فرمائی گئی ہے۔ بدورمیانے سائز کی سیابی مائل رنگت والی مجور ہے۔ بعض لوگ بغیر مشمل والی کھور ہے۔ بعض لوگ بغیر مشمل والی کھورکو بچوہ خیال کرتے ہیں۔ حالاتک بی غلط ہے کیونکہ میستھل والی ہوتی ہے۔ ولیل اس بات کی وہ حدیث جو درد ول کے تحت درج ہے کہ بچوہ کو بمعہ مشلی کے کوٹا جائے۔ وہاں حدیث

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند راوی بین که تا جدارا نبیاء صلی الله علیه وسلم فی منابع وقاص رضی الله تعالی عند راوی بین که تا جدارا نبیاء صلی الله علیه وسلم فی این منابع و م

## حارفائده بخش بياريال

حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ جار چیز وں کو چار وجہ سے برامت

۔ - آشوب چیثم کو برامت مجھو کیونکہ وہ نابینا کی کڑ کائتی ہے۔

1- اسوب ہم و برامت بھو یونکہ وہ نامیناں ن بڑ کا ن ہے۔ 2- زکام کو برانہ مجھو کونکہ وہ جذام (کوڑھ) کی جڑ کوقطع کرتا ہے۔

- کھانی کو برامت کہو کیونکہ وہ فالج کی جڑ کی قاطع ہے۔



قابويس ركهنا بحصد مشكل موجأتا ب\_

'' مکاشفتہ القلوب'' میں ہے کہ شہوانی نظریں اور گھڑی بھرکی لذتیں طویل غم کا باعث ہوتی ہیں۔انسان کے کسی بھی متم کے گناہ میں مبتلا ہونے کا سب سے براسب بقس وشیطان

کی اطاعت ہے۔ان خبیثوں کا کام بی انسانوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرکے انہیں جہنم کا

عشق مجازی کے سلسلے میں دونوں فریقین کے قلوب میں ایک دوسرے کے لئے محبت

كے جذبات بيداركرنا اس سليط كوآ مے برهانے كے لئے مشورے دينا أنبيس ونياوآ خرت ك خطرات سے بے خوف كرنا اور بدنگائى سے زنا تك پہنچاد ينالفس وشيطان كى كوششوں

بى كا تتيجه ب لبذا برمسلمان مرد وعورت كو جائي كدحتى الامكان ايني نكاه كوحرام وفضول چزوں کے دیکھنے سے بچانے کی کوشش کرے۔خصوصاً اس مصیبت میں گرفارمسلمان بھائیوں اور بہنول کو الغرض علاج کی کوشش کرنی جاہیے کہ کسی دوسری شخصیت کو نہ تو اراد تا

دیکھیں اور نہ ہی اس کا خیال جآن ہو جھ کرا ہے ذہن میں لائمیں۔ الله تعالى كا فرمان عالى شان ہے۔" مسلمان مردوں كوتكم دوا بني نگاہ كچھ ينجي ركيس اور

شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ بیان کے لئے بہت سقرا ہے۔ بے شک اللہ کوان کے کاموں کی خبر ہے اور مسلمان عورتوں کو حکم دؤ اپنی نگاہ کچھ بیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی

حفاظت كرين-" (نور 30-31 پ 18) كيونكه جب نگامول كى حفاظت موكى تو دل كى حفاظت بھى آسان موجائے گى اور

جب دل کی حفاظت ہوگی تو بدن کے دیگر اعضاء بھی قابو میں رہیں گے اور بالفرض اگر بھی بلا

بنان مدون مل م اراده مم برنگاه برنجم جائے تو فوراً لاحول شریف برده کر اللہ تعالی سے اعداد طلب کرے اور فریمن میں آجانے والے تصور کوفوراً جھٹک دے۔ اس کے بارے میں مزید نہ سوچ کیونکہ مزید سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شیطان کو اپنا کام کرنے کے لئے راستہ فراہم کردیا۔

ذین میں آجانے والے تقور کوفور آجھنگ دے۔ اس کے بارے میں مزید نہ سوچے کیونلہ مزید سوچے کیونلہ مزید سوچے کیونلہ مرید سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شیطان کو اپنا کام کرنے کے لئے راستہ فراہم کردیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہارادی طور پر) ایک مرتبہ نظر کے بعد دوسری نظر مت ہے ارشاد فرمایا۔"اے علی (نامحرم پر غیرارادی طور پر) ایک مرتبہ نظر کے بعد دوسری نظر مت

ے ارشاد قرمایا۔ اے می و نامری پر بیرار ادی طور پر) ایک مرسبہ سرے بعدر دسری سر سے اور کا اور کا اور کی ایک مرسبی کے سرف پہلی نظر معاف ہے۔ دوسری نہیں۔" (مشکلو ق) مروی ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ''کوئی مسلمان جب

ر المرادی طور بر) کسی نامحرم عورت کی خوبصورتی پر نظر کرئے پھر وہ اپنی نظر جھکا لیاں اللہ تعالیٰ اے الیم عبادت کی تو فیق فر مائے گا کہ جس کی لذت اسے محسوس ہوگی۔''

لے تو اللہ تعالیٰ اے الیم عبادت کی تو فیق فرمائے گا کہ جس کی لذت اے محسوس ہوگ۔'' (منداحمہ) حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' د نیامینی اور سرسبز ہے۔اللہ تعالی نے تہمیں اس میں اس لئے بھیجا ہے۔ تاکہ تمہارا امتحان لے کہتم کسے عمل کرتے ہو۔ پس تم د نیا اور عورتوں ہے بچو کیونکہ بنی امرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے اٹھا تھا۔''
امرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے اٹھا تھا۔''
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله تعالى عند سے روایت ہے که رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محض الله اور روز قیامت پرایمان رکھتا ہے وہ کسی الجبنی عورت کے ساتھ تنبیان ہوکہ جس کے ساتھ اس کامحرم نہ ہو کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔

ساتھ تنہا نہ ہو کہ جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو کیونکہ ان دو کے ساتھ میسرا شیطان ہوتا ہے۔ عاشق کے لئے شرعی تھکم اگر مطلوبہ شخصیت سے شادی ممکن نہ ہو تو تھم یہ ہے کہ غلط و فاسد قدم اٹھانے ک

اگر مطلوبہ محصیت سے شادی ممکن نہ ہوتو تھم یہ ہے کہ غلط و فاسد قدم اتھانے کی بجر پورکوشش بجائے صبحرکرے۔اس عش کو چھپائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بجر پورکوشش جاری رکھے۔

پھراس مبر کا بتیجہ یا تو ''دل ہے مجبوب کی محبت دور ہوجانے'' کی صورت میں حاصل ہوگا یا تمام یا پچھاز تدگی غم میں جلتے ہوئے گزرنے کی شکل میں اور یا پھر تھلتے کھلتے مرجانے کی حالت میں۔

کی حالت میں۔
اگر بھداری سے غور کیا جائے تو یہ نتیوں صور تیں ہر لحاظ سے اس سے کہیں بہتر ہیں کہہ بے مبری کا مظاہرہ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و ہرباد کر دیا جائے کیونکہ محبت دور ہوجائے کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ گناہ سے دوری بھی حاصل ہوگی اور آئندہ زندگی میں کوئی تکلیف بھی محسوس نہ ہوگی۔ دوسری صورت میں جلنے کڑھنے کی تکلیف تو ضرور ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کا بیفر مان عالیشان بھی تو ایک بشارت عظیمہ کے ساتھ موجود ہے کہ إِنَّ اللہُ مَعَ السَّابِوِیُنَ بِینَ بِ شک اللہ مبرکرنے والوں کے ساتھ ہے اور یہ بھی ہے کہ وَاقلہُ ایُجِعَبُ الصَّابِوِیْنَ .

ترجمه "اور صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔" اور بیر حدیث پاک بھی کہ حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هَنْ عَشَقَ وَسَحَتَ مَ وَعَفَ وَصَبَو عَفَوَ الله کَهُ وَاَدُ حَلَهُ الْجَنَّةَ. جس نے عشق کیا اور اسے چھپایا اور پاک دامن رہا اور مبر کیا تو اللہ تعالی اس کی پخشش فرما کر اسے جنت میں واضلہ عطا کرے گا۔ پاک دامن رہا اور مبر کیا تو اللہ تعالی اس کی پخشش فرما کر اسے جنت میں واضلہ عطا کرے گا۔ (اتحاف سادة المتقین للزبیدی)

(اتحاف سادۃ اسمان سزبیدی)
اور تیسری صورت میں بظاہر جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا نقصان ہوتا نظر آتا ہے لیکن حقیقا اس میں بھی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔جیبا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ

تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مَنُ عَشَقَ فَ کُتَمَ مَ وَعَفَ فُهُمَّ الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مَنُ عَشَقَ فَ کُتَمَ مَ وَعَفَ فُهُمْ مَاتَ مَاتَ شَهِیدُ الله الله عَشَق کیا کیراسے چھپایا اور پاک دامن رہا گیر (اسی کے باعث) مرگیا تو وہ شہدا کی موت مرا۔ الله کی شادی یا صبر کے علاوہ کسی اور "آخرت کی بربادی کی صورت" کو افتیار کرنے سے بہتے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین

یہ تحریر علامہ محد اکمل عطا قادری کی ہے۔اس عنوان کے تحت مزید تفصیل درکار ہوتو موصوف کی کتاب شیطانی چکر کا مطالعہ فرمائے۔

باب پنجم

# تاجدارمدينه هلى مفرد واؤل كاذكر

دنیا کے ہر حصے سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہرسال عج وعمرہ کے لئے مکہ مرمہ میں حاضر ہوتے ہیں اور قدرت الی کے اس چشمہ فیض سے سیراب ہوتے ہیں۔ زم زم کا

پانی چھوٹی بڑی کیبوں میں بوتلوں میں ڈرم اور کنستروں میں بحر کر بطور تخداینے اہل وطن کیلے لے جاتے ہیں۔ اہل مکدسال بحر جی بھر کرزم زم کا پانی بی پیتے ہیں مگر پانی ہے کہ فتم ہونے کا نام بی نیس لیتا۔

آب زم زم تمام پانیول کا سردار ہے۔سب سے اعلیٰ سب سے بہتر اور قابل احترام

ہے۔لوگول کے نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ اورسب سے زیادہ بیش بہاہے۔سب سے نفیس پانی ہے۔حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیر مارنے سے پیدا ہوا اور بیحضرت اساعیل عليهالسلام كى سيرا بي كا ذريعه بنابه

زم زم کا ذکراحادیث میں

آب زم زم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے رحت کے پھول کچھ بول بھرے۔ارشاد ہوا۔

"الله تعالی اساعیل علیه السلام کی ماں پر رحم کرے۔ اگروہ زم زم کے پانی کواس طرح ندروكتين اوراس كے جارول طرف باڑ ندلگا تيل تو زم زم آج بہتا ہوا ايك زبردست چشمه ( بخارى شريف- كتاب الرويا- كتاب الانبياء)

فيضان طب يوتوى ملى الشعليدة علم

جسترے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ م وسكم نے ارشاد فرمایا۔

" ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق میہ ہے کہ وہ آب زم زم کوخوب سیر ہو کر نہیں (ابن ملجد)

ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔

"میں نے نبی اکرم مدینے کے تاجدار صلی الله علیہ وسلم کوزم زم کا پانی پلایا اور انہوں ( بخاری-مسلم- این ملجه ) نے کھڑے ہوکر پیا۔"

#### اس غرض کے لئے ایک خصوصی دعا:

"اے اللہ! میں جھے سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے علم کا جو فائدہ دینے والا ہواور ایسے

رزق کا جو مجھے دل سے عطا کیا جائے اور مجھے تمام بیاریوں سے شفا مرحمت فرما۔'' وہ خود اسے بوے احرام کے ساتھ سے رہے اور جب جرت کرکے مدید منور

تشریف لے گئے توصلح حدیبے کے موقع پر منگوا کر پیااور واپسی میں ساتھ لے کر آئے۔ان کے بعد حصرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسر ے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اس سے مزید استفادہ کے لئے سفر حج کے بعد والیسی میں ہمراہ لایا کرتے تھے۔حضور اکرم

رحمت عالم نورمجسم صلى الله عليه وسلم ك وصال ك بعدام المومنين حصرت عا كشهرضي الله تعالى عنہا کے دستور کے بارے میں اٹھی سے ارشاد ہے۔

'' وہ زم زم اپنے ہمراہ لے جایا کرتی تھیں اور بتاتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((12) بھی ای طرح لے جایا کرتے تھے۔"

اور بیخوش رسم ای انہاک ہے آج بھی جاری ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه سے زم زم كے فوائد كا خلاصه

ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے زم زم کے فوائد کا خلاصہ کچھ یوں مروی



MAGNESIUM SULPHATE

SODIUM SULPHATE

SODIUM CHLORIDE

ميكنيشيم سلفيث

سوؤ يم سلفيث

سوڈ یم کلورائیڈ

فيغنان طب نيوى ملى الشطيروهم كيكثيم كاربونث CALCIUM CARBONATE بوثاتيم نائزيث POTASSIUM NITRATE بائيذروجن سلفائيذ HYDROGEN SULPHIDE 1935ء میں کیا گیا یہ تجزیبہ ناممل اور غلط ہے کیونکہ اس کے مطابق یانی میں قلمی شورہ اور ہائیڈروجن سلفائیڈ موجود ہے۔مونی اوراہم بات تو یہ ہے کہ جس یانی میں یہ دوعناصر موجود ہوں وہ انسانی استعال کے قابل نہیں ہوتا۔ پاکستانی ڈاکٹر غلام رسول کانفصیلی تجزی<u>ہ</u> ڈاکٹر غلام رسول قریش لا ہور کے کنگ ایڈورڈ میڈکل کالج میں علم الارض کے بروفیسر ہیں۔ قریش صاحب نے آب زم زم کالفصیلی تجزیداین ذاتی لیبارٹری میں کیا ہے۔ان کے مشاہدات کے مطابق اس یانی میں دیگر عناصر کے علاوہ فولا دُمیکھیز 'جست اور کافی مقدار میں گندھک اورآ سیجن سے مرکب سلفیٹ اورسوڈ یم ملتے ہیں۔ پروفیسر کا کہتا ہے کہ ان موجودات کی وجدے میدیانی خون کی کی کودور کرنے کے لئے مفیداورکارآ مدہے۔ دماغ کوتیز کرتا ہے اور ہاضمہ کی اصلاح کرتا ہے۔ جديد كيمياوي عناصر كى تركيب زم زم میں موجود کیمیادی عناصر کے بارے میں راجہ ابوسمن اور طرابلس کی قیم نے 1976ء اور 1977ء میں معلوم کیا کہ موجودہ کیمیاوی عناصر کی ترکیب یول ہے۔ TOTAL DISOLVED SOLIDS 1620 CHLORINE 234 CALCIUM CARBONATE 365 SULPHATE 190 CALCIUM +VE MAGNESIUM +VE IRON

€11/2} فيضان طسيدنوي ملى الأعليوملم 4 SULPHUR مكة كرمه ے 18 ميل دور نير زبيدہ كے دامن ميں جبل عرفات كے قريب ايك كوال واقع ہے۔اس پانى كے كيمياوى اجزازم زم سے قريب تر بيں ليكن جو كمال كى چيزيں آ ب زم زم میں ملتی ہیں' وہ کسی اور میں کبھی بھی نہیں ہو سکتیں۔ دماغ پرآ ب زم زم کے اثرات آب زم زم کوجس غرض ہے بھی استعال کیا جائے الحمد للداس میں شفا بی شفا ہے۔

بس یقین والوں کے بیڑے پار ہیں۔ با قاعدگی ہے آب زم زم چینے سے انسان کا دماغ تندرست رہتا ہے اور ساتھ ساتھ انسان کا حافظ بھی مجتر ہوجا تا ہے۔

آ تلھوں پراثرات

آ تھوں میں لگانے والا سرمہ بینے کے لئے عرق سونف کا پھرعرق گلاب استعال کیا جاتا ہے۔ بعض بلکہ اکثر اطباء نے عرق کی جگہ آب زم زم میں سرمہ کھرل کیا ہے۔ زم زم

کے بانی کی برکت کے ساتھ ساتھ اس میں موجود کیمیاوی عناصر اور گندھک اس سرمه کی افادیت میں خصوصی طور پراضافہ کرتے ہیں۔ پید کی گرانی کا فوری علاج

آب زم زم کواللہ تعالیٰ نے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے قوائد سے مالا مال کر آب زم زم پینے کے بعد پیٹ کی گرانی فوراختم ہوجاتی ہے۔ تیزابیت جاتی رہتی ہے

اور بھوک با قاعدہ لگنی شروع ہوجاتی ہے۔ چندون میں کینسرے مکمل نجات

حرم شریف کے ایک خادم نے ہمیں بتایا کہ اس نے کینسر کے ایک مریض کو دیکھا جو جان بلب تھا۔لوگ اے اٹھا کرنماز کے وقت معجد میں لاتے تھے۔ وہ روز اندزم زم کا پائی

فيغالن طب نبوى ملى الأعليدعم پیتا اور ای پانی کواپی رسولیوں پر ڈال کر دن بھر کے لئے مزید پانی ہمراہ اپنے لے جاتا۔ چندون کے بعدوہ مخض اپنے بیروں ہے چل کرآنا شروع ہو گیا اور پھر پوری طرح تندرست ذيابطس پرذاتی تجربه ذیا بیطس ایک خطرناک بیاری ہے۔ جب سیکسی کولگ جاتی ہے تواس کی ہر ہررگ میں محل مل جاتی ہے۔ یہ ہمارا ذاتی مشاہرہ ہے کہ ذیا بیلس کا جو بھی مریض نج کرنے گیا اور اس نے با قاعد کی سے زم زم بیا۔ اس کے خون اور پیشاب سے شکر ختم ہوگئ جتنی ور وہ حجاز مقدس میں رہے ان کوانسولین لینے کی مجھی ضرورت نہیں پڑی۔ آب زم زم اور بلڈ پریشر جب جاج اکرام مج کے دوران آب زم زم کا استعال شروع کرتے ہیں تو اس دوران آب زم زم کی برکت سے بلڈ پریشر کے کسی بھی مریض کو کسی بھی قتم کی کوئی دوائی کی ضرورت نہیں بڑی۔ حرم شریف میں جگہ جگہ تھنڈا یانی مہیا کرنے والے کور نصب ہیں جن سے زائر ین شدر زم بلا روک ٹوک پی سکتے ہیں۔اس لئے نبی اکرم تورمجسم رحمت عالم صلی اللہ

آب زم زم کی مقبولیت اور دیگر مذاہب ا

الحمداللہ ﷺ بنا ہے نوخدا تعالیٰ نے اپن مخلوق کے لئے شفا کا چشمہ کھول دیا ہے۔ اب اے عقیدے اور یقین کے مطابق کوئی جتنا جائے اس سے فائد و حاصل کرسکتا ہے۔

اب اپ عقیدے اور یقین کے مطابق کوئی جتنا جا ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔ آب زم زم کی مقبولیت اور تقدی سے متاثر ہوکر دیگر کئی فداہب نے اپنے ماننے

والوں کے لئے مقدس پانی الاش کر لئے۔ان میں اکثر پانی بیار بوں کا باعث ہوئے کیونکہ آلودہ پانی پینے سے پید کی متعدد بیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔الحمد ملد الفاق کمال کی یہ بات

ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں آج تک کوئی شخص زم زم کا پانی پی کر بیار نہیں موااوراس کے

فيضانن طسيونوى ملى الشعليداللم

برعکس ایما کوئی یانی تاریخ کے کسی دور میں اور کسی ملک میں ایمانہیں ہوا جس کی وجہ ہے لوگ بمارنہ ہوئے ہوں۔ان پانیوں میں بجائے شفاکے وباءی وباءے۔

حال ہی میں بچھ چشموں کا پانی عالمی شہرت حاصل کر گیا ہے۔لوگ ان کے معدنی یانی توانائی کے خیال سے چیتے ہیں۔ایا پانی فی کرتوانائی حاصل کرنے والا ابھی تک کوئی نہیں

مفسرین کا خیال ہے کہ زمین پر انسان کی آید کے بعد اس کی افادیت کے لئے سب ے پہلا درخت جومعرض وجود میں آیا وہ انجیر کا تھا۔ ایک روایت میکھی ہے کہ حضرت آ دم

علیہ السلام اور حضرت حواعلیہا السلام نے اپنی ستر پوشی کے لئے انجیر کے ہے استعال کے تفے۔اس کے استعال کی بہترین صورت اے ختک کر کے کھا تا ہے۔

قر آ ن مجید میں ابجیر کے بارے ارشاد

قرآن مجيديس انجركا ذكرصرف ايك بى جگه آيا ب مرجر بور ب\_

وَالتِّيُنِ وَالزُّيْتُونَ ٥ وَطُوُرٍ سِيُنِيُّنَ ٥ وَهَٰذَا الْبَلَدِ ٱلْآمِينُ ٥ لَـقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحُسَنِ تَقُويُمِ ٥ (الَّين: 4-1)

ترجمه "قتم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس دار الامن شرکی کہ

انسان کوایک بہترین ترتیب سے تخلیق کیا گیا۔" حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران کی

نمازوں میں نبی اکرم نورمجسم صلی الله علیہ وسلم ایک رکعت میں سورہ النین ضرور تلاوت فرماتے ہتے۔ تفسیری اشارات کے طور پر دیکھیں تو اللہ ﷺ نے انجیر کو اتنی اہمیت عطافر مائی کہ اس کی

> فتم کھائی جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کے فوائد کا کوئی شار نہیں ۔ انجيرك بارے ميں ارشادات نبوي صلى الله عليه وسلم

حضرت ابوالدردا رضی الله تعالی عنه روایت فرماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم کی

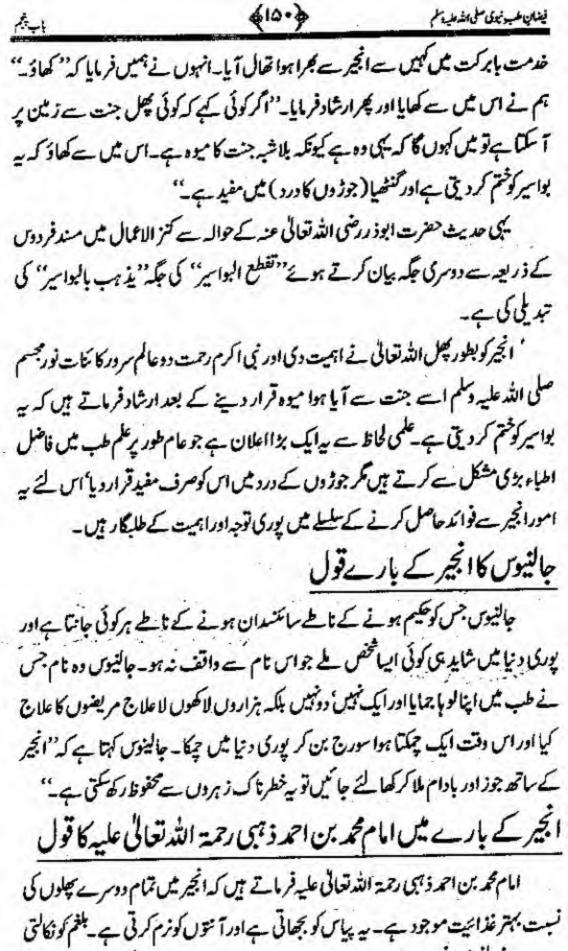

ب برسرور میں رور ہے۔ میں جو رہاں ہے اور اسوں ورم مری ہے۔ م ووقا ی ہے۔ برانی بلغی کھانی میں مفید ہے۔ پیشاب آ ور ہے۔ آ نتوں سے قولنج اور سدوں کو دور





دود هی غذا کوبهنم کرنے والے جو ہر Papaine کی مانند ہوتے ہیں۔

یے غذا میں موجود نشاستہ کومنٹوں میں ہضم کر دیتے ہیں۔ان فوائد کے ساتھ ساتھ ان

میں بوی عمدہ غذائیت بھی موجود ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انچرغذا کو ممل طور پر ہستم کرنے کی طاقت رکھتی

ہے۔اس کے علاوہ دروجم کے کسی بھی حصہ میں ہوا ہے ختم کرتی ہے۔ جھلیوں کی جلن کو ر فع کرتی ہے اور پیٹ کوچھوٹا کرتی ہے۔ بھارتی ماہرین بھی متنفق ہیں کہ انجیر پھری کو مارکر

## د ماغ پرا بجیر کے اثرات

انجير من كيونك فاسفورى بمي يايا جاتا ہے اور فاسفورس چونكد د ماغ كى غذا ہے اس ليے انجير وماغ كوطاقت ويتاب-ضعف وماغ من بادام كے ساتھ الجير ملاكر كھانے سے چندونوں

استخین جو کا آٹا اور انجیر ملا کر کھانے سے متعدد دیاغی امراض میں فائدہ ہوتا ہے۔

میں دیاغ کی کمزوری فتم ہو جاتی ہے اور بیام خرج اور بالانشین نسخہ ہے۔ انجیر کیونکہ ہرفتم کے درد کے لئے مفیداورمؤثر ہے۔اس لئے دردسر میں انجیرکو کھانا مفیداورمؤثر ہے۔ ببیم انجیر کے دائنوں پر اثرات انجیر کے دائنوں پر اثرات کے انجیر کے دائنوں پر اثرات کیا جاتا ہے۔ اس لئے انجیر کو چاچا کے انجیر کو چاچا کے انجیر کو چاچا کے انجیر کو چاچا کے انداز مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔

دمهاورکھانی میں انجیر کے فوائد قریب کرملاکہ میں نام نویہ یعن انجے

قدرت کی عطا کردہ اس خاص نعت یعنی انچر میں نشاستہ بھی موجود ہے اور نشاستہ جو کلہ سید کی اور حلق کی کھڑ کھڑ اہٹ کو دور کرتا ہے۔ اس لیے میتھی کے نیج 'انچیر اور پانی کو پکا کر

یوب گاڑھا کرلیں۔اس میں شہد ملا کر کھانے سے کھانی کی شدت میں کی آ جاتی ہے۔انجیر کیونکہ مخرج بلغم ہے اس لئے یہ دمہ میں مفید پائی جاتی ہے۔دمہ میں چونکہ بلغم گاڑا ہوتا ہے

اس کئے حال ہی میں کیمیا دانوں نے اس میں ایک جوہر BROMELAIN دریافت کیا ہے جوہلغم کو پتلا کرکے نکالٹا ہے اور التہائی سوزش کم کرتا ہے۔ شربید میں مصرفت سے میں شد

انجیر میں غذا کوہضم کرنے کی خصوصیات مندی ہفتری

غذا كومضم كرنے والے جو ہروں كى تينوں اقسام يعنی نشاستہ كومضم كرنے والے لحميات كومضم كرنے والے اور چكتائى كومضم كرنے والے اجزا وعمدہ تناسب ميں پائے جاتے ہیں۔ اس میں ان اجزاء كى موجودگى انجيركو ہر طرح كى خوراك كومضم كرنے كے لئے بہترين مددگار بنا ديتی ہے۔

ا بجیر سے جگراور پین کی سوزش کا کامیاب علاج انجیر چونکه محلل ادرام ہے۔ اس لئے جگر کا درم اور سوزش میں بہت کامیابی ہے

ابیر چوند من اورام ہے۔ اس سے جراہ ورم اور سورل میں بہت ہما ہا ہے۔ اس سے جراہ ورم اور سورل میں بہت ہما ہا ہے۔ اس سے جرا اور سورل میں جونکہ فولاد استعال کیا جاتا ہے۔ ایجر میں چونکہ فولاد مجمی پایا جاتا ہے اس لئے بیم کو طاقت دیتی ہے اور فون صالح پیدا کرتی ہے۔

ں پی ب باب سے بید روح سے ری ب اوروں ماں پید مرت ہے۔
ایک خاتون کو پتد کی پرانی ہوزش تھی۔ ایکسرے پر متعدد پھریاں پائی گئیں۔ بطور داکٹر اے آپریشن کا مشورہ دیا گیا۔ وہ درد سے مرنے کو تیار تھی گر آپریشن کی دہشت کو

ڈا کٹر اے آپریشن کا مطورہ دیا گیا۔ وہ درد سے مرنے کو تیار ملی مکر آپریشن کی دہشت کو برداشت کرنے کا حوصلہ ندر کھتی تھی۔ اس مجوری کے لئے پچھ کرنا ضروری تھبرا۔ چونکہ ہی

فيشان شب نوق ملى الدعليدالم اكرم تورمجسم صلى الله عليه وسلم في كلونجي كو برمرض كي شفا قرار ديا ہے۔اس لئے كاستى اور كلونجي كا مركب كهانے كوميح نهار منہ چھ وانے انجير كھانے كوكها كيا۔ وہ دو ماہ كے اندر نه صرف ك مخریاں نکل گئیں بلکہ سوزشیں جاتی رہیں۔علامات کے ختم ہونے کے ایک ماہ بعد کے ا بكسرے سے پية مكمل طور يرصحت منديايا حميا۔ الجيري بواسيركا شافي علاج بواسر کے تین اہم اسباب ہیں۔

1- برانی قبض - 2- تبخیر معده- 3- اور کری نشینی (لیعنی کری پر زیاده دیر بیشهنا) ان چیز دل سے مقعد کے آس پاس کی اندرونی اور بیرونی وریدوں بیس خون کا تھبراؤ ہوجاتا ہے

جس كى وجدے وہ ركيس بھول كرمسول كى صورت ميں باہر نكل آتى بي اور ياخاندكرتے

ونت ان سے خون آتا ہے۔ ان تمام مسائل کا آسان حل انجیر ہے۔ انجیر پیٹ بین بیخیر ہونے ہی نہیں دیت۔ انجیر

قبض کوتوڑ ویتی ہے۔ انجیرخون کی تالیول سے سدے نکالتی ہے اور ان کی دیواروں کو صحت

انجیرخون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو تکال سکتی ہے اور اس کی اس افا دیت کو

حضور بی صلی الله علیہ وسلم نے بواسیر میں چھولی ہوئی وریدوں کی اصلاح کے لئے استعال

الجيري برص كالممل علاج برص چونکہ بلغی مرض ہے اس لئے اس بیاری میں انجیر اندرونی اور بیرونی طور پر

استعال کی جاتی ہے۔ طب بونانی کے مشہور نسخہ سفوف برص کا خود عامل انجیر ہے۔ پوست انجیر کوعرق گلاب میں کھر ل کر کے برص کے داغوں پر لگایا جاتا ہے اور آ دھ چھٹا تک انجیراس کے ساتھ کھانے

کوبھی دی جاتی ہے جس سے مرض ایک دو ماہ میں مکمل جاتا رہتا ہے۔

فرمایا جو پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

€100} فيغنان طهبه نبوكاصلى الشعنيديهم 14 الجيرسے دائمي فبض سے نجات تبض کاسب چونکہ آ شوں کی خطی ہے۔ انجر کی سب سے برای خصوصیت یہ ہے کہ بیا عمدہ ملین ہے۔اس لئے برانی سے برانی قبض کو چندونوں میں درست کر دیتا ہے۔قبض کے لئے خنک انجیر 5 سے 7 وانے رات کوسوتے وقت یاضح کونہار منداگر چبا چبا کر کھائے جائیں تواس سے چنددن میں پرانی سے پرانی قبض سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ الجيرادرآ نتول كاكينسر (جیرت انگیز جدید پختیق) ڈاکٹر سید خالد غزنوی کراچی نے اپنے مضمون طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس کے عنوان پرانجیر کے بارے میں لکھا ہے۔ جایان میں انچیرے حاصل ہونے والے جوہر بروی لین کو بوی مقبولیت حاصل رہی اور انہوں نے سوزش کورفع کرنے کے لئے (KIHOTABS) تیار کیس ڈاکٹروں نے

مطلع کیا کدانہوں نے اے آئوں کے کیسر میں مفید پایا ہے۔ انجیر میں پائے جانے والے

جوہرآ شوں کے سرطان کا علاج ہیں۔

ابجرے پقری کا خراج كرنل چويرا اعتراف كرتا ہے كدا نجير كردوں سے پھرى اور ريت كو تكال سكتى ہے اور

خوراک کوہضم کرتی ہے۔ جب پید خراب ہوتو وہ پوریٹ اور آئسی لیٹ پیدا کرتا ہے۔ جب بيسميات جسم ے باہر نکلتے ہيں تو جلن پيدا كرتے ہيں اور كمل اخراج نہ ہوتو جوڑوں ميں جم كر گفتھیا کی بیاری بیدا کرتے ہیں اور گردوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں پھری بن جاتی ہیں۔ تاہم حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انجیر قاطع بواسیر اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔

## الجيراور كردول كافعل موجانا

گردوں کے قبل ہو جانے کے متعدد اسباب ہیں۔اس میں مرض کی اندرونی صورت یہ ہوتی ہے کہ خون کی نالیوں میں تنگی کی وجہ سے گردوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ یہی كيفيت پييثاب ميں كمي اور بلڈ پريشر ميں زيادتي كا باعث بن جاتي ہے۔ ان حالات ميں فيذان طب نوق مل الشطيه علم ﴿ ١٥٧﴾ إب

اگرزندگی کواتی مہلت ل سکے کہ کچھ مدت انجیر کھائی جائے تو اللہ ﷺ کے فضل وکرم ہے وہ بیاری جس میں گردے اگر تبدیل نہ ہوں تو موت یقینی ہے۔ شفایا بی ہوجاتی ہے۔ و

## انجيراور جوڙول كا درد

حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بید عدیث کے انچر بواسیر کو قاطع اور جوڑوں کے درد میں فائدہ کرتی ہے۔ اس حدیث کی روشن میں دیکھیں تو ڈاکٹر جو پڑا اس حدیث کی ہر طرح تقد این کرتا ہے۔ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ ہرگز نہیں فر مایا کہ جوڑوں کی تکلیف کو بواسیر کی ماندختم کردیتی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جولفظ فرمایا 'دینفع'' یعنی نفع یا آرام دیتی ہے۔ جب تک انجیر استعال میں رہے گی کیونکہ جوڑوں میں ورد بیدا کرنے والی

#### انار

اور بھی بیاریاں ہیں۔

انار کی بحثیت ذا نقد کی تشمیں ہیں۔ میٹھا انار کھٹا انار کھٹ مٹھا انار۔ انار کی سب قسمیں خشک شدہ وانے جنہیں اناروانہ کہتے ہیں کھل کا پوست غنچے اور پھول ہے 'ورخت کی چھال سب دوا بکثرت کارآ مد ہیں۔ ڈاکٹری ٹیں اس کے درخت کی چھال کو بطور قابض اور دافع کرم شکم استعال کرتے ہیں۔

#### جديد تحقيقات

جدید تحقیقات سے پہ چلا ہے کہ جملہ تم کے انار میں اہر اے کیے شکر کیلیم فاسفوری اور فولاد جیے بیتی اجزاء پائے جاتے ہیں جوخون کی پیدائش وافزاء اور جم کی پرورش میں معاون اور مر ثابت ہوتے ہیں اور خون کو اعتدال پرر کھتے ہیں۔ اس لئے بیاری کے بعد کی کمزوری کو رفع کرنے کے لئے انار بطور دواء بہت مفید ہے اور صحت کی حالت میں صحت کو برقرار رکھنے میں مفید ہے۔

انار کے بارے میں ارشادات ربانی ﷺ سورۃ الانعام اللہ عزوجل ارشاد فرما تاہے کہ باب

€10L}

"وَجَنَّتِ مِّنُ اَعُنَابٍ وَّالرَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهِ وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ا أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِةٍ إِذَا اَثُمَرَ ويَنْعِهِ \* إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَايْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ " (الانعام:99)

ترجمہ 'اور وہاں پر ہاغ ہیں جن میں انگور'زینون اور انار ہیں۔ان میں ہے کچھ
ایسے ہیں جن کی شکلیں آپس میں ملتی بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جواپی شکل اور
ذا نقتہ میں مختلف ہیں۔ تم توجہ وو اور غور کرؤ مچلوں پر کہ وہ کیسے پھل کی شکل
اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں خدا ﷺ کی قدرت کے کر شے
نظر آتے ہیں۔''

سورة الانعام میں دوسری جگدارشاد ہوتا ہے۔

"وَهُوَ الَّذِى آنُشَاءَ جَنَّتٍ مَّعُرُوشَاتٍ وَّغَيُرَ مَعُرُوشَتٍ وَالنَّحُلَ وَالزَّرُعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا آثَمَرَ وَاتُوا حَقَّهُ يَوُمَ حَصَادِهِ. وَلاَ تُسُرِفُوا إِنَّهُ لَايُحِبُ الْمُسُرِفِيُنَ."
(انعام: 141)

ترجمہ "تہمارا رب ﷺ وہ ہے کہ اس نے تہمار لئے مخلف اقسام کے باغات
بنائے ہیں جن میں رنگ برنگ کی فصلیں جیسے کہ مجور ویون اور انار اگنے
ہیں۔ ان کی شکلیں اور ذائے آپی میں ملتے جلتے بھی ہیں اور مخلف بھی۔
اللہ ﷺ ویئے ہوئے ان پھلوں کواس وقت خوب کھاؤ جب وہ کھانے کے قابل
ہوجا کمیں لیکن ان میں سے حقداروں یعنی غریب رشتہ داروں اور ان لوگوں کو
جو انہیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ان کا حصہ مزدور اور اسراف نہ
کرو۔ غالبًا اس سے مراد تنہا فوری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی ﷺ ضائع کرنے
والوں کو پہندئییں کرتا۔"

جنت میں پائی جانے والی نعتوں کے باب میں ارشادفر ما تا ہے۔

"فِيُهَا فَاكِهَة" وَّنَخُل" وَّرُمَّان "٥فَبِآتِي الاءِ رَبِّكُمَا تُكَّذِّبنِ. " (الرحل: 69)

"بيدوه جگد ب كد جہال برتم كے پھل جيے كد مجورادرانارموجود ب\_توتم اين رب عزوجل كى كونى نعتوں كو جھٹلاؤ كے۔"

جنت میں پاک جانے والی نعتوں اور سہولتوں کی ایک طویل فہرست اس سورۃ میں بنائی

انار کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه روایت فرماتے بیں کدانار کے بارے میں نی اکرم نورمجسم صلی الله علیه وسلم کے مند مبارک سے رحمت کے پھول کچھ یوں بکھرے۔

ارشادفرمایا که:

ارس رموی سے اسلام اللہ علیہ وسلم سے انار کے بارے میں بوچھا۔حضور پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی انار نہیں ہوتا کہ جس میں جنت کے اناروں کا واند

ابن القیم میں حضرت علی رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی الله عليه وسلم نے فرمایار

م نے فرمایا۔ ''انار کھاؤ'اس کے اندرونی حجلکے سمیت کہ بیرمعدہ کو حیات نوعطا کرتا ہے۔'' (این القیم )

اطباء كاقول

اطباء کا بیقول مشہور ہے کہ جوشخص انار بستانی کے تین شکونے ہرسال نگل لے اس کو پورے سال آ شوب چیم سے نجات مل جائے گی۔

ويدول كاخيال: - ويدول كاخيال بكراناركا ياني صفرا كوزائل كرتاب ول اورجكركو طافت دیتا ہے۔ بھوک بردھا تا ہے۔ مقوی تسکین دینے والا اور مفرح ہے۔ پیشاب آور ہونے کے علاوہ بلغم کورفع کرتا ہے جس کی جلدے بار بارخون نکل آتا ہو یا بواسیر سے خون

بہتا ہوا نار کے دانے فائدہ دیتے ہیں۔

كل مثھا 11.32 فيصدى 14.56 عام اناروں میں قابل خوراک حصہ 28 سے 49 فیصدی کے درمیان اور جوس 57 فصدی سے 71 فصدی کے درمیان بایا گیا۔

انارمیں کیمیائی اجزاء کی موجودگی عام انار میں نا قابل خوراک حصہ 28 سے 49 فیصدی کے درمیان اور جوس 57 فصدی سے 71 فیصدی کے درمیان پایا گیا۔

انار میں کیمیائی اجزاء کی موجودگ اس طرح سے ہے۔ایک سوگرام انار میں تناسب ال طرح ہے:

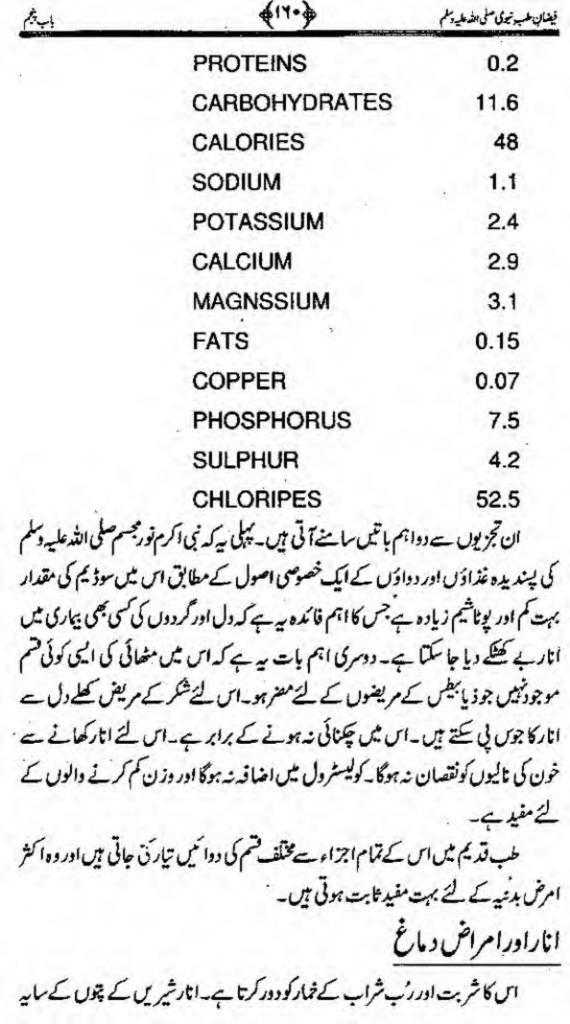

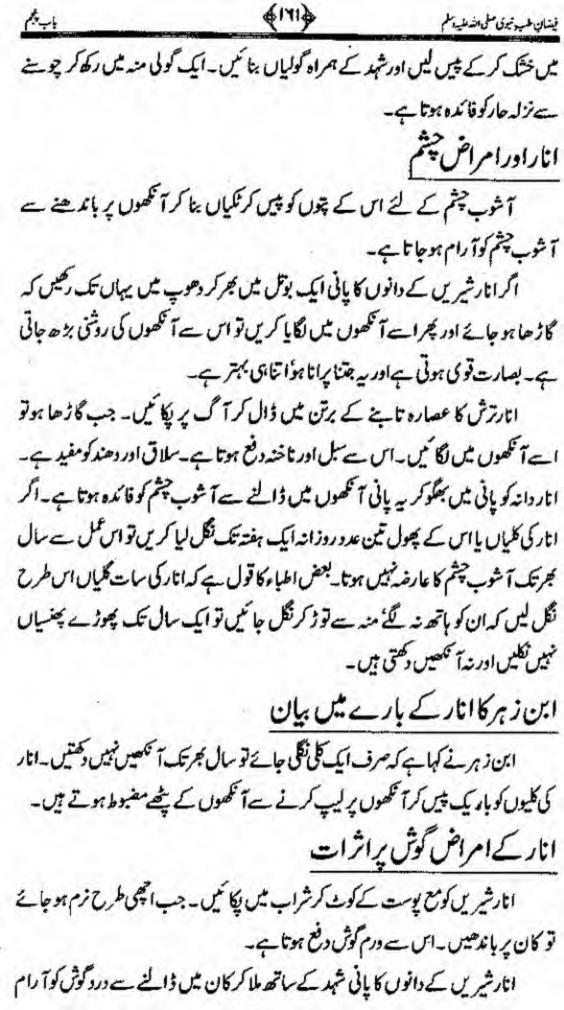

انار ترش كا پانى كان يى چكانے سے بحى كان كا درد دفع موتا ہے۔ اگر اس يى

قدرے شرط کرے ڈاکیس تو زیادہ مفید ہے۔

امراض ناک برانار کے اثرات

ا كرناك كے اندر بعنسيال مول تو انارشيرين كا يانى نيكانے سے فائدہ موتا ہے۔اس كا

یانی ناک بی سعوط کرنے سے تکبیر بند ہو جاتی ہے۔ای طرح کل انار نازہ کا یانی نجوز کر ڈالنے کفع ہوتا ہے۔

اناراورامراض دبان

اگرمند میں جھالے پیدا ہوجائیں جس کومندآنا کہتے ہیں تو انارزش کے پانی سے

کلیال کرنے سے ان کوآ رام ہوتا ہے۔ اگرانارزش کومع بوست بانی میں جوش دے کراس سے کلیاں کریں تو مسور معنبوط

موتے میں اور ان سے خون آنابند موجاتا ہے۔

مل انار خلک کو پیس کردانوں پر ملنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانوں کی جرول سے خون آنارک جاتا ہے۔

انار کے درخت کی جھال کو پانی میں جوش دے کرکلیاں کرنے سے مسوڑے مضبوط

موتے ہیں اور ان کا ورم دفع ہوجاتا ہے۔

اناراورامراض حلق انارشری کا پانی محون محون پینے سے طلق اورسیند کی خشونت دفع ہوئی ہے۔اس کا غرغرہ کرنے سے طلق کا درم کرم دور ہوتا ہے۔

اناراورامرص سينه

انارشری کا یانی یااس کاشربت سے سے درد وسیداور کھائی دفع ہوتی ہے۔اس کا چوسنا دروسینداور پرانی کھائی کے لئے محرب ہے۔ چنانچہ آب انارشیریں میں شکرتری اور

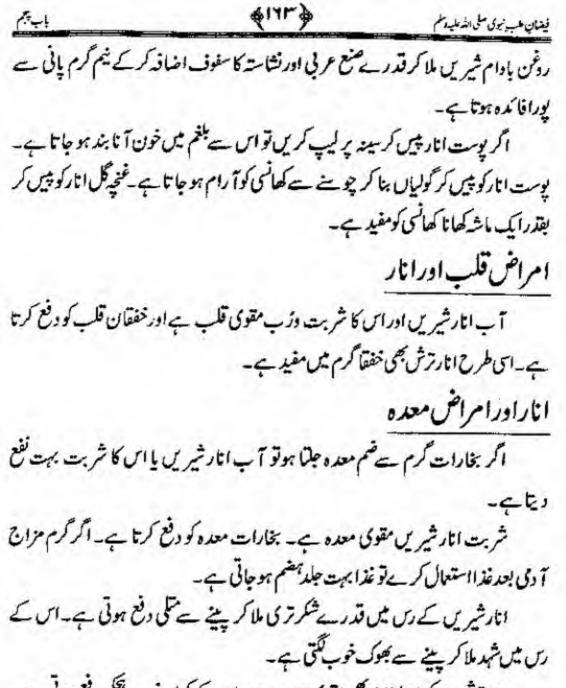

انارترش اور کھٹا مٹھا انار بھی مقوی معدہ ہے۔ان کے کھانے سے پیکی دفع ہوتی ہے۔

رُش اٹار دانہ کاسفوف پانچ حصہ مویز منقی پانچ حصہ زیرہ ساہ ایک حصہ پیس کر کھانے سے معدہ کوتفویت ملتی ہے۔ قابض ہے۔ بھوک پیدا کرتا ہے۔ مواد صفراوی کومعدہ پر کرنے سے بچاتا ہے۔ صفرادی تے اور مثلی کو نافع ہے۔

کل اٹار اور برگ انگور خام پیس کر معدہ پر لیپ کرنے سے شدید تے ساکن ہو

اناراورامراض امعاء سالم انارمع پوست نچوڑ کر پینے سے وست بند ہو جھاتے ہیں۔ نیز بواسیر کو فائدہ ہوتا

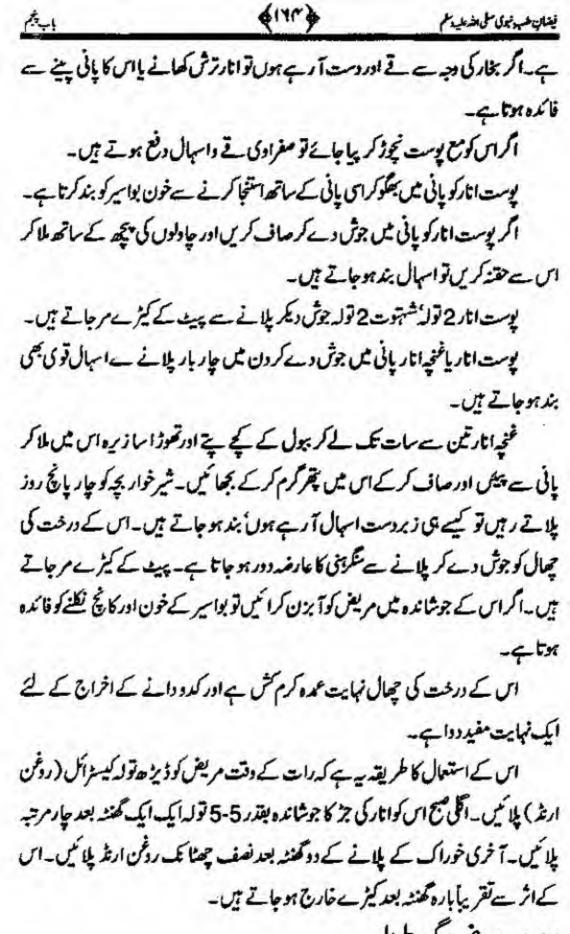

#### ا ناراورامرض جگر وطحال معرشه مرزی و طرال میرو

انارشیرین برقان طحال اور استنقاء میں مفید ہے۔ صاحب استنقاء کو جہال دیکر میوہ

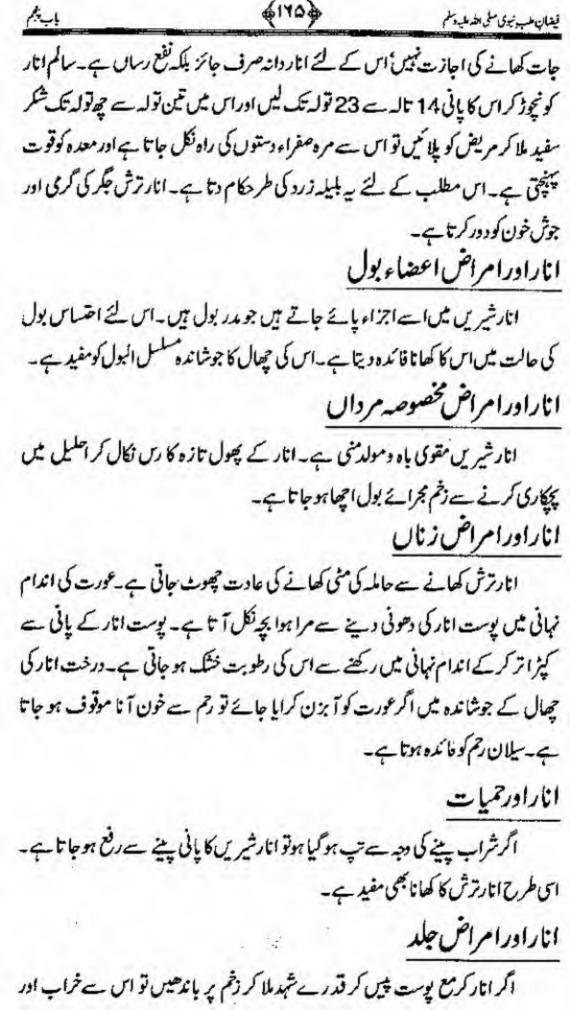

€177€ فيشان طب ونبوى مىلى الشنايدانلم مکندے زخم دور ہوتے ہیں۔ اٹارترش کو آگ میں جلجلا کر بدن پر مالش کرنے ہے ترو ختک تھلی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگرا نار ترش کا یانی نکال کرقدرے شہد ملا کرتا نے کے برتن میں یکائیں۔ جب گاڑھا ہوتو آ کلہ پرلگائیں۔اس سےاس کی ترقی موقوف ہوجائے گی۔انار ترش کا یانی خراب اور گندے زخم پر لگانے ہے اس کو درست کرتا ہے اور گندے گوشت کو دور کر کے زخم کوجلدا چھا کرتا ہے۔ پوست انار باریک پیس کر زخم پر چھڑ کئے ہے اس کو بہت جلد مجرلاتا ہے۔ای طرح کل انار کا سفوف .....کرنے ہے زخم جلدا چھا ہوجاتا ہے۔ گلنار کو پیس كرورم يرلكانے سے جلد حليل ہو جاتا ہے۔ درخت اناركي حصال كوپيس كر همراه شهد جيك کے دانوں پرلگانے ہے اس کی رطوبت بہت جلد خٹک ہو جاتی ہے۔ اس کی حجمال کا سفوف زخم آتشك يركرنے سے جلدا چھے ہوجاتے ہیں۔ اس کوسرکہ میں پیس کرنگانے سے سرخیاد ورقع ہوجا تا ہے۔ اناراور حشرت الارض ابن ز ہر کہتا ہے کہ اتار کی ڈالیوں ہے سانپ بچھواور دوسرے حشرات الارض ہلاک ہوجاتے ہیں۔اس لئے پرندے زیادہ تر اس درخت پراپنے گھونسلے بناتے ہیں تا کہ موذی كيروں سے امن رہے۔ عام صحت اورانار عام صحت کے لئے انار نہایت عمرہ میوہ ہے۔قرآن شریف میں بھی اس کونعمت ہائے بہشت شارکیا گیا ہے۔اس کے کھانے سے صحت درست رہتی ہے۔خون صالح پیدا ہوتا ہے اور بدن موٹا ہوتا ہے۔اس کے کھانے ہے انسان صحت منداور توانار ہتا ہے۔

# اناراورامراض اطفال

بچوں کے سوکھا اور آئتوں کی وق میں بھی بھارتی ماہرین اس کے جوشاندہ کومفید قرار ویتے ہیں۔انار کے حیلکے میں پائے جانے والے الکلائیڈ علیحدہ کرکے خالص صورت میں بیٹ سے کیڑے نکالنے کے لئے ماضی میں مستعمل رہے ہیں گریمیاوی ذرائع ہے حاصل

فينان خبد تبرى مل الشعار علم ہونے والی جدیدادویہ کے بعدلوگوں میں اس سے دلچبی کم ہوگئ۔ حالانکہ بدجدیدادویہ سے زیادہ مؤثر اور محفوظ ہے۔ انار سے روحانی علاج انار کے کھانے سے انسان کا ول روشن ہوجاتا ہے اور اس کو طاقت ملتی ہے۔ گویا جس كى نے انار كھايا اللہ تعالى اس كے دل كوروش كردے گا۔ دل کوروش کر دینے سے صوفیاء کی اصطلاح میں تو حیات القلب لیا جاسکتا ہے لیکن اس کے پس منظر کود مکھنے ہے ہت چانا ہے کہ دل کوطاقت ویتا ہے۔

وہ بیاریاں جن کی تفتیش پر تو دل میں بھے نہیں ہوتا لیکن مریض دل کے تعل مے مطمئن ہے نہیں ہوتا۔وہ اسے محمل قرار دیتا ہے۔ غالبًا ای بیں منظر کے بنا پر طائف کے مشہور باغ

" ہوایا" کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اتار اور چشموں کا یانی دل کوطانت دیتے ہیں۔ مكه معظمه كے مقیم ڈاکٹر کا مشاہرہ

# مکہ معظمہ میں عرصہ دراز ہے مقیم ایک فاضل ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے دل

كے مریض جب طائف كے انار كھاتے ہيں تو ان ميں بشاشت آ جاتی ہے۔ بيا يك ايبافعل ہے جس کا طب جدید کی کتابوں میں کسی دوائی کے بارے میں مذکور نہیں۔ البتہ طب قدیم کے ماہرین خمیرہ گاؤ زبان اوراس نوع کے دوسرے مرکبات کومفرح قرار دیتے آئے ہیں

# اور بیر حقیقت ہے کہان میں ہے اکثر ادوبید ل کوفر حت دیتی ہیں۔

صاحب نزمة المجالس فرماتے ہیں کہ عمدہ انڈا سیاہ رنگ کی چھوٹی مرغی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ خصوصیت سے مقوی قلب ہوتا ہے۔اگراس کی زردی تھی اور زعفران میں ملا کرورم پر لیپ ک جائے تو ورم کا پکاتی ہے۔مرغانی کا انڈانسیان کو بڑا مفید ہے۔اس ہے تہم بڑھتا ہے۔

طب جدید کے مطابق باس انڈول کی نسبت تازہ انڈے ہمیشہ بھاری ہوتے ہیں۔ اجھے اور گندے انڈے کی پہچان میہ کہ یاؤ تھریائی میں نصف چھٹا تک تمک حل کرکے -

ایک ایک انڈا ڈال کر دیکھیں۔ اگر ڈوب جائے تو درست ہے۔ اگر تیرنے لگے تو خراب سے مرفی کے انٹرے کی زردی مرکب القویٰ کا کی ہے اور سفیدی سردتر ہوتی ہے۔

ہے۔ مرفی کے اندے کی زردی مرکب القوئی ، ئل بہ کری ہے اور سفیدی سروتر ہوتی ہے۔ شم بریاں (آ دھا ابلا) بہترین اور زیادہ خون پیدا کرتا ہے۔ بدول دہاغ 'بدن اور باہ ( قوت

یم بریاں (آ دھاابلا) بہترین اور زیادہ خون پیدا کرتا ہے۔ بیدل دماع بدن اور باہ ( فوت مردی) کو تقویت دیتا ہے۔ کزور مریضوں کے لئے بہترین غذا ہے۔ اس کی زروی کا تیل بال بیدا کرتا ہے۔ جب بچوں کوقے اور دست آتے ہوں اور کوئی غذا ہضم نہ ہوتو (اہلیم من

د؛ ٹر) پلایا جاتا ہے۔ بیدا یک انڈے کی سفیدی کو پاؤ تھر پانی میں چھینٹ کر بفقدر ذا نقنہ کھانڈ ملا کر تیار کیا

-4-11

### حدیث مبارکہ میں انڈے کے بارے ارشادات

بیہی نے حضرت خواجہ کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صدیث پاک نقل فر مائی۔ ''کمی نبی نے بارگاہ رب العزت عزوجل میں ضعف (بدن) کی شکایت کی تو اللہ

تارک و تعالی عزوجل نے اعلی کھانے کا تھم فرمایا۔" (زمع المجالس-جلداول) " قانون" کے مصنف بوعلی سینا کا بیان

قانون كے معنف نے اس كى زردى كو حارطب لكھا ہے۔ بيخون عمرہ صالح بيداكرتا معمولى طور پر تغذيد كرتا ہے اور اگر انڈا ابال كر استعال كيا جائے تو معدے سے تيزى

> کے ساتھ نیچ کی جانب جاتا ہے۔ قابل طعیر کیا ہو کہ ان سرمان

### قابل طبیب کا انڈے کے بارے بیان

طبیب لکھتا ہے کہ رزدی بیضہ مرغ مسکن ورد ہے۔ حلق اور سانس کی نالی کو چکنا اور ملائم کرتی ہے۔ بیطاق کے امراض کھانسی بھیپروۓ گردے اور مثانے کے زخموں کے لئے نفع بخش ہے۔ اس کے استعال سے حلق کی خشونت ختم ہو جاتی ہے۔ بالحضوص شیریں بادام کے تیل کے ساتھ اس کا استعال اور بھی نفع بخش ہے۔ مواد سینہ کو پختہ کرکے اس کو زم کرتا

ے اور طلق کی خشون کے لئے مسبل ہے۔ اگر آ کھیں گرم ورم ہوجائے اور اس سے درد

مواواتدے کی سفیدی کے چند قطرے آ تکویس ٹیکانے سے دروختم ہوجائے گا اور آ کھ میں مُنتُذَك وَيَنْ كِي وجد ب سكون على كار اكرة تش زوه جلد براس كاصادكري او آ بلي ندة مين ك\_اكرورد كے مقام براس كا ضادكرين تو ورد جاتارے كا۔ اوراس كے ضاد سے تفاظت

موكى-اكر كوند كے ساتھ اس كو آميزكر كے چيشانى ير صادكيا جائے تو نزلے كے لئے مفيد

بوعلی سینا ہے انڈے کے فوائد کا خلاصہ

مصنف ' قانون' شیخ بوعلی سینانے ول کی دواؤں میں اس کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگرچہ بیدول کی عام دواؤں میں ہے نہیں کھر بھی اس کی زردی کو تقویت قلب میں خاص

مقام حاصل ہے۔اس لئے کہاس میں تین خوبیاں پائی جاتی ہیں۔

بدبهت جلدخون بن جاتا ہے۔ 2- دوسرے اس سے فضلہ کی مقدار کم ہوتی ہے۔

3- تيسرے يدكداس سے پيدا مونے والاخون ول كى غذائيت كے كام آنے والےخون ک طرح باکا ہوتا ہے۔ تیزی کے ساتھ دل کی جانب شقل ہوجاتا ہے۔ ای لئے جوہر

روح كو كليل كرنے والے عام امراض كى تلافى كے لئے اسے سب سے مناسب مانا جاتا ہے کیونکہ اس سے بہت جلد تحلیل روح بوتی ہے۔

اذخر (روسا کھاس)

الل مكه كے نزديك ايك مشہور خوشبودار يودا ہے جس كى جزائدر ہوتى ہے اور شاخيس یکی ہوتی ہیں۔ یہ قابل کاشت ہموار اور غیر ہموار دونوں طرح کی زمینوں پراکتا ہے۔ اذخر کا

مزاج دوسرے درجے میں حاراور پہلے درجے میں یابس ہے: ریاطیف زود بھنم ہے۔سرول شریانوں کے منہ کھولتا ہے اور بار بار پیشاب لاتا ہے۔ مدوصیفن ہے۔ بیکھاس کنگروں کو ریزہ ریزہ کرکے خارج کرویتی ہے۔معدہ اور جگراور کردوں کے بخت ورم اس کے پینے یا

اس کے جماد کرنے سے محلیل ہوجاتے ہیں۔اس کی جز دانتوں کومعنبوط کرتی ہے اور معدہ کو

حديث مباركه مين اذخر كاذكر

اس كاذكر مج بخارى من آيا ہے۔ آب نے كمكى حرمت كے بارے مي فرمايا:

'' مكه كے سبزے بھى نەكائے جاكيں تو آپ صلى الله عليه وسلم ہے حضرت عباس رضى الله

تعالى عندنے فرمایا كدحضور صلى الله عليه وسلم اذخر كھاس كواس مستنتى كرد يجئ كونك بدان كے لئے زيب وزينت كاسامان ہے اوراس سے كھروں كوسجاتے ہيں۔ آ ب صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا کھیک ہے۔اذخراس سے متنی ہے۔"

اذخر حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بوی اہمیت کی حامل تھی۔ای لئے فتح كمه كے بعد وہاں ہرقتم كے نباتات كوكا فيز ہے منع فرمايا كياليكن اؤخر كوكا فيز كى چھوٹ ديدي گئي۔

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه محرمه عن ممى جانداركو بلاك كرفي يا يريشان كرنے يا نباتات كوكا فاحرام قرار ويا اور فرمايا۔ اس كا كا فا (شوك) نه تو ژا جائے۔ اس كا

ورخت ندكا ثاجائے۔" قریش میں سے ایک محض نے کہا کہ 'اوخر کا نے کی اجازت دیجئے کہ ہم اے گھروں

اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اذخر کے سوا' اذخر کے سوا۔''

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اوٹنی پر اذخر گھاس کا یہ کر لا د لا وک اور اس کوفروخت کر کے جناب سیدہ رضی اللہ بتعالی عنہا کے ولیمہ کا بندوبست کروں۔ (بخاری)

عرب میں اذخر کے جنگلات اور میدان ماحول کوحسن یقینا بخشتے تھے کیونکہ بیخوشبو بھی بكحيرتے تھے۔

اذخر كاسنار كے كام ميں ضروري سمجھا جانا

اذخر كا استعال سنارا بيخ كام مين اس حد تك ضروري مجھتے تھے كه اسے كاث كر

لِنَانِ عَبِدُ فِي مَلِ الْحَلِيدِ مِلْ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالَكِ الْحَالَكِ الْحَالَكِ الْحَالَكِ الدول كے باتھ بيتا كي نفع بخش كام سمجا جاتا تھا اذخر كےمختلف اعضاء براثرات ا ذخر کے سردبلغی امراض مثلاً فالج 'لقوہ 'تشخ 'استرخاء اورنسیان اور تپ بلغی میں بطور معج ومعدل بهت اليجھے اثرات ہیں۔استیقاء و ورم معدہ وجگر وطحال احتباس بول وحیض و سنگ کردہ ومثانہ میں اس کا جوشا ندہ تنہایا دیگرادوں یہ کے ہمراہ یلاتے ہیں۔ معدہ کردہ اور جگر کے سخت اورام کو حلیل کرنے کے لئے اس کا ضاد بھی لگاتے ہیں۔روغن عجوفہ اذخر کا رش کو زائل کرنے اور بدن کی تکان دور کرنے کے لئے بدن پر روغن شكوفهاذخر هکوفدا ذخر بفذر ضرورت لے کراس قدر روغن زبت میں بھکوئیں کہ دو چند تیل او پر ہو مشتی میں ڈال کرتمیں روز وحوب میں رکھیں۔اس کے بعد صاف کرلیں اور پھراس صاف شدہ تیل کو دو باراذ خرکا شکوفہ بھکور تھیں۔غرضیکہ ای طرح تین مرتبہ کریں اور روغن تیار ہے۔ دانوں اور مسور وں کومضبوط کرنے کے لئے بخ اذفر کے جوثاندہ سے مضمضہ (کلی) کراتے ہیں۔علاوہ ازیں بخ اڈخر کوضعف معدہ اورغلشیاں بلغمی اور دستوں کورد کئے کے لئے استعال كرتے ہيں۔

مزيد تحقيقات

اذ خرکے کیمیائی تجزیہ اس کاروغن حاصل ہوگیا ہے جس کے فوائداو پرتحریر کردیے

#### ادعنی کا دودھ انٹن کی سیامیا کہ

اونٹن کا دودھ حاصل کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ بیتندرست اونٹن سے حاصل لیا جائے۔ جانورکواچھی خوراک دی جائے۔ جواونٹن باہر سے گھاس وغیرہ کھاتی ہے اس کا دودھ عمدہ ہوتا ہے۔ وہ اس لئے کہ اس نے ہرطرح کا گھاس اور ہرطرح جڑی بوٹی کھائی ہوتی

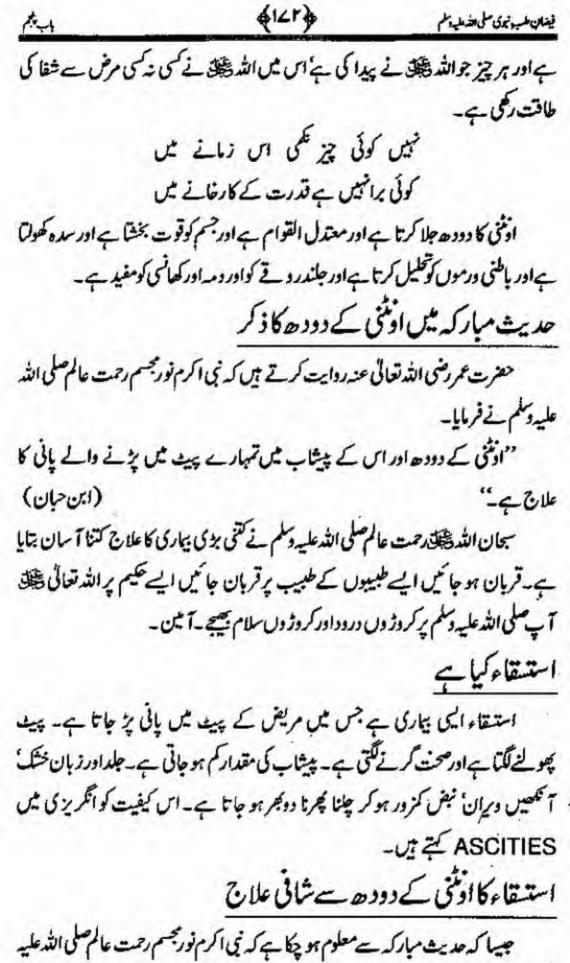

جيها كدحديث مباركه ب معلوم مو چكاب كه نبي اكرم نورمجهم رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: فيتنان طب ثوى ملى وفرطيدهم

"او تمنی کے دود صاور اس کے پیشاب میں تمہارے بید میں پڑنے والی پانی کا علاج

استنقاء مرض ماوی ہے جس کا سبب ایک مادہ عزیب باردہ ہے جواعضاء کے خلل میں

کس جاتا ہے۔جس سے ان اعضاء میں برحور ی آ جاتی ہے۔ بھی تمام اعضاء ظاہرہ میں

بيصورت بيدا ہو جاتى ہے۔ بھى ان خالى جكہوں ميں جہاں غذا اور اخلاط ميں مدبر اعضاء ہوتے ہیں اور اس کے نواحی میں بیادہ باردہ غریبہ کھس جاتا ہے اور ان حصول کو بردھور ی کا

سبب بن جاتا ہے۔اس کی تین قشمیں ہیں محمی جوتیوں میں بدر ہے۔ز تی طبلی۔ اس مرض لیعنی استیقاء میں جن دواؤں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ دوائیں الی ہونی

عامين جوان موادكو هينج كربلك دستول كي ذريع يا ادوار معتدل كي ذريع بابركروي \_ یہ دونوں خصوصیات اونٹوں کے دورھ میں اور ان کے بیٹاب میں بدرجداتم موجود ہیں۔ نبی

ا كرم نورمجسم رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے ان كواس كے استعال كا تھم فرمايا۔ اس كئے ما بھن او منی معنی (حمل والی) کے دووھ میں جلا مادہ اور برازکی تلمین ہے جس ہے زم بإخاف كماته ماده غريبه بارده خارج موجائ وصلح بإخاف كماتهاس مي بيثاب

لانے کی بھی خاصیت ہے۔خواہ یہ یاخانے و پیشاب سی قدر زیادہ ہو خواہ سی قدر کم ہوان كاستعال عدى على جاتے بي يعنى برتم كروك كل جاتے بيں-اس لئے كموا ہراونٹ شنخ (ورمندتر کی)مقیوم (ربتہ ہند) بابونداقحوان (سوبھل)اذخر ( گنڈهل) چرتے

ہیں اور اس کے علاوہ بہت ی دوسری گھاس جومفید استیقاء ہے ان کی مرغوب غذا ہے۔ یہ بیاری جگر کی خرابی کے بغیر پیدائیس ہوتی۔ اگر جگہ سے کلیتہ نہیں تو کسی قدر شرکت تو

ضروری ہوتی ہے اور عموماً جگراس کا سبب ہوتا ہے اور عربی اونٹوں کا دودھاس کے لئے اور سدول کو کھولنے کے لئے مفید ہے۔ دوسرے ایسے منافع بھی اس سے مرتب ہوتے ہیں جو استنقاء كوكم يافقم كردية بين-

ڈاکٹر عادل کا بیان

ڈ اکٹر عادل از ہری نے لکھا ہے کہ استیقاء ایک ایبا مرض ہے جس میں انفاج طن

ینان بدبن سل مدید مراس است کے بر تیونی تجولیف بد بودار رطوبت پائی جاتی ہے۔ اس کے خصوصی علامت ہے۔ اس لئے بر تیونی تجولیف بد بودار رطوبت پائی جاتی ہے۔ اس کے چنداسیاب ہوتے ہیں۔ جن بیل سب سے اہم جگر کی دیازت رطوبی اور قلب کا پنچ آ جاتا ہے یا بار تیونی تذرن یا اس قسم کا کوئی دومراسیب ہے۔ اس کا علاج سب کوسامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اتا ہے۔ اور تی کے دودھ کے بارے میں رازی کا بیان اونٹنی کے دودھ کے بارے میں رازی کا بیان مردوں کے لئے دوائے شائی ہے۔ ای طرح مزاج جگر کے تمام دردوں کے لئے دوائے شائی ہے۔ ای طرح مزاج جگر کے قساد کو بھی فتم کرویتا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ اونٹنی کا دودھ بہت زیادہ

طرح مزاع جر سے صادبوں م سرویتا ہے۔ اسرایس سے لہا کہ اوی کا دودھ بہت ریادہ رفیق ہوتا ہے۔ اس میں ماہیئت اور تیزی یعنی سرعت نفوذ غیر معمولی ہوتی ہے اور غذائیت کے اعتبار سے سب سے زیاد و توی ہے۔ اس کے سفے سے دست آتے ہیں اور جگر اور

کے اعتبار سے سب سے زیادہ توی ہے۔ اس کے پینے سے دست آتے ہیں اور جگر اور دوسری تجولیفوں کے سرے کھل جاتے ہیں۔ اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس کی تلطیف کی

خصوصیات پردلیل بین ہے۔ ای وجہ سے جگر کی ترتیب کے لئے استعال ہونے والی دواؤں بیں اے سب سے زیادہ تو کی اور عمرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے سدے کھولتا ہے۔ اس سے

یں اسے سب سے ریادہ ہو می اور عمرہ میم میاجاتا ہے۔ اس سے سلامے موں ہے۔ اس سے اللہ میں اگر میصلابت اور ورم زیادہ پرانا ہوتو اس سے فوراً تحلیل ہوجاتا ہے اور اگر حرارت جگر سے ہونے والے استدقاء میں تھن سے نکلتے ہی گرم گرم دودھ اونٹنی کے بیچے اگر حرارت جگر سے ہونے والے استدقاء میں تھن سے نکلتے ہی گرم گرم دودھ اونٹنی کے بیچے

کے بیٹاب کے ہمراہ استعال کیا جائے تو بہت زیادہ نافع ثابت ہوتا ہے۔اس لئے کہ تھن سے نکلتے وقت کے دودھ کی گری کے ساتھ استعال میں نمکیت کسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔اس

سے سے وقت مے دودھی مری مے ساتھ استعال یں ہمیت کی تدرریادہ ہوں ہے۔ اس سے فضولات جلد منقطع ہوجاتے ہیں اور اسہال بآسانی ہوتا ہے۔ اگر اس کے استعال کے بعد بھی فضولات کا رخ نکلنے کی طرف نہ ہواور اسہال میں

دشواری با تاخیر ہور بی ہوتو پھر کسی دوسری دوائے مبل سے کام لیا جائے اور دست لائے جا کیم سے کام لیا جائے اور دست لائے جا کیم ۔ دوائیں ایسی ہونی جا میں جواستہ قاء کی قاطع ہوں۔

ا ونتنی کے دووھ کے بارے میں بوعلی سینا کے خیالات صاحب قانون نے کہا ہے کہ اس کا کوئی خیال نہ کیا جائے کہ دودھ کا مزاج علاج

کوصاف کرنے والا ہے۔خواہ جس انداز کا بھی ہواور بھی بہت ی خوبیاں اس میں ہیں۔اس لئے كددود ه نهايت درجه مفيد ب- اگركوئي مريض يانى كے بجائے مرف دود ه عى استعال کرتارہے تواس میں شفامٹیتن ہے۔

# اونٹنی کے دودھ کے گردوں پراٹرات

اونٹنی کا دودھ مردول پر بھی اپنے اثرات بہت زیادہ رکھتا ہے جس کا اندازہ اس واقعہ

ہے کیا جاسکتا ہے۔ موجرانوالدے ایک نوعراز کا کردوں کی خرابی لے کر دربدر بھٹک رہا تھا۔ اس کے

پیٹ میں یانی تھا۔ چہرہ سوجا ہوا ٹائلیں مچھولی ہو کمیں اور پیشاب برائے نام اس بچے کو پہلے تو · شہدے راہ راست پر لانے کی کوشش کی گئی لیکن بات نہ بی۔ البتہ کمزوری جاتی رہی۔ پھر

دود هاوراونمنی کا چیشاب دیا گیا۔ورم چند دنوں شی قتم ہو گیا۔اس بات کوآج سات سال ہو محے ہیں وہ ایک تندرست نوجوان کی شکل اختیار کر حمیا ہے لیکن محض اینے شوق ہے او تنی کا

دودھ ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور بیتا ہے۔

ایک جگہ پراونٹی کے دودھ کا تجربہ ہوا ہے۔اس کا تجربدایے گردوں پر ہو چکا ہے جن کوجنگی اسباب نے عرب ممالک میں تغیرا دیا تھا۔ ضرروت نے انہیں اس مجرب دواء کے استعال يرمجور كيار (طب نبوى اورجديد سائنس)

استعال کے بعدوہ توانا وتندرست بھی ہومئے۔سب سے زیادہ مفیدعر بی دیہات کے امل اونث كابيشاب ب\_راس واقعه بيشاب كالطور دوااستغال كرنا اوراس سے شفايانا

معلوم ہوتا ہے۔ بارش كايالي

زمین کے آباد کاروں کی آسائش کے لئے جو چیزیں خدائے تخلیق کی ہیں'ان میں بارش ایک مجیب وغریب مهولت ہے۔ بادل آتے ہیں بکل چکتی ہے اور مدر سے لکٹا ہے۔

`يَننان طب، نِونَ سَلَى الفطيومَ مَعَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَ بارش کے ہونے کے بعد ندی نالے بحر کر بنے لکتے ہیں۔ کھیتوں میں بریالی آتی ہے۔انسانوں جانوروں اور نباتات کے لئے غذا کا بندوبست ہوجاتا ہے اور اگر ایبانہ ہوتو ورخت مرجما جاتے ہیں۔ فصلیں سو کھ جاتی ہیں۔ جنگلی جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں۔ بنجرز مین خوراک بیدا کرنے سے عاجز ہوکر قحط کا باعث بنتی ہے۔ قرآن مجید میں بارش کے بارے ارشادات مورة الروم عن ارشاد موتا بك ترجمہ اور اس کی نشانیوں میں سے جو وہ دکھاتا ہے۔ بیلی ہے جس سےتم ڈرتے بھی ہواور بعد کی طمع بھی کرتے ہواور آسانی یانی اتارتا ہے۔ جوز مین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے اور ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لئے جوعقل و دانش رکھتے ہیں۔" (الروم: 24) قرآن مجید نے بارش کے برسے اور اس کی وجہ سے زمین کو حیات نومیسر آنے والی بات متعدد مقامات پر وضاحت ہے ان اشاروں کے ساتھ بتائی ہے کہ لوگ ان کی ماہیئت کو سجھنے کی کوشش کریں تو ان پر فوائد کے کئی اور رائے کھل جا کیں گے۔ عقلندول کے لئے مزیداشارہ دیتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ: "اوراس نے آسان سے یائی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے تہاری خوراک كے لئے پھل پيدا ہوتے ہيں۔" (البقرہ:22) یمی بات سورہ ابراہیم میں دہرائی گئی اور پھر سورہ ط میں بیرواضح کیا گیا ہے کہ نبا تات کی ہرصنف میں نراور مادہ ہوتے ہیں جن کی قربت یودوں کی آئندہ سل کو چلاتی ہے۔ چنانچەسورە انفعال میں ذکر ہوتا ہے۔اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ: "جب اس نے تم پرامن اور سلامتی کے نشان کے طور پر اونگھ بیدا کی اور آسان نے یانی برسایا تا کہتم کو یاک اور شیطان کی گندگی دور کرے اور تمہارے ول کو مضروط كركتهار عقرم كي كردي" (الانفال:11)

جب بارش ند ہوتو نبی کریم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اس کے لئے دعاکی اور نماز استیقاء پڑھی اور جب زیادہ ہوئی تو رسے کی دعا کی۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

روايت فرماتي ين كد:

"جب بارش ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کداے ہمارے رب! تو اے ہمارے لئے مفید بنا۔"

ے ہمارے نے مقید بنا۔ سے نارے نے مقید بنا۔

ابن کیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں بیان ہے کہ وہ شفا کے لئے بیاروں کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی کوئی کی آیت لکھ کراس کو بارش کے پانی

ے دھوکراس پانی میں شہد ملاکر پی لیں۔ان شاءاللہ عز وجل شفایاب ہوں گے۔

بارش کے پانی کے فوائد

عصرت عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنها روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردے کابطن اس کی جان ہے۔اگر اس میں سوزش ہو جائے تو مریض کو

وم مے روی مد روے من اس ما مان بال معلاج اللہ مان مان مان مان اور شہدے کیا جائے۔ شدیداذیت ہوتی ہے۔اس کا علاج جلے ہوئے پانی اور شہدے کیا جائے۔

(ابوداؤد-متدرک حاکم)
محدثین نے ماءالحر ق کالفظی ترجمہ تو ابلا ہوا پانی بی کیا ہے لیکن تشریح کے دوران اکثر

ک رائے بیہ ہے کہ مریض کو بارش کا پائی طاکر دینااس نسخہ کی المل ترکیب ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے کئی مریضوں کو شہداور

بارش کا پائی متعدد بیار یوں میں دیا ہے۔ بلاشبددوسرے تسخوں سے زیادہ مؤثر ہے۔

بارش کا پائی اگر چنے یا دوائی کے لئے جمع کرنا مقصود ہوتو وہ مینہ برسنے کے شروع میں

مارٹ کا پائی اگر چنے میں دوائی کے لئے جمع کرنا مقصود ہوتو وہ مینہ برسنے کے شروع میں
مارٹ کا کا بازی میں مصال کے کہ ایک علاق ان آلوں گی معدتی میں ایٹ ائی ارش الان

نہ لیا جائے کیونکہ فضا میں دھواں کیمیاوی عناصر اور آلودگی ہوتی ہے۔ ابتدائی بارش ان چیزوں کو دھوکر زمین پر لاتی ہے اور جب بیٹتم ہوجاتے ہیں تو اس کے بعد کی بارش ہرطرح

پیرون در باک ہوتی ہے۔ سے صاف اور پاک ہوتی ہے۔ €14A} فيضاين طسيدتيوى ملى الضطيعالم بهی-سفرجل

بی ایک مشہورسیب کی شکل کا پھل ہے۔ عام طور پراس کا مربستعمل ہے۔اس کے یجوں کو بہیدانہ کہتے ہیں۔ بیر پھل دل ور ماغ 'معدہ اور جگر کو طاقت دیتا ہے۔ بیر پھل دنیا کے

اکثر ممالک کے پہاڑی علاقوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں آزاد کشمیر مری سوات اور مردان کے علاقول میں بایا جاتا ہے مگر اب اس کے درخت تابید ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس کا سیجے مصرف معلوم نہیں رہا۔ اس کا درخت جارمیٹر کے قریب

بلند ہوتا ہے اور اس کے تمام جھے دواؤں میں استعال ہوتے ہیں۔

## احادیث میں بھی کی اہمیت اور دل کے دورے کا علاج

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے

ہیں۔" سفر جل کھاؤ کیونکہ وہ دل کے دورے کوٹھیک کر کے سیندے یو جھا تار دیتا ہے۔"

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نورمجسم شاہ بنی آ دم رسول مختشم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "سفر جل کھانے سے دل پرسے بوجھ اتر

(كنزالاعمال)

مزید فرمایا۔''سفرجل کھاؤ کہ دل کے دورے کو دورکرتا ہے۔اللہ تعالی نے ایسا کوئی نی نہیں مامور فرمایا جے جنت کا سفر جل نہ کھلایا ہو کیونکہ بیفرد کی قوت کو جالیس افراد کے برابر

(این ماجد) مزيد فرمايا\_"اين حامله عورتوں كو بهى كھلاؤ كيونكه بيدول كى بيار بوں كو تھيك كرتا ہے اور

الو کے کو حسین بناتا ہے۔'' (573)

(سيوطي) °زید فرمایا:''خالی پیٹ میں بھی کھاؤ۔'' حضرت طلحہ بن عبیدرضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بارگاہ رسالت

صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبار کہ میں بہی کا ایک پھل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فر مایا۔''اے طلحہ لے لؤے شک بید وأ ا كو فرحت دينا

نِدَانِ طبر نِوى كَ الشَّعْدِ رَامُ ( المَّلِي ) المِنْ الحِيدِ ) المِنْ الحِيدِ ) المِنْ الحِيدِ ) ( المُن الحِيدِ ) ( المُن الحَيدِ ) ( المُن الحَيدِ )

ے۔" ان روایات میں ایک ہی پھل کی متواتر تا کید ہے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دوعالم صلی

الله عليه وسلم سفر جل كے طبى افادات كے قائل تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے نہار منہ

کھانے کی ہدایت کی اورول کی مختلف بیاریوں کے لئے اسے اسپر قرار دیا۔

امراض بضم پر بھی کے اثرات

ہرطبیب نے امراض ہضم اور بیٹ کی بیاریوں میں اس کے اثرات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ بی ہوئی بہن کھانے سے خوراک جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ نے کو دورکرتی ہے۔ بیاس بجھاتی ہے۔ ول اور جگر کو طاقت ویتی ہے۔ بھوک بڑھاتی ہے۔ اس کو بھون کر کھانے سے جن کو بھوک زنگتی ہوڑان کو مفید ہے۔ جگر کے سدے کھولتی ہے۔ جن عورتوں کو

تھائے سے بن وہوں نہ کی ہو ان و مقیر ہے۔ بسر سے سدھے موں ہے۔ من وروں مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے'اگروہ بہی کھائیں تو مٹی کھانے کی عادت جاتی رہتی ہے۔ بہی سے اسہال اور پیچیش کا علاج

جب اسہال اور پیچیش بخار کے بغیر ہوں تو بہی دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ برطانوی

ماہرین کے مشاہدہ کے مطابق پرانی پیچش اور اسہال قدیم میں کمال کی چیز ہے۔ ان کے نزدیک بیا جاتا ہے۔ بہی سے پیچش اور اسہال قدیم میں کمال کی چیز ہے۔ ان کے نزدیک بیا از اس لیسدار مادہ کی وجہ سے ہے جو بہی میں پایا جاتا ہے۔ بہی سے پیچش اور اسبال کا علاج کرنے سے پاخانہ میں آنے والے لیسدار مادے آ ہستہ آ ہستہ کم ہونے لگتے ہیں۔ بار بار کی حاجت میں کمی آنے لگتی ہے اور شفا ہوجاتی ہے۔ اسطوائی بھاریوں کے علاج میں۔ بار بار کی حاجت میں کمی آنے لگتی ہے اور شفا ہوجاتی ہے۔ اسطوائی بھاریوں کے علاج میں۔ بار بار کی حاجت میں کمی آنے لگتی ہے اور شفا ہوجاتی ہے۔ اسطوائی بھاریوں کے علاج

میں عالمی شہرت رکھنے والے ڈاکٹر مینسن باہر نے سفر جل کو پیچیش اسہال اور آئنوں کے زخموں کی مختلف قسموں میں اکسیر قرار دیا ہے۔ م

# بہی دانہ سے گلے اور سانس کی بیار یوں کاعلاج

بہیدانہ کا لعاب کھانی کی شدت کو کم کرتا ہے۔ سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے۔ اس سے منداور گلے کے چھالے مندمل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی دوائی کی وجہ سے بید اور گلے میں جلن ہوتو اس کا لعاب فائدہ مندہے۔ اس کی جڑکا جوشائدہ دماغی امراض مالیخولیا مراق

قِنانِ طبِهِ تَحِق مَلِى اللَّهِ عِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ م اور ہسٹریا میں مفید قرار دیا گیا ہے اور سوزش والے مقامات پر بنوں کالیپ اور اس کے پھل کا

عرق بخار اور اختلاج قلب میں قدیم دوا ہے۔ نیز بھی دانہ کا لعاب شکر ملا کر دیے ہے

پیٹاب کی جلن جاتی رہتی ہے۔ بھی کا مربہ یا شربت مشیات کے نشد کو زائل کرنے میں بہترین ہے۔مند کی بد بوجاتی رہتی ہے۔ بیمر بدول کے مریضوں کے علاوہ آئتوں میں السر برانی کھائسی دمہ دل کے پھیلاؤاور پرانی پیش کے مریضوں کومفید ہے۔

مربطورمیوہ بکثرت کھایا جاتا ہے۔ بیر کا اصل گھر چین ہے جہال براس کے درخت 9 میٹر تک بلند ہو جاتے ہیں۔ان کوزردرنگ کے پھول لگتے ہیں جو پھل لگنے ہے پہلے رنگ

میں گہرائی اختیار کرنے گلتے ہیں۔ 1906ء میں چین سے بیر کی سفید قسمیں امریکہ میں درآ مدى كئي اورجوب مغربي علاقه من زراعت كاكئير.

لا مور میں احجرہ سے مسلم ٹاؤن تک کا بوراعلاقہ بیریوں کے باغات پر مشتل تھاجہاں لم زردادر منص بير لكت بيل-

امریکہ میں بیر کے جوں ہے چھوٹی چھوٹی موم بتیاں بنائی جاتی ہیں جن کوتقریبات میں جلایا جاتا ہے۔ بیرے کئ قشم کی چٹنیاں بنتی ہیں۔ان کو گوشت کے ساتھ سبزی کی مانند

بھون کر پکایا جاتا ہے۔ان کوشہداور کھا تڈ کے ساتھ پکا کران کا لذیذ مربہ بنایا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں مخلف مقامات پر بیری کے درخت کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ سورہ سیا (16) اور سوره واقعه 27 تا 30 اور سوره النجم 13-14-15 اور 17 مين اس مبارك

ورخت كاذكرآ يابي

اس بیری کی تعریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كدائ كے بير جمامت ميں منظے كى مانندوں كے۔ان كے 72 ذائع ہوں كے۔مشاس

اورخوشبواس کےعلاوہ ہوگی۔ (مسلم شریف) احادیث میں بیر کا ذکر بطور کھل جنت میں ملنے والے میوہ اور عسل میت کے سلسلہ

میں اس کے بتوں کی افادیت کے بیان میں ملتاہے۔

تاجدار البیاء صلی الله علیه وسلم کی زبان مبارکہ سے بیری کے پھل کے بیاوصاف بیان ہوئے ہیں۔" بیری کے پھل کا کسی اور سے کیا مقابلہ کے اس کے تین اہم اوصاف ہیں۔اس كاسابه كمنااور شفاءاس كولذيذ كل لكت بي اوراس اليحي خوشبوآتى ب-" ( بخارى )

ابن القیم نے بیرحدیث اسناد کے بغیر نقل کی ہے جس کی صداقت کے بارے میں وہ

فرماتے ہیں۔ فی الحدیث الحفق علی صحة كہتے ہیں كہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے مجلس ميں ذ كر فرمايا. "شب معراج آسان برسدرة النتهلي (بيري) ديمهي -اس كو لگے ہوئے بير پھر كے

منكول كي ما ننديتھے" ا يك روز ايك ويهاتى آياوراس في يوجها والراسول الشعلي الله عليه وسلم الله تعالى في جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جولوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ "آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا وہ کیا ہے؟ کماوہ بری ہے کونکہ اس کے کانے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اس پر رسول الندصلي الندعليه وسلم نے فرمايا كه كياتم كومعلوم نبيس كه قرآن مجيد نے الى بيرياں بيان فر مائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانے دور کر کے ان کی جگہ پھل لگائے ہیں اور وہ ایسے پھل ہیں جن کے 72 رنگ اور مزے ہیں اور ہر ذا نقد اور رنگ دوسرے سے جدا ہے۔ قرآن مجید نے جنت میں ملنے والے پھلوں میں بیر کا ذکر کیا ہے۔ یہ دیہاتی غالبًا اس بات ے تھبرارے تھے کہ بیریوں کے ساتھ تو کانے لگے ہوتے ہیں کیا جنت میں بھی ان کو

کا نئے ہی سنجا لنے پڑیں گے؟ جن کامفصل جواب ان کی تشفی کا باعث ہوا۔

حضرت ام عطیدانصار بدرضی الله تعالی عنها فرماتی میں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہوئی اور وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کداہے عسل دو۔ تنن باریایا تج باریااس ہے بھی زیادہ۔ ریسل یاتی اور بیری کے بنوں سے دیا جائے اوراس كة خريس كافورياس بي يى بوكى چيزشال كرو- پرفرمايا كه جب تم عسل سے فارغ بوتو مجھے مطلع کرو۔ جب ہم عسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومطلع کیا حمیا۔ آپ

صلی الشعلیہ وسلم نے اپنا تہہ بندعطا فر مایا اور فر مایا کہ بیاس کے بدن پر لپیٹ وو۔ (مؤطاامام مالک)

معرت خیراند بن حوال رق الدندان عند جند الودان و اید واحد بیان مروات میں ایک فرا تھا۔میدان عرفات بیں۔ ہارے ساتھ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک فحض کھڑا تھا۔میدان عرفات میں اس کی اور فوم کیا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے میں اس کی اور وہ مرکبا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پنول سے شمل دواور دو کیڑوں میں کفن دیا جائے۔اس کا سر

فرمایا کداسے پانی اور بیری کے پنول سے خسل دواور دو کیڑوں بیل کفن دیا جائے۔اس کا سر کیڑے سے ڈھانیا نہ جائے اور اسے خوشبو نہ لگائی جائے کیونکہ یہ قیامت کے روز جب اٹھے گا تولیک یکارتا ہوا اٹھے گا۔

اس حدیث میں جج کے دوران اور حالت احرام میں وفات یانے والوں کے گفن دفن

کے بارے میں بھی اصول مرحمت فرما دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو جو خدا کے راستہ میں وفات پا گئے خوشبو نہ لگائی جائے۔ دو کپڑوں میں وفن کئے جانے اور ان کا سر زگا رکھا جائے کیونکہ جب بیروزمحشرا ٹھائے جا کیں گے تو احرام کی حالت میں ہوں گے اور ایک حاجی کی طرح

لبیک لبیک پکارتے آئیں گے۔اس سلسلہ میں بعض علاء کا خیال مختلف ہے۔البیتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ میں بھی طریقہ مروح ہے۔ یہ سید نظامہ جضم کی اصلاح

## بیرے نظام بہضم کی اصلاح ابن القیم بیرکو بڑی مفید چز قرار دیتے ہیں اور اسے اسہال اور معدہ کی کمزوری کے

کے لاجواب قرار دیتے ہیں۔ ان کا مشاہرہ ہے کہ یہ نظام ہضم کی اصلاح کر کے اے بیج حالت پر لے آتا ہے۔ فوائد میں انہوں نے ایک جامع لفظ ینفع الذاب الصفر اوی بیان کیا ہے۔ ذرب کے معنی کسی ایس بیاری کا علاج کرتا بھی ہے جو آسانی سے تھیک نہ ہوری ہو۔

### ہے۔ درب کے میں ماری ماری ماری کرا ہے۔ وہ بیر سے بیچیں اور بیٹ کے کیٹروں کا خاتمہ

بیر پیچش کے لئے بھی متعمل ہے اور جب ذراب صفراوی بیان کرتے ہیں تو ان کا مقصد ایسے اسہال ہیں جوطبیعت میں صفراوی مادہ یا دوسرے الفاظ میں جراثیمی سوزش کی وجہ سے آرہے ہوں۔ آئتوں کی خراش اور جلن کو دور کرتا ہے۔ جسم کوعمدہ غذا مہیا کرکے گری

ہوئی طبیعت کو بحال کرتا ہے۔ بھوک بڑھا تا ہے اور اگر اسے کوٹ کر کھایا جائے تو جھلیوں کو

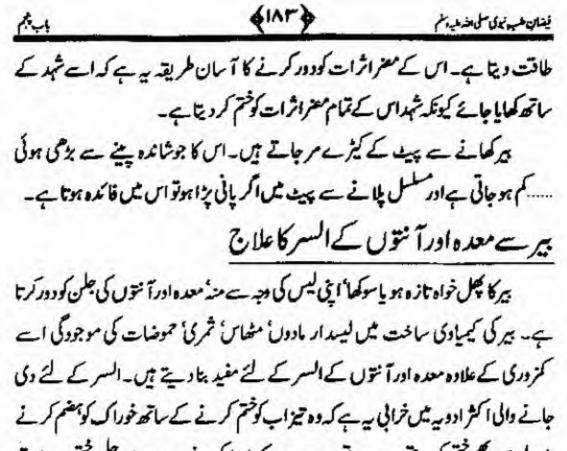

والے جو ہر بھی ختم کر دیتی ہے۔ بیتو درست ہے کدایسا کرنے سے درد اور جلن ختم ہو جاتے

میں لیکن مریض کی مجوک اڑ جاتی ہے اور وہ کھانا جسم کرنے کے قاتل نہیں رہنا۔ طب نبوی میں مذکور بیر بہی اور جواپنے لیس رکھنے کی وجہ سے فالتو تیز اب کوختم کر دیتے ہیں کیکن وہ ہاضمہ كي عل من دخل الدازنبين موت بلكه بإضمد مين معاون ب-اس من خوراك كومضم كرف

والے کیمیاوی عناصر بھی موجود ہیں۔اس لئے السر میں ان تین میں سے مسی ایک کا یا بہتر فوائد کے لئے تینوں کا استعال مرض کوجلد دور کرتا اور مریض کی صحت کو بھی بحال کرتا ہے۔

## بیر کی چھال ہے منہ کے چھالوں اور گنٹھیا کا علاج منہ کے چھالے دور کرنے کے لئے کیکراور بیری کی چھالوں کے جوشا تدو ہے کلیاں

كرنا فورى فائده كرتا ہے۔ بيرى اور نيم كے يتے كھوٹ كر منج پر لگانے سے بال اسمتے ہيں۔ بیری کی جروں کا رس نکال کراہے قبض محتضیا اور جوڑوں کے دردوں کے لئے پاتے ہیں اوراس میں تلی کا تیل ملا کر جوڑوں کی تکالیف کے لئے ماکش کرتے ہیں۔

پلو دراصل ایک محرائی درخت ہے جومحراؤں کے علاوہ خلیج عرب کے مرم ساحلوں

يشان هـبدنيوى على الأعلية الم اورابران میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ بازار میں بکنے والی سفید مسواکیس اس کی شاخیس اور بروں ہے جی ہیں۔ حضرت الى حيره الصباحي رضى الله تعالى عندروايت فرمات بيس كه نبي كريم صلى الله

عليه وسلم نے مجھے بيلو كى شاخ مرحمت فر مائى اور فر مايا كداس سے مسواك كياكروب

(ابن سعد)

پیلو کا ذکر احادیث میں متعدد مقامات پر مختلف صورتوں میں آیا ہے کیکن اجماعی ضرورت کے لئے تمام ساتھیوں کے لئے پیلو کی مسواکیں مہیا کرنے کا ایک دلچیب واقعہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه آب بتى كے طور يربيان فرماتے ہيں۔

" ، مسواک اتارنے کے لئے پیلو کے درفت پر چڑھے۔ان کی پنڈلیاں بوی کمزور

اور دہلی تھیں۔ جب ہوا کا جھوٹکا آیا اور وہ نگلی ہو کئیں تو سارے ساتھی بننے لگے۔رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ انہوں نے یوچھا کہتم لوگ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یارسول الله صلی الله علیه وسلم ہم ان کی دبلی ٹانگوں پر ہنس رہے ہیں۔

حفور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا افتتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے روز حشربیترازومیں کس ہے بھی دزنی ہوں گا۔"

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عندروايت كرت بي كدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہمراہ مرالظمر ان ميں تھے كہ پيلوكے درخوں كا كھل (كباث) چنےكو فكے-آ ب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه كالے كالے دانے چننا كيونكه ده عمدہ ہوتے ہيں۔ ہم نے يو چھا كيا آ ب صلی الله علیه وسلم بحریاں بھی چراتے رہے ہیں؟ تو فرمایا کان! کوئی ہی ایسانہیں جس نے بھی بكرياں نہ جرائی ہوں۔

# دانتوں کی بیار یوں میں پیلو کے فوائد

پلو کامشہور ترین استعال مسواک ہے۔ یہ دانتوں کو جلا دیتی ہے۔مسور حول سے گندے مواد کو نکالتی اور دانتوں کومضبوط کرتی ہے۔مسوڑھوں کوڈ ھیلا کرنے والی رطوبت نس کونکال کران کوتندرست بناتی ہے۔

فيغان طبيه تيمي ملى الفرطيد بملم یا کتان میں صحرائی علاقوں کا پیلوفوائد میں دوسر کے علاقوں سے ذا نقتہ میں تیز ادر فوائد میں بہترین ہے۔اس کی مسواک گلے کی بیاریوں میں بھی مفیدہے۔ بیلو کی جزمین نرم ریشے ٹینک ایسڈ جزو عامل الکلائیڈ اور دوسرے کیمیاوی عضر کثرت ے ملتے ہیں۔اس لئے ان کا بطورمسواک استعال ایک مفید عمل ہے کیونکہ جڑ اور چھال میں

پائے جانے والے اجزاء جراثیم کش اثرات کے ساتھ واقع لغفن بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی

الله تعالی عنہا ہے بوچھا گیا کہ گھر میں تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی الله عليه وسلم سب

(ملم شریف) ے پہلے کون ساکام کرتے تھے۔فرمایا کہ مسواک۔

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنه اور حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنه روایت کرتے

ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا' اگر مجھے بیاحساس نہ ہوتا کہ میری امت پر بوجھ

(زندی-مسلم) ہوگا تو میں حکم دیتا کہ ہرنمازے پہلے مسواک کی جائے۔ مسواک کرنے کے دی قوائد

(1) منہ کوخوشبود ارکرتی ہے۔ (2) موروں کومضبوط کرتی ہے۔ (3) نظر کو تیز کرتی

ہے۔ (4) بلغم نکالتی ہے۔ (5) سوزش کو دور کرتی ہے۔ (6) فرشتوں کوخوش کرتی ہے۔ (7) الله تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی کا باعث \_ (8) نیکیوں میں اضافہ (9) معدہ کی اصلاح۔

(10) سنت يمل كانواب حضرت انس رضی الله تعالی عند کی روایت میں بیجھی ہے۔ مندکو یاک کرتی اور رب کو

راضی کرتی اور شیطان کو بد گمان کرتی ' بھوک بڑھائی اور دانتوں کو جیکاتی ہے۔ تاجدار انبیاء صلی الله علیه وسلم كومسوك سے جس قدر رغبت تھی اس كے بارے ميں

روایات کی میس مواک کرنے کی ایک اچھی ترکیب یہ ہے کہ اسے رات مجرعرق گلاب میں بھگو کرمنے استعال کیا جائے۔ ایس مواک حافظہ کو بڑھاتی ہے۔ اس کے دیگر فوائد میں سائس

كوخوشبودار بنانا\_مسورهول كومضبوط كرنا بلغم نكالنا بينائي كوتيز كرنا معده كي اصلاح كرنا" واز كو تكھارنا كھانے كو بھنم كرنا فيز قرأت كرنے والوں كے لئے بيش بہا تحقہ ہے۔

لينتان طبونيل مل الأطباع باسيتم بعض محدثین نے مسوک کود ماغ کی طاقت کے لئے بھی مغید قرار دیا ہے۔ مواك كى بحى وقت كى جاسكتى بيكن سونے يقبل اور المضے كے بعد اور نمازے يبك بيمنه العلاظت كو تكال كرمندكوصاف كرديق ب-روز دارك لي سواك ايك مغید عادت ہے کیونکہ بیر منہ کو صاف کرتی ہے اور روز ہ دار کو پاک کرتی ہے۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كى عادت مباركه كے بارے ميں حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه روايت كرت إلى يستاك اوّل النهار واخره (3:31(2) ون کے شروع ہونے اور ختم ہونے پر مسواک کرتے تھے۔ روزہ کے دوران مواک کرنے کے بارے میں چھالوگ اختلاف کرتے رہے ہیں لیکن احادیث بی روزے کے دوران مواک کی سندمیسرے۔ حضرت عامر بن ربیعدرضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ وہ روز ہ کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔ (ابن ماجہ) تا جدار انبیاء صلی الله علیه وسلم کی زندگی مبارکه می مسواک کو ہر طرح سے اہمیت حاصل ے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ شاخ سے مسواک استعال فرماتے۔ پہلے اے دانتوں سے چبا کرزم کرتے تھے پھراسے مرف استعال ہی نہ کرتے تھے بلکہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عباس رضى الله تعالى عندن آب صلى الله عليه وسلم كوتبجدس يبلي مسواك كرت ويكهارجي كدائي ونياوى زندگى مي آخرى كام بھى مسواك عى كيا۔ اس غرض كے لئے آ ب صلى الله علیہ وسلم پیلو کے درخت کی لکڑی کو پسند فرماتے تھے اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینون کی مسواک بھی پندفر مائی۔ مواک کے فوائد پر توجہ کریں تو بیلو کی کیمیاوی ترکیب میں وہ تمام عناصر شامل ہیں جن کے بارے میں کمی بھی ماہرامراض دعدان نے آج تک ذکر کیا ہے۔اس میں مسور حوں كوخك كرنے كے لئے فيك اير ہے۔ دانوں كے انحطاط كوروكنے كے لئے فكورائيد میں - مند کی جھل کی صحت کے لئے وٹامن ہے۔ جراقیم کو مارنے والے عناصر کے ساتھ تمک كى معقول مقدار موجود ب\_آ ب صلى الله عليه وسلم كاطريقه بيتماكه وه مسواك كودانتول ك

فيناي لمبر بُوى ملى عدْ مليد كم

اطراف میں اندراور باہر سے پھیرنے کے علاوہ اے زبان پر بھی ملتے تھے۔جس کا اضافی

فائدہ بلغم كا اخراج اور باضمدكى اصلاح ہے۔مسواك كرنے سے دائتوں اورمسور حول كے عصلات کی ورزش ہوتی ہے۔ان کے دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب دانوں کے

دوران غذانه کینے گئ ان پر چیلی ہوئی چیزوں کوون میں کم از کم اکیس مرتبه وهو کر تکال دیا

جائے گا اور ان کوون میں کم از کم دومرتبہ ورزش کے ساتھ جراثیم کش اور محرک کیمیاوی عناصر ے مائش کی جائے گی تو پھران کا خراب ہونا ناممکن امرے۔

پیلو کے متعددا فعال بلغم چھاٹٹا ہے۔مسام کھولتا ہے۔ رہاح غلیظ کو دفع کرتا ہے۔ اس کی چھال کا جوشاندہ

بطور مقوی و محرک احتیاس طمت میں بلاتے ہیں۔اس کا کھل کا سرریاح مدر بول اور ملین طبع ہاور مارگزیدہ کوسہا کہ کے ہمراہ کھلاتے ہیں۔اس کا مزاج گرم شک ہے۔معدے کے لئے مقوی ہے۔ باضمہ درست کرتا ہے۔ بشت کے در د کو دور کرتا ہے۔ اگر اس کو پیس کریا جائے تو

پیٹاب لاتا ہے۔مثانہ صاف کرتا ہے۔اس کےعلاوہ بہت ی بھاریوں میں تافع ہے۔

ر بوز ونیا ک، اکثر حرم ملکوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔مشرق وسطی کے ہر ملک

میں پایاجاتا ہے۔ ہدویا کتان میں بھی عام ملتا ہے۔ امریکی ریاست کیلی فورنیا کا تربوزایی سرخی اور حلاوت میں مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ریتلے علاقوں کا تر بوز اپنی سرخی اور حلاوت میں مشہور ہے۔ تربوز کی عمدگی اس کے گودے کی سرخی اور مضاس پر قرار دی جاتی ہے۔ ملاوٹ

کے اس دور میں دیکھا گیا ہے کہ پھل فروش سرخ رنگ میں سکرین ملا کرتر بوزوں میں انجکشن لگا کران کومصنوعی طور پرسرخ اور میشها کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر بیافریقہ کا پھل ہے جو ساحول کی بدولرے دنیا بھر میں مقبول ہو گیا۔ آج کل پاکتان میں چین کے درآ مدی جے سے چھوٹے جم کے ایسے تر بوز کثرت سے پیدا ہورے ہیں جولذیذ بھی ہیں۔ پھل وزنی ہونے

كى وجدے اس كا بوداز مين برريكتے والا ہے۔ جي بونے سے سار ماہ ميں چل كيك كرتيار مو

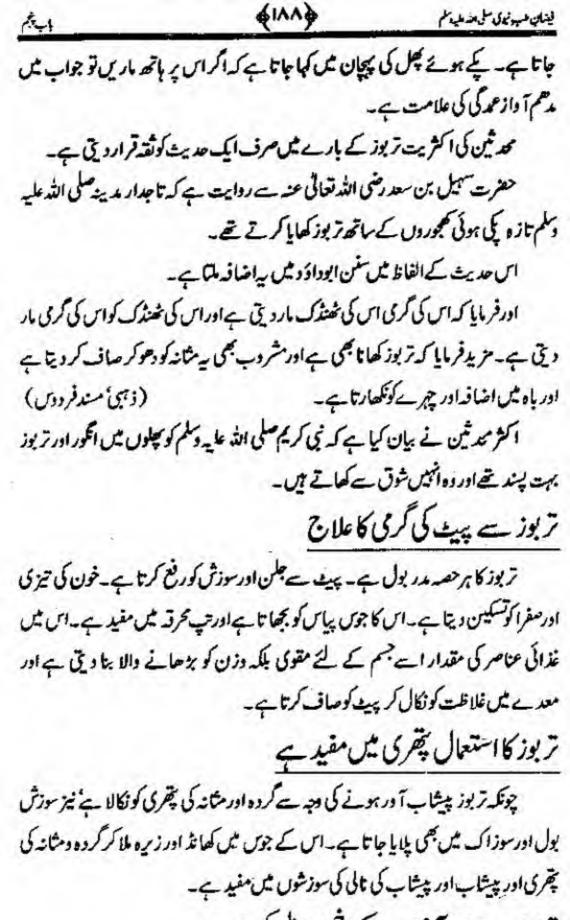

بھری اور پیشاب اور پیشاب کی نالی کی سوزشوں میں مفید ہے۔ تر بوز معدہ اور آئنوں کے زخم مندمل کرتا ہے تر بوز کھانے سے معدہ اور آئنوں کے زخم مندل ہوجاتے ہیں۔اس میں بھی کی طرح pectin کی موجود گی اے اسہال اور چیش میں بھی مفید بناوی ہے۔سندھ میں پایا جاتا والا جنگلی تر بوز کر وا ہوتا ہے مگر وہ بھوک بڑھا تا ہے اور قبض میں مفید ہے۔ تر بوز کے گودہ میں مواد کھمیہ 'محمیہ 'معدنی موادشکر و نشاستہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تر بوز میں پکٹین کافی مقدار میں ہوتی ہے۔

## تربوز کے نتج کے افعال

ندكوره افعال كى طرح محمّ تربوزكو لاغرى جمم لاغرى كرده جوش خون زيادتي صفراء شدت عطس ' موزش معدہ' نفث الدم' حمیات حارہ میں زیادہ تر شیرہ نکال کر ہلایا جاتا ہے۔ مرد مرطب ہونے کے باعث بیوست دماغ اورسل دق میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ مرر بول ہونے کے باعث سوزش بول سوزاک اور عمرالبول جو کہ گری خشکی کی وجہ سے ہو میں استعال كياجا تاب

### خوردنی اجناس میں جوایک عام ی جنس ہیں۔ بیگندم کے تھیتوں میں یائے جاتے ہیں اور گندم سے پہلے یک جاتے ہیں۔عربی اور فاری میں انہیں شعیراور انگریزی میں Barley

کہتے ہیں۔اگر چہ بیکاشت کئے جاتے ہیں گراس کی خودروشم بھی یائی جاتی ہے۔ تاجدار انبیاء صلی الله علیه وسلم کوجو بہت پسند تھے۔ یوں تو عرب میں ستو گندم سے بھی

بنائے جاتے تھے مگران کو جو سے ہوئے ستو پہند تھے۔ حضرت یوسف بن عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی

كريم صلى الله عليه وسلم كو ديكها كه آپ صلى الله عليه وسلم نے جوكى روثى كا فكرا ليا۔ اس كے او پر تھجورر تھی اور فرمایا کہ بیاس کا سالن ہے اور کھالیا۔ (ابوداؤ دشریف)

جوكوث كرانيس دوده ميں يكانے كے بعد مضاس كے لئے اس ميں شهد دالا جاتا ہے۔اے تنبينه كيتي بين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم ك الل غاند من ، جب كوئى بمار موتا تھا تو حكم موتا تھا كداس كے لئے جوكا وليد تياركيا

فيشان طب تيون ملى الفيطية علم جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ بھار کے دل سے فم کواتار دیتا ہے اور اس کی کزور کو بوں کواتار دیتا ہے جیسے کہتم میں سے کوئی اپنے چرے کو پانی سے دھوکراس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔

(ائن ماجه) اس سے معلوم ہوا دلیا مریض کوسلسل اور بار باردینا اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور

اس کے جسم میں بیاری کا مقابلہ کرنے کی استعداد بیدا کرتا ہے۔

جوے جسمانی مزوری کاعلاج

جو کا ولیا مریض کو کھلانے سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ ابن القیم نے جو کے بانی کو

پکانے کا جونسخہ بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق جو لے کر ان سے یا کچے گانا یانی ان میں ڈالا جائے۔ پھرائیس اتنا پکایا جائے کہ پائی دودھیا ہو جائے اور اس کی مقدار میں کم از کم ایک

چوتھائی کی کی آ جائے۔اس غرض کے لئے اگر ثابت جواستعال کرنے کی بجائے جو کا دلیہ

استعال کیا جائے تو جو سے حاصل ہونے والے فوائد اور زیادہ ہو جائیں گے۔ بدامر صرت

ہے کہ پکنے کے بعد جو کا یانی فوری اثر کر کے طبیعت کو بشاش بنا تا ہے۔جسم کو کمز وری کا مقابلہ

كرنے كے لئے غذا مہيا كرتا ہے۔ اگراے كرم كرم بيا جائے تو اس كا فورى اثر شروع موكر جم میں حرارت بیدا کرتا' مریض کے چیرے پر شکفتگی لاتا ہے۔ پیٹ کی جملہ سوز شوں کا علاج

جو کے جار برے مجھے 21/2 اوٹس جارسیر یانی میں اتنی در پکاتے جا کیں کہ یانی کی نصف رہ جائے۔ یہ پانی آ نتوں اور معدہ کی سوزش بخاروں کی ٹیش پیشاب کی جلن مقعد کے ناسور کی جلن اور گردوں کی سوزش میں مفید ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔''گروے کا مرکز اس کی جان ہے۔

اگراس میں سوزش ہو جائے تو جس کا گردہ ہے اسے بوی اذیت ہوتی ہے۔اس کا علاج البے ہوئے یانی میں شہد ملا کر کیا جائے۔ یانی کوابالتے وقت اگراس میں جو بھی شامل کرلیس تو فوائد سر گنا ہو جائیں گے۔ بیلذیذ شرابٹ گردوں کی ہمہ اقسام کی سوزشوں مثانہ کی سوزش

اورمعدہ کے السر میں کسی بھی دوائی سے زیادہ مفیداور فوری طور برموٹر پایا حمیا ہے۔ بھارتی ماہرین نے زچہ کے دستوں میں جو کے ساتھ مسور کی وال ابال کریا بخنی میں جو ڈال کر دینا کمزوری کے لئے بھی مفیر بیان کیا ہے۔ انہوں نے معدہ اُ توں اور مطلے کی

باسبا

موزش کے لئے یا نے مجرب بیان کیا ہے۔

الجرفظ 121/2 وأكاولس 21/2 اوس

سفوف ملتهي 2=2 جو كاياني 12 ساده ياني 1

جب بدياني يكنے برآ دهاره جائے تو اتاركر چھان ليں۔ آ دھ بيالي حائے والى كرم ا مرم دی جائے۔ بینند ایک تاریخی نسخ سے حاصل کیا معلوم ہوتا ہے۔ مکمعظمہ میں جب

حضرت سعدرضی الله تعالی عندابن وقاص بهار ہوئے تو ان کے لئے مکیم حارث بن کلد ہ نے ایک نسخہ کیا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشورہ کے بعد اس طرح تیار کیا گیا تھا' انجیر فلك معنى معتمر ي شهدياني-

بدفریقد مریض کونهار مند کرم کرم پلایا جاتا ہے۔ بھارت ماہرین کے نسخہ میں جو کی آ میزش ہے جبکدا س نسخہ میں میتھرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیراورمنق کو بیا۔ وقت دینے ہے منع فرمایا ہے اور یمی وجہ ہے کہ بھارتی نسخہ میں اکثر مریضوں کو اسہال شروع

پیشاب کے جملہ عوارض کا علاج

بیشاب میں خون اور پیپ کے مریضوں میں وجد کوئی بھی ہؤ مناسب علاج کے ساتھ جو کا پانی اگر شہد ڈال کر بلایا جائے تو ہے تکلیف پندرہ روز میں قتم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات يى طريقه بقرى تكالنيكا باعث بعى موا

(طب نبوی اورجد پدسائنس)

# کولیسٹرول کم کرنے کاعلاج

اب بدبات پاید شوت تک پینی گئی ہے کہ جوکا دلیا (تلبید) کھانے سے خون کی کولیسٹرول کم ہوجاتی ہے۔ متعدد تجربات کے بعد جوکا دلید کھانے سے دل کے دورے کا فدشہ کم ہوجاتا ہے اور خون کی کولیسٹرول کم ہوجاتی ہے۔ دل کے ہرمریض کو بلڈ پریشر مدیث کم ہوجاتا ہے اور خون کی کولیسٹرول کم ہوجاتی ہے۔ دل کے ہرمریض کو بلڈ پریشر سمیت نہار منہ جوکا دلیہ شہد ڈال کر دیا جائے تو نتائج شاندار ہوتے ہیں۔ بہر حال تلبید دل کے تمام مسائل کا مکمل علاج ہے۔

ويدك طب ميں جو ہر تجربات

ویدک طب میں اے بھاری بن کو کم کرنے وافا چیرے کو کھارنے والا پید کو کم کرنے والا قرار دیا ہے۔ بدن کو مضبوط کرتا ہے۔ چونکہ بی جلد بضم ہو جاتا ہے اس لئے کر دری اور بر بخصی کے مریضوں کے لئے غذا اور دوا ہے۔ ویدا ہے بھوک بر ھانے کا باعث مانے ہیں۔ بیٹ سے ہوا نکالنا اور ملین ہے۔ اس کا گرم پانی پینے سے گلے کی سوزش میں کی آتی ہیں ہے۔ اس کا گرم پانی پینے سے گلے کی سوزش میں کی آتی ہے۔ اس کا مریدہ قابض دواؤں کے ساتھ دست روکتا ہے۔ جو کا آٹا گوندھ کر اس میں چھاچھ ملاکر پینے سے صفراوی قے۔ بیاس کی شدت اور معدہ کی سوزش میں قائدہ ہوتا ہے۔ چھاچھ ملاکر پینے سے صفراوی قے۔ بیاس کی شدت اور معدہ کی سوزش میں قائدہ ہوتا ہے۔ اطباء نے اعصابی دردول اورام سوزشوں اور خارش کی مختلف اقسام میں جو کے اطباء نے اعصابی دردول اورام سوزشوں اور خارش کی مختلف اقسام میں جو کے

اطباء نے اعصابی دردول اورام سوزشوں اور خارش کی مختلف اقسام میں جو کے استعمال کومفید بتایا ہے۔ جو کا آٹا سرکہ میں گوندھ کر برقتم کی خارش میں لگانا مفید ہے۔ سرک استعمال کومفید بتایا ہے۔ جو کا آٹا سرکہ میں گوندھ کر برقتم کی خارش میں لگانا مفید ہے۔ سرک پھیچھوندی کو دورکرتا ہے۔ جو کے آپ کو کہد کے پانی میں گوندھ کر لیپ کریں تو بلغی اورام تحلیل ہوتے ہیں۔ سفر جل (بہی) کا چھلکا اتارکرا ہے جو اور سرکہ کے ساتھ چیں کر جوڑوں کے درداوراعصابی دردوں پرلگانا نفع آور ہے۔ جو کے ساتھ تحم ضیابین چیں کر بلوری پستان

کے درد میں لگانا مفید ہے۔ جواور گیہوں کی بھوی کو پانی میں ابال کراس پانی سے کلیاں کریں تو دانت کا درد جاتا رہتا ہے۔ جو کے بارے میں حکماء نے برے اہم تجربے کئے ہیں۔ بولی سینا نے لکھا ہے کہ جو کھانے سے جوخون پیدا ہوتا ہے۔ وہ معتدل صالح 'ادر کم گاڑھا ہوتا ہے۔ فردوں الحکمت میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس کے وزن سے بندرہ گنایانی میں آئی دیر بلکی

ليشان طب دنبرى ملى الخدطيد الم آگ پر پکایا جائے کہ تیسرا حصدارُ جائے۔ یہ پانی جسم کی تقریباً ایک سو بیاریوں میں مفید ہے۔ شمس الدین تمرفندی اسے فوائد کے لحاظ سے گندم سے کم درجہ دیتا ہے مگر گندم سے ففعیلت دیتا ہے کہ جم کی گرمی اور تیش کو کم کرتا ہے۔

شلجم کی مانندمشہور ترکاری ہے۔ یہ باہراور اندر سے سرخ ہوتی ہے۔اس کے پتے یالک کے پتوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ چقندر کا ذا نقد گاجر کے مانند شیریں ہوتا ہے۔ یہ

بھارت یا کتان شالی افریقہ اور بورپ میں کثرت سے سبزی کے طور پر کاشت کیا جاتا ہے۔ اگر چداس کی جنگل متم بھی ہے مگراس کوخوراک اور علاج وونوں کے لئے بریار سمجھا جا تا ہے۔

چقندر کی چھولی ہوئی جر اور ہے خوراک میں استعمال ہوتے ہیں۔ بیسلاد کے طور پر يكايا جاتا ہے۔ اسے ابال كر كھاتے ہيں۔ كوشت كے ساتھ سالن كے طور ير يكايا جاتا ہے۔

ال كااجارة التي بير.

حضرت مہل بن سعدر منی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک عورت چھندر کو جو کے آئے کے ساتھ اس طرح پکاتی کہ وہ بوٹیاں لگنے لکتیں۔ پیکھانا وہ جمعہ کے دن بناتی تھی۔ سارے مسلمانوں کو جمعہ کے دن کا انتظار ہوتا کیونکہ وہ نماز جمعہ کے بعد اس کھانے کو

(بخاری) حضرت ام المنذ ررضي الله تعالى عنها روايت فرماتي بين مير \_ كهر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تشریف لائے اور ان کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند بھی تھے۔ میرے یہاں اس و قت کھور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ان کی خدمت میں وہ پیش کئے گئے۔وہ دونوں کھاتے

رہے اور اس کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے فر مایا کہتم اب مزیدنہ کھاؤ کد ابھی بیاری ہے اٹھنے کی وجدے کمزور ہو۔ پھر میں نے ان کے

لئے چقندر کا سالن اور جو کی رونی بکائی۔اس پر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! على رضى الله تعالى عنه تم اس ميں سے كھاؤ كه ية تهارے لئے مفيد ہے۔

## چقندر ہے جگراور تلی کی بیار یوں کا علاج

چقندر کھانے سے جگر کا فعل بہتر ہوتا ہے اور تلی کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ چقندر کے پانی کوشہد کے ساتھ پیاجائے تو بردھتی ہوئی تلی کو کم کرتا ہے اور جگر میں بیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ شہداور چفندر کا یانی نہ صرف رقان میں مفید ہے بلکہ صفراکی تالیوں میں چھری یا

ووسرے اسباب سے بیدا ہونے والی رکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔

محدثین کرام نے چقندر کے بارے میں جومشاہدات رقم کئے ہیں ان میں ہے اکثر نبي كريم صلى الله عليه وسلم كے مشاہدات كے برعكس بيں - آب صلى الله عليه وسلم في حضرت على رضى الله تعالى عند كے لئے چقندر كے سالن كواس وقت پسند فرمايا جب وہ يمارى سے الفے تھے۔ نقابت محسوں کررہے تھے۔ایسے میں ان کوالی غذاد بی مقصود تھی جوآسانی سے ہضم ہو سکے اور ان کی کمزوری کو دفع کرے۔اس غرض کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چقندر کا سالن اگر پیند فرمایا تو پیقینی بات ہے کہ اس سالن میں کمزوری کو دور کرنے اور جلد ہضم ہوجائے کی صلاحیت موجود تھی۔ چفندر کی کیمیاوی دیئت پرغور کریں تو اہم ترین بات جوسامنے آتی ہے وہ اس میں شکر

کی موجود گی ہے۔عام طور پر بیمقدار 24 فیصدی کےلگ بھگ ہوتی ہے۔ بیعام بات ہے كەلوگ يمارى كے دوران مااس كے بعدى كمزورى كے لئے گلوكوز ديتے ہيں۔شكراورنشاستہ ک متم خواہ کوئی ہو جسم کے اندر جا کر ایک مختصر ہے عمل کے بعد گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔اس لئے چقندر کے دیگرا جزاء ہے قطع نظر بھی کریں توشکر کی موجودگی کمزوری کے لئے

یقیناً فا کده مند ہوگی ۔سبزی اور پھل جیسے بھی ہوں' ان میں نا قابل ہضم مادہ کشر مقدار میں ہوتا ہے جو بقل کودور کرتا ہے۔

# در دسراور در د دانت اور آئھوں کی سوزش کا علاج

چھندر کی جزوں کا جوس نکال کرا گراس کو ٹاک میں ٹیکا یا جائے تو سرور داور دانت در د کو فوراً دور کرتا ہے۔اہے آگر اس کے اطراف میں لگایا جائے تو آئٹھوں کی سوزش اور جلن میں يَضَان طب,نيرَى مَلِ الدَّطِيرِ عِلْ ﴿ 190﴾

مفید ہے۔ چقندر کے پانی کوروغن زینون میں ملا کر جلے ہوئے مقام پرلگانا مفید ہے۔ سفید چقندر کا پانی جگر کی بیار یوں میں اچھے اثرات رکھتا ہے۔

چقندر کے بواسیراور قبض پراثرات

جقندر کے تلوں کو پانی میں ابال کراس پانی کی ایک پیالی منج ناشتہ سے ایک گھنشہ پہلے پینے سے پرانی قبض جاتی رہتی ہے ہے اور بواسیر کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ یورپ اور ایشیا میں اکثر لوگ چھندر کے تلوں کو ابال کر کھانے کے ساتھ سلا و کے طور پر

> استعال کرتے ہیں۔ چقندر کے نسوانی اعضاء پراثر ات

سرخ چقندر کونسوانی اعضاء کے لئے مقوی مانا گیا ہے۔ رحم کی کمزوری کے لئے بطور سزی یاس کا جوشاندہ ایک طویل عرصہ تک استعال کرنا مفید ہے۔

امراض جلدمیں چقندر کے فوائد

بروس برس برس بالمرس بالمرس المرس ال

موجودگی کی وجہ سے زیرِ ناف خارش میں بھی مفید ہے۔ حتن ایک مفیدان مقدی غذا او خارش کی متعدد قسمہ

چقندرایک مفیداورمقوی غذااد خارش کی متعدد قسموں کے لئے مقامی استعال کی قابل دواہے۔

چقندر کے دیگرمتعدد فوائد

چقندر کے بنوں کا پانی نکال کراس سے کلی کرنا اسے مسوڑھوں پر ملنے سے دانت کا درد جاتا رہتا ہے۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ ایسا کرنے کے بعد آئندہ در ذہیں ہوتا۔ سرکے بال کم ہوں تو چقندر کے پانی سے دھونا مفید ہے جبکہ جم الغنی خال اس میں بورہ ارضی طاکر استقاء اور ہاتھوں اور بیروں کے درم پرلیپ کرنے کی تجویز کرتے اور فائدہ بیان کرتے

-0

چقندر کے اجزاء دست آور ہیں جبکہ اس کا یانی دستوں کو بند کرتا ہے۔ سرخ تشم کو یکا کر

کھانا کمزوری اورضعف باہ میں مفید ہے۔اس کورائی اورسر کدمیں ڈال کر پکانے کے بعد کھایا جائے تو بیجگراور تل سے سدے نکال دیتا ہے۔اسے کافی ونوں تک کھانے سے درد کردہ و

مثانداور جوڑوں کے دروکو فائدہ موتاہے۔ یی ترکیب مرگ کی شدت کو کم کرنے میں مفید ہے۔ تیم مفتی فضل الرحمٰن نے تکھا ہے

كه چقندر كے قتلے كاف كران كو پانى ميس خوب ابالا جائے۔اس بانى كے ساتھ نقرش يا كنشيا والے جوڑوں کو بار باروھونے سے درداور ورم جاتا ہے۔

اطباء نے لکھا ہے کہ چقندر کی اصلاح کے لئے سرکداور الی شامل کرنا مفید ہے کیونکد ال طرح كرنے سے بيث ميں لفخ نبيں پيدا موتا۔

حب الرشاد-الثفاء یدادھ میٹر سے کم بلندی کی جھاڑیاں ہیں جوتمام ایشیا میں کاشت کی جاتی ہیں۔اس

كے بتوں كو كھانے ميں بطور سلاد شوق سے كھايا جاتا ہے۔ ان جھاڑیوں کو پھلیاں لگتی ہیں جن میں گلابی رنگ کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جے ہوتے

ہیں۔ان پیجوں کوحب الرشاد یا ہالیوں یا حرف کہتے ہیں۔حدیث میں اے الشفاء کا نام میسر

ہے۔اس کا ذکر برانی کتابوں میں مختلف ناموں سے ملتا ہے۔

احادیث میں اس کی اہمیت

حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى عنه اور حضرت ابان بن صالح بن انس رضى الله تعالى عندروايت كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"اين كھرول ميں حب

الرشاؤم اور صعر سے دھونی دیتے رہا کرو۔"

ای روای نے عبداللہ بن جعفرے ایک اور روایت نقل کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلي الله عليه وسلم نے فر مايا۔ ''اپنے گھروں ميں لوبان اور حب الرشاد كى دھونى ديا

(تيبيق)

فيتان طبونيوى ملى الدُعلي دَمل حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔" تمہارے پاس الشفاموجود ہے۔اس میں اللہ تعالی نے ہر بیاری سے شفاء

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کرتے ہیں که تا جدار انبیاء صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا-"كياتم نبين جاني كدكن دو كامول من شفاء ب-

(ايوداؤد)

اطباء قديم ميس سے يہلے التفاء كوصرف اور حب الرشاد قرار ديا ہے۔طب نبوى

صلی الله علیه وسلم کے متقد مین میں محمر بن ابو بکر ابن القیم اور محمد احمد ذہبی نے بھی اے حرف کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ محققین جدید بھی حرف کوحب الرشاوقر اردیتے ہیں۔

كيمياوي مابيئت

حب الرشاد کے بیجوں میں ایک گاڑھا نباتاتی تیل ہوتا ہے اور دوسرا فرازی لیعنی

Volatile Oil ہوتا ہے۔اس کے عناصر ترکیبی میں کو بالث الیوڈین فاسفوری پوٹاشیم اور

گندھک کے علاوہ کئی معدنی نمک اور وٹامن بی پائے جاتے ہیں۔اس میں لیسدار مادے اور کروے عناصر بھی شامل ہیں۔اس میں لحمیات کا سراغ بھی ملاہے۔

حب الرشاد کے معدہ پر اثر ات

بھارتی حکومت کے محکمہ طب کی سرکاری کتاب میں اسے ضعف بہضم کی بھوک اور برہنمی میں مفید قرار دیا ہے۔ حب الرشاد سے سینے کی بلغم پر اثرات

اس کے نیج میں کریاان کا جوشاندہ پینے سے سیند میں رکی ہوئی بلغم نکل جاتی ہے۔

میروی کی وجہ سے جو بھی عارضہ ہو دور ہو جاتا ہے۔معدہ کا دردر قع ہو جاتا ہے۔حاملہ عورتوں کویہ جوشاندہ نقصان دہ ہوسکتا ہے۔اس کے جوشاندہ سے زکام رفع ہوجاتا ہے۔ یہ بلکی اور

ملین ہے گر چکنائی کے دستوں کو روکتی ہے۔ نیز اس کی ٹھنیوں کا جوشاندہ پینے سے سوتھی

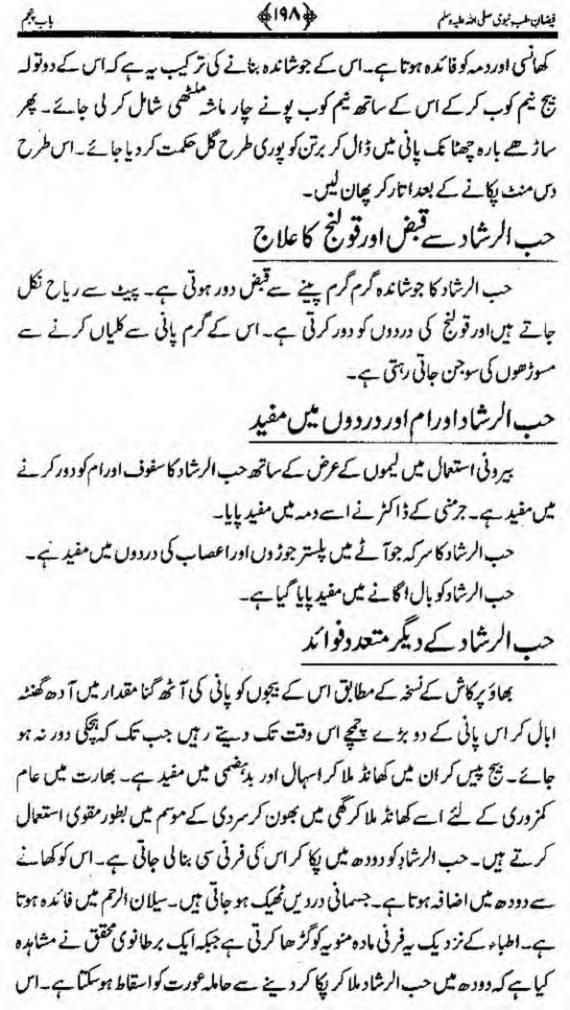

لئے میددوائی حاملہ مورتوں کو نہ دی جائے۔

حب الرشاد كى دحونى كير ول مكور ول كو بلاك كرديق بــــــا اعتصر على طاكر اكر

پیٹ پر لیپ کیا جائے تو طحال کے ورم کو دور کرتی ہے۔اس کا جوشاندہ سر میں ڈالنے سے كرتے بال رك جاتے ہیں۔اے جو كے آئے ميں ملاكر سركد ميں طل كر كے كى چوٹ يا

ورم پرلیپ کیا جائے تو پھوں کی اکڑن اور عرق النساء کو دور کرتی ہے۔اسے یانی میں محول کر پھنسیوں پر نگایا جائے تو وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ای طرح پیر کمراور چوتزوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ اگر اے جا كر برس پر لكا يا جائے بلكه ساتھ پلايا بھى جائے تو اے دوركرتا ہے۔

مهمری کے علاوہ اس کا لگانا چھیپ میں بھی مفید ہے۔

جالینوس کہتا ہے کہ بدرائی کی مانند ہے۔اس کے فوائد بھی تقریباً ایک جیسے ہیں۔ یہ طبیعت کی مختلاک کودور کرتی ہے اور تلی کے ورم کو بھی ا تارتی ہے۔

### HENNA >

مہندی کا بودا دومیشر کے قریب بلنداور ہندو پاکتان میں ہرجگہ پایا جاتا ہے۔اے عام طور پر محرول اور محيوں كے ارد كرو باڑ لكانے كے لئے لكا جاتا ہے۔ رات كو خوشبوديتا ہے۔ پاکستان میں بھیرہ اور حدر آباد کی مہندی زیادہ مقبول ہے۔اس پودے کے بے اور شاخیں اور پھول دوا اور زیبائش کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

# مہندی کے بارے ارشا دات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها روايت فرماتي بين كه " رسول الله صلى الله عليه وسلم كو زندگی میں نہ تواپیا کوئی زخم ہوااور نہ بی کا ٹنا چیعا جس پرمہندی نہ لگائی گئی ہو۔' (تر ندی) تاجدار مدینصلی الله علیه وسلم کے پاس جب بھی کوئی دردسر کی شکایت لیکر آیا تواہے

بچھے لکوانے کی ہدایت کی اور جس نے پاؤل میں درد کی شکایت کی اسے مہندی لگانے کا ( بخارى-ابوداؤر)

حضرت واثله رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ''تمہارے پاس مہندی موجودہے۔ بیر تمہارے سرول کو برنور بناتی ہے۔

(r--) فينتان طبدنوى ملح الخدطي الم تبارے داوں کو پاک کرتی ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے اور قبر میں تباری کواہ ہوگی۔ (این صاکر) حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عندروایت فرماتے بیں که نبی اکرم نورمجسم شاہ نی آ دم رسول محتشم صلى الله عليه وسلم في فرمايا-" بروها بي كوبد لني كى بهترين تركيب مهندى اور وسمه بي مكرانبول نے ساہ رنكت سے نفرت فرمائى۔" (این ماجه) مہندی کے بتوں سے زخموں کا علاج محداحد ذہی بیان کرتے ہیں کہ کی بھی زخم کے علاج کا بنیادی اصول یہ ہے کداس یں موجود رطوبت نکل جائے مزید پیدا نہ ہواور اس میں تندرست گوشت پیدا ہو کر شگاف کو بمردے۔مہندی کے اثرات میں بیتینوں صفات بدرجداتم موجود ہیں۔مہندی کے ہے رات پانی میں بھگو کرمیج نجوڑ کران کا رس شکر ملا کرا کر جالیس دن لگا تار پیا جائے تو یہ نہ صرف جذام كاعلاج بلكه زخول كومندل كرد \_ كا\_ابن قيم اي تجربات من بيان كرت بين ك يرآ ك سے بطے ہوئے كا بہترين علاج ب- اس كو بانى على ملاكر اكر غرارے كے جا تیں تو گلے منداور زبان کے تمام زخموں اور مند یک جانے میں از حد مفید ہے۔ اس کالیب كرم سوز شول كوكم كرة اور اكر پيوڑے على بيب نه بريكى بوتوات مندل كرويتا ہے۔ اكر اس میں گرم کر کے موم اور گلاب کا تبل ملا کرسینے کے اطراف اور کمر درد والے مقام پرلیپ كري تودرد جاتار بهاي مہندی کے چیک پراثرات یہ آ زمودہ ہے کہ چیک کے مریض کے بیروں کے بکوؤں پر اگر مبندی مجع شام نگا وی جائے تو اس کی آ تکھیں بیاری سے محفوظ رہتی ہیں اور چیک کے آ ملے جلد دشک ہو

مہندی مصفیٰ خون اور کثر ت حیض کا علاج ہے حكيم كيرالدين نے مهندى كومفنى خون قرار ديا ہے۔ مسى الملك حكيم جيل خان نے

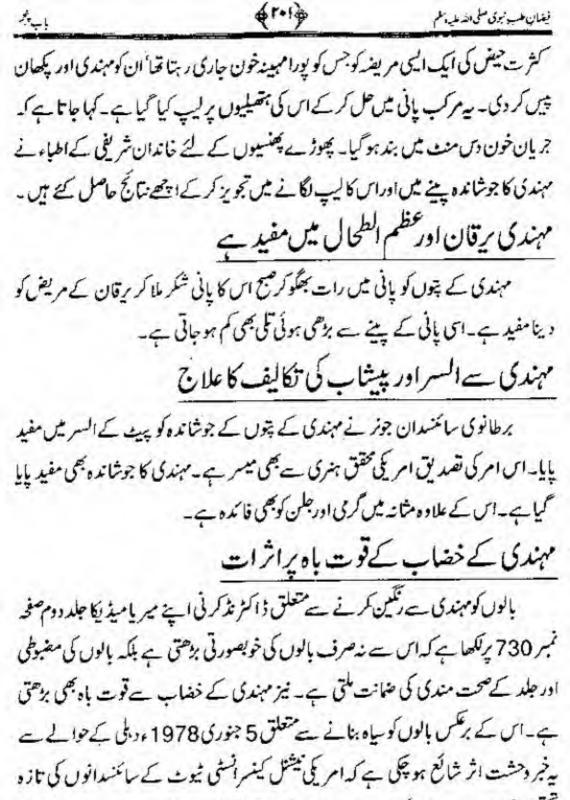

یہ خبر وحشت اثر شائع ہو چک ہے کہ امریکی نیشل کینمرانسٹی ٹیوٹ کے سائنسدانوں کی تازہ محقیق کے ہموجب بالوں کوسیاہ بنانے کے لئے استعال کئے جانے والے خضاب میں ایک جزوشامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کینسرکا مرض لاحق ہوسکتا ہے۔ نیز سیاہ خضاب کے استعال

بروسا ں ہونا ہے ہیں 0 وجہ سے یسٹرہ سر 10 لاق ہوسمائے ہے بعض آ دمیوں میں بے حد حساسیت پائی گئی ہے۔ س

کیکور یا اورا ندام نہائی کی سوزش کا علاج میح الملک علیم جمیل والا تجربہ بھارتی سائمندانوں نے بھی کیا ہے۔ وہ کڑت حیض ابن مربی مل اور یا می اور ایس اور ایس

محدث عبدالظیف بغدادی کہتے ہیں کہ اس کا آتی رنگ ول پیند ہوتا ہے۔ اس کا رنگ اور خوشبو محرک اعصاب ہیں۔ اس کے لگانے سے اعصاب کو تحریک ہوتی ہے۔ میں اللہ اس محف دیا ہیں۔ اس کے لگانے سے اعصاب کو تحریک ہوتی ہے۔ میں اللہ اس محف دیا ہیں آئیس کا سیان اس معرفین کے اس خشری

مبداللطیف کا بیمشاہد محض خیال آرائی نہیں بلکہ جدید نفسیات میں مختلف رکھوں اور خوشبوؤں کے بصری اور دہنی اٹرات کے بارے میں خاصی تحقیق ہوئی ہے اور اب یہ بات ثابت ہے

كه خوشبوا دررنگ اعصاب اور باه كوتح يك دين كى الميت ركعت بيل -اس ك نگاف ي

مہندی کا پھول سو تھنے سے گری سے ہونے والے سرد درد میں مفید ہے۔مہندی کے معدوں کر کی ہے۔ مہندی کے معدوں کا کہندی کا تیل معدوں کا کہندی کا تیل

پیولوں کو کسی تیل یاروغن زینون میں ملا کر دھوپ میں رکھ کر بلکی آئے پر پکا کرمہندی کا تیل تیار کیا جاتا ہے جس کی مالش سے پھوں کی اکڑن جاتی رہتی ہے۔

m 14

دودھ حاصل کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ بیتندرست جانور سے حاصل کیا جائے۔ جانور کو اچھی خوراک دی جائے۔ دودھ نکالنے سے پہلے اس کے تھن صاف کئے جائیں تاکہ بیرونی غلاظت دودھ میں داخل نہ ہو۔ جس برتن میں دودھ نکالا جائے وہ برتن

ب یں بہ مدیروں میں ہوجائے گا۔ پھراسے ڈھانپ کررکھا جائے۔ صاف ورنہ دودھ خراب ہوجائے گا۔ پھراسے ڈھانپ کررکھا جائے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عندروايت فرمات جي تقيع سے انصار كا ايك شخص ابوميد نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت من دوده كا ايك برتن لے كر حاضر بوا۔ تاجدار مدينه صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كداست و هانب كركيوں نبيس ركھا ميا خواه اس پر كلاى كا كلاء كا كارى وسلم ) خواه اس بر كلائى كا كلاء كارى وسلم )

مام طور پردودھ سے بیمسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

ابین برین مل مدیر مرا کے اس پر کھیاں آس پاس کی دھول کوالوں کے گذرے ہاتھ سے متعدد اقسام کے جراثیم داخل کر دیتے ہیں۔

اقسام کے جراثیم داخل کر دیتے ہیں۔

2- گایوں میں تپ دق ایک عام بجاری ہے۔ کمزور جانور پر بھی تو دق کا شبہ ہوسکتا ہے۔

لیکن انگستان میں جرت اس وقت ہوئی جب ہارکس کمپنی کی گائے کو صحت اور تندری کی بنا پر بہترین گائے کا انعام دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس گائے کو دق تھی۔ اس

کی بنا پر بہترین گائے کا انعام دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس گائے کو دق تھی۔الر کے علاوہ زہر باڈ ہیفنڈ اسہال اور مالٹا بخار جراثیم آلود دود ھے ہو سکتے ہیں۔ گلے کی سونش کے اشمی سونش کی مرخ سنا کند ہے انتہ مح قن گرالوں سرگن سے اتھوا

گلے کی سوزش جرافیمی سوزش سرخ بخارز ہر باد تپ محرقہ اوالوں کے گندے ہاتھوں سے ہو سکتے ہیں۔

سے ہو سکتے ہیں۔ 4- جانور کے تقنوں کی سوزش ادران کی متعدد بیاریاں کچا دودھ پینے سے ہو سکتی ہیں۔ 5- مددہ والموافر السین اور میں رات کے اس میں میں بھرزان

5- دودھ پڑا پڑا خراب ہوجاتا ہے۔ برتن اگر گندا ہو یا دودھ کو گرمی کے موسم میں مختذانہ رکھا جائے تو خراب ہو کر پینے والوں کو آ نتوں کی بیاری میں بتلا کرسکتا ہے۔ دودھ سے پیدا ہونے والی بیاریاں کا آسان حل بیہ ہے کہ بیار جانور کا دودھ ندلیا

دودھ سے پیدا ہوتے وال جاریاں ہ اسمان س بیہ ہے کہ جاورہ دودھ تہ یا جا کے اللہ جا کہ جا کورہ دودھ تہ یا جائے۔ دودھ کے برتن گوالے کے ہاتھ جا نور کے تھن صاف رکھے جا کیں۔دودھ کو محفوظ رکھنے میں سب سے بڑی مشکل والوہی ہے۔ اگر دودھ ایک مرتبہ کی گذرے برتن میں دوھ لیا جائے تو اس کے بعد بھی کوئی قدیم یا

جدید طریقه افتیار کرین دوده خراب به وجائے گا۔ دوده تازه کوای وقت پیتا زیاده مفید بوتا ہے۔ اگر دوده دوه کرر که دیا جائے تو اس

دودھ تارہ ہوا ی وقت پیما ریادہ مسید ہوتا ہے۔ اگردودھ دوھ کررھ دیا جاتے وال میں جراثیم کی شمولیت کا قوی امکان ہے۔ اس وقت دودھ کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آگ پر جوش دے کر پیا جائے۔

ا ت پر بوں دے تربیاج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عندروایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ بہت بیند تھا۔

مليدو من روره بهت بسدت معدد والمدن الله تعالى عندروايت كرتے بين كه تاجدار رسالت صلى حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندروايت كرتے بين كه تاجدار رسالت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا۔"الله تعالى في بريمارى كے لئے دوا نازل فرمايا۔"الله تعالى في بريمارى كے لئے دوا نازل فرماي ہے۔ بس



ہے مریض کی شکر کنٹرول رہے گی۔

استنقاء كاشافي علاج

خون میں شکر کی مقدار کم ہونے لگتی ہے۔ جب وہ اعتدال پر آ جائے تو پھر آ ہتہ آ ہتہ غذا

میں ایک چیز شامل کر کے مشاہدات کے ساتھ پہتہ چلا جا تا ہے کہ کون کون کی چیزیں کھانے

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم

کی خدمت میں عربینہ سے بچھاوگ آ کرمعروض ہوئے کہ ہمارے پبیٹ اورجس مدینہ کی آ ب

و ہوا کی وجہ سے پھول گئے ہیں۔حضور تا جدار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم

وہاں چلے جاؤ جہاں ہمارے صدقہ کے اونٹ رکھے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا دودھ اور

پیشاب ہوتو اچھاہے۔ وہ وہاں چلے گئے اور چندروز میں صحت مند ہو گئے۔ان لوگوں نے

ان کے چرواہوں کو تل کیا اور اونٹ چوری کر کے بھاگ گئے اور اللہ عظی اور اس کے رسول

صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ابتداء کرڈالی۔ تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے

چھچے ہنگای دستہ روانہ فر مایا جس نے ان کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں

بیش کیا۔ سرقہ بالجبراور قبل کے جرائم میں ان کے ہاتھ اور یاؤں کاٹ ویئے گئے اور ان کی

دوسری احادیث میں ان کے پیٹ بھولئے ٹانگوں اور چیرے کے ورم کا ذکر بھی ملتا

ہے۔ام ذہبی نے اس بیاری پرتبرہ کرتے ہوئے آج ہے آ تھ سوسال پہلے لکھا تھا کہ نبی

آ تکھوں میں سلائیاں پھیرکران کو دودھ میں مرنے کے لئے پھینک دیا گیا۔

ورم افشاءاورز بإبطس كا دوده سے علاج

( بخاری - ابوداؤو - ترندی - منداحمه)

اب

ول گردہ اور جگر کے مریضوں کوجم پرورم آنے کے بعد غذائی پابندیاں لگتی ہیں۔ان بیار یوں میں دودھ ہی الیی غذاہے جو ان کو پورے اطمینان ہے دی جا سکتی ہے۔ ذیا بیطس

کے مریضوں کی شکر میں جب علاج کے باوجود کمی نہیں آتی تو ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض کو م کھے دنوں کے لئے کھانے مینے کے لئے دودھ کے علاوہ اور پکھے نہ دیا جائے۔ چند دنوں میں

فينان عبديوى المصطبوع كريم صلى الله عليه وسلم في اس يماري كا ايباشافي علاج بتاياجس كاطبيبول ك ياس اوركوني علاج موجود نبیں۔ان کا مشاہرہ اس روز کے لئے نبیس بلکہ آج کے لئے بھی تکررست ہے۔ اس علاج کی ماہیئت پرغور کریں تو اس میں تمام اسباب کا تمل اور جامع علاج موجود ہے۔ ورم اگر گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتو اس میں چکنائی اور نمکیات دینا درست نہیں۔ورم اگر لحمیات کی کمی سے ہوتو لحمیات ورکار ہیں لیکن چکتائی کم ہوتو دل کی بیار یوں میں چکتائی دیتا ورست نہیں۔اوٹنی کے دودھ میں چکٹائی کی مقدارسب ہے کم ہوتی ہے۔اس لئے بیددودھ باطمینان سےان تیوں بار بوں میں دیا جاسکتا ہے۔ پٹاب میں بوریا ہوتا ہے۔ بوریا کھار ہونے کے ساتھ ساتھ بیشاب آور اور مدر بول بھی ہے۔ چونکہ بیجم کا حصہ بھی ہے اس لئے بوریا کی موجودگی کسی حساسیت کا باعث نہیں ہوتی اور بیکل کر پیٹاب لاتا ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخہ کا سب سے برا كال يه الكه يديد من يانى رائ كرا المكالم اور شافى علاج الم

ابتدائی ایام میں ہمیں یہ ڈرر ہتا ہے کہ جن مریضوں کو گردوں کی خرابی کے باعث یور یا

کی مقدار پہلے ہی زیادہ ہے اگر ان کوہم باہرے اونٹ کے پیٹاب کی صورت میں مزید بور یا دیدیں مے توان کی موت واقع ہوجائے گی لیکن تجربات سے ثابت ہوا کہ تاجدار مدیند

صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی نسخہ سے کوئی خرابی پیدائبیں ہوسکتی اور اگر فتی طور پر ایسا کوئی اندیشہ موجود ہوتو وہ بے معنی ہے کیونکہ اونٹنی کے پیشاب میں پوریا کے علاوہ اور بھی ایسے کئ عناصر بیں جن کی تفصیل ہم نہیں جانے لیکن وہ جسم میں جمع رہنے والے غیر مطلوب پانی کا

# افراج كردية بي-

## وريه-باچ یہ ایک خوشبودار بودا ہے جس کی جزیں زیادہ خوشبودار ہوتی ہیں۔قد اس کا ایک فٹ

ہے کم ؛ ذا نقد میں تلخ اور رنگت میں سفیدی مائل ہوتا ہے۔اطباء بوتان اس سے آشنا تھے اور قديم عربي كتب مين اسے قصب الزيرہ كے نام سے بيان كيا كيا كيا ہے۔عربي سے اردوترجمہ کے دوران نام کا مغالطہ دوسری صورت اختیار کر گیا اور قصب الزیرہ ندکور تھا۔ لوگوں نے

پرائیوسرین دان تر محدین افادیت و م تردیات قالاندیهان در تروه بونا چاہدے ھا۔ احادیث میں اس کی اہمیت وافادیت

از داج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک محترمہ نے روایت فرمائی ہے۔ بیرے باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میری انگلی پر پچنسی نکلی ہوئی تھی۔

ميرے پاس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے۔ميرى انگلى پر پينسى نكلى ہوكى تقى۔ انہوں نے يو چھاكه كيا تيرے ياس وريره ہے؟ ميں نے كہا كال! آپ صلى الله عليه وسلم نے

فرمایا کهاس چینسی پر ذریره لگاؤادریپه دعا پژهو۔

"اے اللہ تو بروں کو چھوٹا کرتا ہے اور چھوٹوں کو برا۔ میرے جو ذکلا ہے تو اس کو چھوٹا

ابن التا -منداح - عاكم)

حضرت عائشەرضى الله تغالى عنهار دايت فرماتى ہيں كە

دمیں نے جمتہ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام اور داڑھی پر ذریرہ کی خوشبولگائی۔ دوسری روایات سے پند چاتا ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہا ہوا ذریرہ جمم اور احرام پرلگایا گیا تو اس کے سفیدی مائل ذرروں کی چک سرکی ما تگ میں نظر

اربی می<sup>۔</sup> دمهٔ مرگی اور <u>گلے</u> کی سوزش کا علاج

وریرہ کاسفوف شہدیں ملاکر چٹانے سے مرگ جاتی رہتی ہے۔ یبی نسخہ بچوں کے گلے کی سوزش میں مفید ہے۔ دمہ کا دورہ ختم کرنے کے لئے پہلی خوراک ایک ماشہ وینے کے بعد

ی سوزی میں مفید ہے۔ دمہ کا دورہ سم کرنے کے لئے پہی حوراک ایک ما ہر تین گھنٹے کے بعد پانچ رتی دینے سے سانس کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے۔ محدث

ہرس مدرجیض و بول میں اس کی تا ثیر

ذریرہ مدرالبول اور مدرحیض ہونے کی وجہ ہے حیض کی قلت کو دور کرتا ہے اور گردوں میں سوزش کی وجہ ہے اگر پیشاب میں کمی آگئی ہوتو اسے دور کرتا ہے۔اس کا بھی اثر استیقاء یہ سریہ

كوكم كرتا ہے۔اس كامر بدفائج اور مرگى ميں مفيد ہے۔

### باسبتم

## اعصابي امراض مين اس كا فائده

حکومت بند کے شعبہ طب بونانی کی تحقیقات کے مطابق بدیاضم کاسر الریاح مرگ بول قاتل کرم شکم ہے۔مقوی ہونے کی وجہ سے اعصابی امراض فالج نسیان لقو ہ تشنج مرگ اور ہسٹر یا میں مفید ہے۔رازی کی مشہور دوام جون ملیت کے اجزاء میں باچے بھی شامل تھی جے دہ لقوہ اور فالج کے لئے بڑے اعتماد ہے دیا کرتا تھا۔

# تے آور تولیج اورسدوں براس کے فوائد

ندکارنی اور چوپڑانے اسے محرک اعصاب مخرش معدہ اور قے آور قرار دیا ہے۔ باچھ کا تمیں گرین سفوف کھانے سے قے ہونے لگتی ہے۔ بیتو لنج کو رفع کرتی اور سدوں کو کھولتی ہے۔ مخرج ' بلغم' مقوی' معدہ اور دافع عفونت ہے۔ اعصاب پر مسکن اثر کی وجہ سے مقوی ہے۔

## ذریرہ کے دیگر متعدد فوائد

ایک حصہ سفوف کودس گنا پانی پی ابال کر جوشاندہ بناتے ہیں۔ اگر 10 گر بن سفوف
لیا جائے تو اس کے جوشاندہ کے دو بڑے یہ چے دن پی تین سے چار مرتبہ دیئے جاتے ہیں۔
اعصابی دردوں کے علاوہ ای مقدار سے تیسرے دن پڑھنے والے ملیر یا بخار میں بھی فائدہ
دیا ہے۔ جوشاندہ پی مطلحی کی چنگی ملا دیئے سے سانس کی ٹائیوں کو کھولتی اور بلغم کا اخراج
کرتی ہے۔ اس کا استعمال زہروں اور خاص طور پر سانپ کے زہر کا تریاق ہے۔ اس کا لیپ
جوڑوں کے دردوں ہیں مفید ہے۔ اس کی راکھ تاریل کے تیل یا کشرائیل میں ملاکر پیٹ پر
ملئے سے قولنے دور ہوتا ہے۔

چھائی پرلیپ کرنے سے پھوں کا در داور ایٹھن جاتے رہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو جڑوں کی را کھ کے تین گرین پر دینے سے اسہال میں مفید ہے۔ اجوائن اور ہاچھ کاسفوف مفلوج حصوں پر مالش کے لئے مفید ہے۔

ہے۔ یہ فالج کی بہترین دوائی ہے لیکن بہت کم مقدار میں استعال کی جانے اور کھانے کے

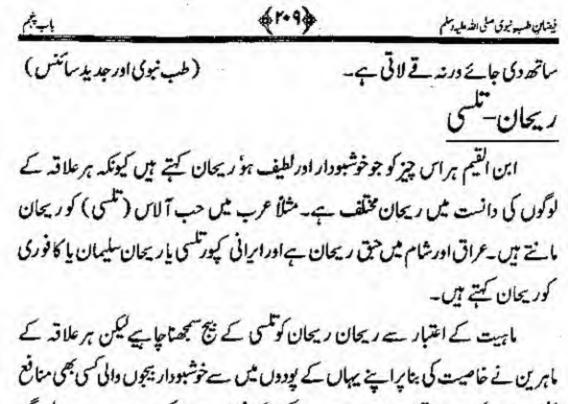

ہرین سے عامیت کی بھا پراپ یہاں سے وروں یں سے و بودار یہوں وہ اس کے اگر سے اس کے اگر سے اس کے اگر سے اس کے اگر اس کے مطابق وہ آٹھ چیزیں جن کو مختلف مقامات پر ریجان سمجھا جاتا ہے۔ کسی ایک خاندان سے تعلق نہیں رکھتیں۔ ان کی ماہیت نام اور عادات مختلف ہیں البتہ فوائد کیسال ہیں۔

بھارتی حکومت کی کتاب '' کتاب الا دویہ' میں سید صفی الدین نے قرار دیا ہے کہ ریحان بذات خود کوئی پودانہیں بلکہ وہ تمام پودے جن کے بیج' خوشبوداراور لطیف ہیں۔ان کسیرے تھے سات میں کی سیکسی سیر

ے کی ایک کوبھی ریحان کہا جاسکتا ہے۔جیسا کہ مختل کہ اللہ عند کے مختل کو اللہ کا فوری افریقہ کے مختل کو اللہ کا مختل کو اللہ کا مختل کا فوری افریقہ کے مختل کورٹئے۔ مجھر دور نئے۔ ان میں سے مرزنجوش کا ذکر احادیث میں زکام کے علاج کے لئے ہے جبہ حق بھی

ان یں سے حرر بوں ہو ر بھادیے یں رہ مسل کے خاندان سے ہے۔ بازار علیٰ میں ہوتے اوران میں خوشبو بھی زیادہ نہیں ہوتے اوران میں خوشبو بھی زیادہ نہیں ہوتے اوران میں خوشبو بھی زیادہ نہیں ہوتی اوران میں خوشبو بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس لئے بنساری اپنی سہولت کے مطابق ان میں سے کسی ایک کوریجان قرار دے دیتے ہیں جبکہ ماہرین میں اور فرنج مشک کو بھی ریجان کہتے ہیں۔ تلسی کو ہندو فدہب میں بوی ایمیت حاصل ہے۔ ہر ہندو جے اپنے گھر کے اندر کھلی جگہ میسر ہے تلسی کا بودا لگانا

بابيم فيغالن المسبرنوي منى الشعليدالم

باعث بركت خيال كرتاب-

قرآن مجيد ميں ريحان کا ذکر

وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

( موره الرحمٰن ) اس میں اجناس گندم' جونخور' باجرہ' کی وغیرہ کے دانے ہوں گے اور پتوں والے بودے اور ریحان ہوں گے۔ ریحان کومفسرین نے رزق بھی قرار ویا ہے اور ریحان

خوشبودار چزوں کو بھی کہتے ہیں۔

احادیث میں ریحان کا ذکر

حضرت اسامه بن شریک رضی الله تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں کہ تا جدار انبیاء

صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ' کیا جنت کے لئے کوئی تیار ہے۔ بے شک جنت کے اردگردکوئی بازنہیں ہے۔رب کعبہ کی قتم! وہ نوراور چیکتی روشنی ہے اور وہ ریحان کی ڈالیاں

میں جولہلہاتی ہیں۔ وہاں مضبوط محل ہیں اور سیدھی ہنر ہے اور کی ہوئی تھجوریں ہیں اورخوش اطوارخوبصورت بیویاں ہیں۔ بے شارعمہ ہلباس ہیں۔ ہاں پر ہمیشہ رہنے کے لئے سلامتی اور

اطمینان کے گھر ہیں۔ یہاں پر پھل ہیں سنریاں ہیں۔ یہاں پر دھاری دار چا دریں ہیں اور عمدہ نعتیں ہیں۔ بلنداور بارونق محل ہیں۔لوگوں نے عرض کیا ہم وہاں جانے کو تیار نہیں فرمایا نہیں کہوان شاءاللہ ہم جائیں گے۔ چنانچہ حاضری نے کہا ان شاءاللہ: " (این ماجه)

حضرت ابی عثان رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ تا جدار مدینہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔''جبتم میں سے کسی کوریحان دیا جائے تو انکار نہ کرد کیونکہ بدیودا جنت سے آیا

((12) حضرت ابوموی شعری رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه

وسلم نے فرمایا۔" قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان کی مانند ہے جس کی خوشبوتو عمدہ ہے لیکن ذا کقہ کڑوا ہوتا ہے۔''

تاجدارانبیاء صلی الله علیه وسلم نے اپنے الل بیت سے محبت اوران کی عظمت کے اظہار

فيغنان طب تيوى منى الضطيبة ملم بابيتم ميں اينے عظيم نواسوں معزت حسن اور معزت حسين رضي الله تعالیٰ عنها کے بارے ميں فرمايا۔ "هما ريحاني من الدنيا" (بخارى) "بددونون دنیایس میرے خوشبودار پھول ہیں۔" كحالى اور دمه ميں ريحان كا استعال

قلب کی کمزوری کا علاج

تلسی کے پتوں کارس نکال کراس میں شہد یا شکر ملا کر بار بار چٹانے سے پرانی کھالی ٹھیک ہوجاتی ہے۔دمد کی شدت کم ہوتی ہے اور تپ دق کی وجہ سے آنے والی کھانی میں بھی كى آتى ہے۔اس پانى كوسلسل بينے اور تحم ريحان لگا تار پينے سے بواسر تھيك موجاتى ہے۔

پیتاب کی سوزش میں اس کا استعال

لبے بتوں والی تلسی کے ختک بتوں کو جائے کی مانندابال کر دینے سے گردہ مثانداور پیٹاب کی نالی کی سوزش تھیک ہوجاتی ہے۔ہم نے ذاتی تجربات میں اس جوشاندہ میں شہد ملا كرزياده الجھ نتائج حاصل كئے ہيں۔

بھارتی حکومت کے محکمہ طب کی تحقیقات کے مطابق اس کی تمام اقسام معوی قلب ہیں۔اس لئے ان کوضعف قلب خفقان میں استعمال کیا جاتا ہے۔اس کے علاوہ دافع نعفن ' ملطف اورمنفت حیض اثرات رکھتی ہے۔

بخار نزلهٔ زكام اور كھالى كاعلاج ریحان کی تمام قسموں کے اثرات کا خلاصہ بھارتی ماہرین کے نزدیک یہ ہے کہ اس

ے بیند آتا ہے اور پرانا بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ پرانی کھانی اسبال میں دینا اس کا فائدہ

كرم شكم اورز هر كاعلاج بعض اطباء اس غرض کے لئے جزوں کے جوشاندہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ پیٹ

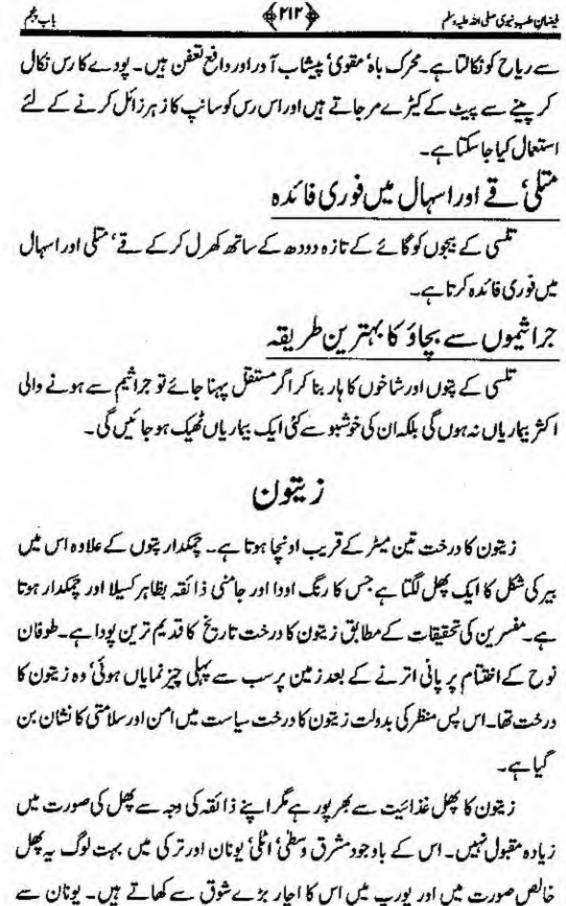

خالص صورت میں اور بورب میں اس کا اجار بوے شوق سے کھاتے ہیں۔ بونان سے زینون کا اجار سرکہ میں آتا ہے اور مغربی ممالک میں بدی مقبولیت رکھتا ہے۔ یہ درخبت

بور بی مما لک اٹلی کیلیفور نیا اور آسٹریلیا اور دیگر بور بی مما لک سے درآ مد ہوتا ہے۔

فينان هيدنوى ملى الشطيدالم إب قرآن مجید نے زیتون اور اس کے تیل کا بار بار ذکر کر کے شہرت دوام عطا کر دی سوره الانعامُ سوره المحلُ سوره النورُ سوره المومنونُ سوره النينُ ان سورتول مِن الله

تعالی نے زیون کے درخت کوایک مبارک یعنی برکت والا درخت قرار دیا۔اس کے پھل کو اہمیت عطا فرمائی۔ پھرلوگول کو متوجہ کیا کہ زینون محجور انار اور انگور میں فوائد کے خزانے

بھرے پڑے ہیں۔بشرطیکے تم ان کو بچھنے کی صلاحیت بیدا کرو۔

حدیث یاک میں اس کی افادیت واہمیت حضرت اسیدالانصاری رضی الله تعالی عندروایت فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه

وسلم نے فرمایا' زینون کے آل کو کھاؤ اور اس سے جسم کی مائش کرو کہ بیا ایک مبارک ورخت

(ترندی-این مجر-واری) حصرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا'' زیتون کا تیل کھاؤاوراے لگاؤ کیونکہ یہ پاک اور مبارک ہے۔''

(این ماجه- حاکم) حضرت زید بن ارقم رضی الله تعاتی عنه روایت کرتے ہیں ہمیں رسول الله صلی الله علیہ

وسكم نے تھم ديا كہ ہم ذات الجحب كاعلاج قسط البحرى اورزينون كے تيل سے كريں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندروایت فریاتے ہیں کہ تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فر مایا۔'' زینون کا تیل کھاؤ اور اے لگاؤ کیونکہ اس میں ستر بیار یوں ہے شفاہے جن میں ایک کوڑھ بھی ہے۔"

# زیتون کے تیل کوسر پرلگانے کا فائدہ

جولوگ با قاعدگی سے سے تیل سر پر لگاتے ہیں' نہتو ان کے بال کرتے ہیں اور نہ بی جلد سفید ہوتے ہیں۔اس کی مالش سے داداور بھوی زائل ہوجاتے ہیں۔کان میں یائی پڑا ہوتو زینون کا تیل ڈالنے سے یہ پانی نکل جاتا ہے۔اطباء نے لکھا ہے کہاس کی سلائی با قاعدہ

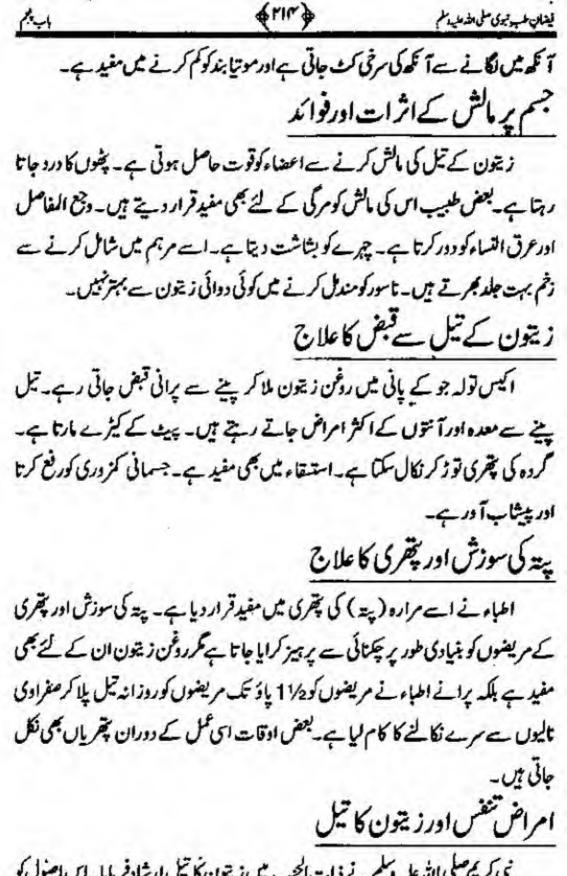

امرا ک کا ورریون و میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجعب میں زینون کا تیل ارشاد فر مایا۔اس اصول کو سامنے رکھ کرسائس کی ہر نیماری کے مبتلا کو زینون کا تیل ضرور دیا گیا۔ دمد کے مریضوں کی بیاری میں جے کی آ جائے تو آئندہ اس فتم کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لئے زینون کے

باری میں جب کی آ جائے تو آئندہ اس متم محملوں سے محفوظ رکھنے کے لئے زینون کے تیل سے بہتر دوامیسرند آسکی۔

فينان خبونيون من الأطبيء كم انغلوئنز اورزكام والون كوبا قاعده زينون كاتيل يينے سے ندي ان كوزكام لكتا ہے اور ند

ى نمونيا ہوتا ہے۔ اگر ان كوبھى انفلوائنزا ہوبھى جائے تو ان كاحملہ برامعمولى ہوتا ہے۔ زكام اور دمہ کے دوران اضافی فاکدے کے لئے اللے ہوئے یائی میں شہر بھی مغید ہے۔

(طب نبوی اور جدید سائنس)

تپ دق اور زيتون کا تيل

حضرت زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنه كى دونول روايات ميس ذات الجحب ميس زينون

کا تیل تجویز ہوا۔اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت میں زینون

کا تیل جذام میں مغید ہے۔علم الجرافیم اورعلم الامراض کے اعتبار ہے کوڑھ اور تپ دق کی نوعیت ایک ہے۔ دونوں کے جراثیم Acid Fast ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ ادویہ جوتپ

دق برمؤٹر ہوتی ہیں جذام میں بھی مفید ہیں اوراس کے برعس بھی درست ہے۔اس لئے

تب دق کے مریضوں کواس نسخہ کے مطابق قسط اور زینون دینے کا خیال بیدا ہوا۔ زیتون کے تیل کےسلسلہ میں معلومات کے دوران خان بہادر ڈاکٹر سعید احمد خان سے ملنے کا موقع ملا۔

ڈاکٹر سعید صاحب یا کتان میں تپ دق کےعلاج کے سبب سب سے بڑے سنی ٹوریم ڈاڈر

صلع مانسمرو کے تیں سال سرنننڈنٹ رہے ہیں۔انہوں نے اس من می عجیب تجربه سایا۔ ایک مریض کو1936 میں دق ہوگئی۔ مدراس کے منا پلی سنی ٹوریم میں اس کی پانگ

پسلیاں نکال دی تنئیں۔اس کی حالت ابھی بہتر نہ ہوئی تھی تو معلوم ہوا کہ دق کا اثر آنتوں پر بھی ہو گیا ہے۔اس زمانے کے علم کے مطابق Ileocoecal Tuberculosis کا

کوئی علاج نہ تھا۔ ڈاکٹروں نے اس مرحلہ براہے جواب دے دیا۔ مریض نے سارا دن رو رو کر مناجات کی۔خواب میںاسے زینون کا حیل الٹرا وائیلٹ شعاعوں اور ایک دوائی کا

اشاره ہوا۔ دوائی تو وہ بھول کمیا محر روزانہ تین اوٹس تیل پینے لگا اور الٹرا وائیلٹ شعاعیں

جس ہپتال ہے اے لاعلاج قرار دیا گیا تھا' ای ہے وہ تین ماہ بعد تندرست ہو کر فارغ ہوا۔ وہ مریض تادم تحریر پہاس سال کی عمر میں بھی سرخ وسفید 1991ء میں زعدہ موجود تھا۔اس مریض پرزینون کے تیل کے اثرات کے مشاہدہ کے بعد ڈاکٹر معید صاحب نے جالیس سال تک وق کے مریضوں کوعلاج میں تیل ضرور دیا اور ان کا کوئی مریض ضا کع

شه جوا۔ ان مریضوں کو 25 گرام زینون کا تیل روزانداور 8 گرام روزانہ قبط شیریں دی محنی- كزورى كے لئے شهد كھائى كے لئے انجيرياس كاشربت اضافى طور يرديے كئے۔

ابتدائی درجہ کے مریض عام طور پر تین سے جار ماہ میں تھیک ہو گئے۔علامات ختم ہونے اور خون کے تاریل ہونے کے بعد مریضوں کوزیون کا تیل ایک سال تک یہنے کی ہدایت کی کئی۔ چھسال کے مشاہروں میں کسی مریض کو دوبارہ تکلیف نہیں ہوتی۔

(طب نبوی اورجد بدسائنس)

# زیتون کے تیل سے پرانے زکام اور تکسیر کاعلاج

این تیم نے زکام کے علاج میں قسط البحری کومفید قرار دیا ہے۔ ذہبی کے مشاہدہ میں قط کوسونکمنا بھی زکام میں مفید ہے جبکہ ایک روایت کے مطابق مرزنجوش سو جھنے سے زکام تعیک ہوجاتا ہے۔ پرانے زکام میں یاان مریضوں کوجن کو بار بارز کام ہوجاتا ہے۔ زیتون کا تیل آئندہ کے لئے محفوظ کر دیتا ہے۔ بخاری اور ابن ماجہ میں خالد بن سعد رضی اللہ تعالی عندوالی روایت کے مطابق ایک چھے کلونجی کو پیس کر بارہ چھے زینون کے تیل میں حل کر کے اس مركب كو بالحج منك ابالنے كے بعد چھان ليا كيا۔ صبح شام ناك ميں ڈالنے سے نہ صرف يہ که پراناز کام نعیک ہوا بلکه تکسیر میں بھی از حدمفیدر ہا۔

معدہ اورآ نتوں کےسرطان کا علاج جایان کے بعض طبی جرائد نے آئوں کے سرطان میں رغن زیون کومفید قرار دیا ہے

مكروه اين ال بيان من واصح نه تصد ال صمن من مشرق وسطى اور شالى افريقه من طبي خدمت بجالانے والے سینکڑوں ڈاکٹروں سے معلومات حاصل کی گئی۔ ان سب کا متفقہ

جواب بہتھا کہ انہوں نے زیتون کا تیل پینے والے کمی محض کو بھی پیٹ کے سرطان میں جتلا مہیں ویکھا۔ جایاتی ماہرین کا خیال ہے کہ لمبے عرصہ تک زیتون کا تیل ہے سے معدہ اور بابيتم

آنوں كى مرطان كھيك ہوسكتے ہيں۔

زیتون کا تیل بہتر ٹا تک ہے

یہ طبیعت کو بحال اور چہرے کے رنگ کو تکھارتا ہے۔ پیٹ کے قعل کو اعتدال پر لاتا

ہے۔ ذہبی کی تحقیقات کے مطابق بالوں اورجم کومضبوط کرے بوھا ہے کے آ ارکم کرتا

ہے۔ کسی بھی چکنائی اور تیل کے پینے سے پید خراب ہوسکتا ہے مگر زینون کا تیل اس سے متثنی ہے کیونکہ ریشل ہونے کے باوجود پید کی بہت ی باریوں کے لئے مصلح ہے۔ کچی

بات تویہ ہے کہ زیتون کا تیل غرباء کے لئے بہترین ٹا تک ہے مگر زیتون کا وہ تیل جو سبز اور سنہری ہو وہی مفید ہے۔ سیابی مائل رنگ کا تیل مضرصحت ہے۔ سیچے تیل مقوی باؤ مقوی معدہ

اور سینے کی بیار یوں سے تحفظ مہیا کرتا ہے۔ زیتون کا تیل آگ سے ہونے والے زخموں كے لئے اكبرے۔

زينون كے تيل ميں نمك ملاكر اگر مسور هول يرملا جائے توبيدان كوتفويت ديتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہمان آیا۔ انہوں نے رات کے کھانے میں اے اونٹ کی سری اور زینون کا تیل پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ"میں

میتہیں اس لئے کھلا رہا ہوں کہ تا جدار رسالت صلی انٹدعلیہ وسلم نے اس ورخت کومبارک درخت قرار دیا ہے۔"

زیتون کے تیل کے فوائدا یک نظر میں

🖈 زینون کا تیل زیادہ تر قروح معدہ میں 10 گرام پلاتے ہیں۔خصوصاً سوتے وقت

دودھ کے ساتھ۔

🖈 دردگرده اور پیدکی پھری میں بےصد فائدہ بخش ہے۔ 🖈 تحکماء کا قول ہے کہ زینون سنگ مثانہ کو گلاتا' بلغم کو دور کرتا' پیٹوں کومضبوط کرتا' تھکن کو

دور کرتا اور منه میں خوشبوپیدا کرتا ہے۔

🖈 یه نیک لوگوں کی غذااور سر کا تیل بھی ہے۔

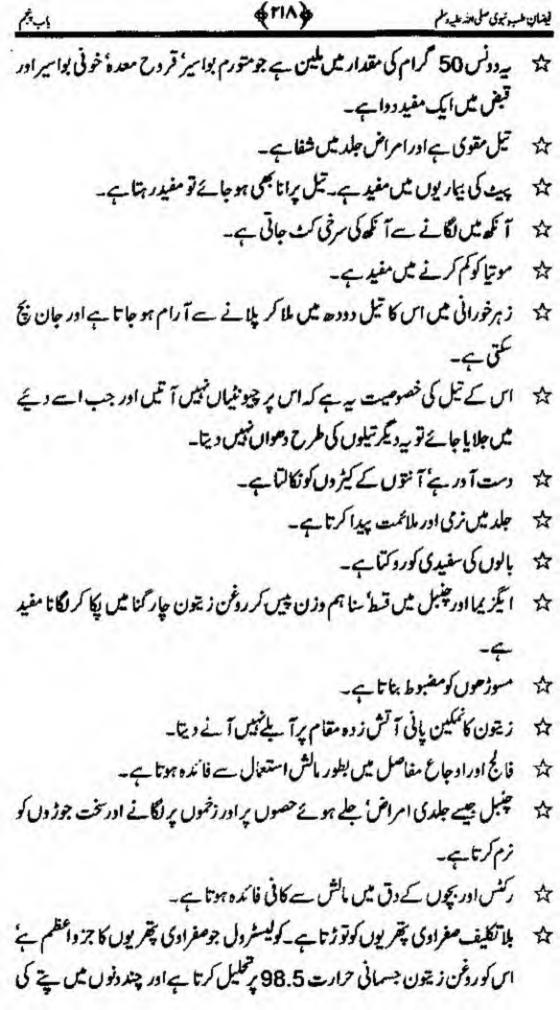

فيشان طب توى ملى الشاطية عم 1 چقری ایک ایسے رفیق محلول میں تبدیل ہو جاتی ہے جو اینے مقررہ راستوں سے بآسانی گزرجاتی ہے۔اس لئے وروجگر کے دورے ختم ہوجاتے ہیں۔ زنجبيل-ادرك الله تعالى كا قرآن مجيد من ارشاد برويُ سُفَوُنَ فِيُهَا كَأْمُسَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا" ان كواي كلاسول سے پلايا جائے كا جن يس اورك كى مبك موكى۔" (الدهر) جنت میں جگہ یانے والوں کو جوا چھی چزیں ملیں گئ ان کے تذکرہ میں قرآن مجیدنے بیان فرمایا ہے کہ''ان کومشروبات ایسے برتنوں میں دیئے جائیں مجے جن کی ساخت میں خوشبو ہوگی۔ حوض کوٹر پر ملنے والے برتنوں میں کستوری کی مہک بتائی گئی ہے جبکہ جنت کی نبرول کا یانی ادرک کی خوشبو کے ساتھ میسر ہوگا۔'' ادرک ایک مشہور سبزی ہے جے لوگ محروں میں کھانا پکانے میں یا بعض اوقات اپنی منفرد تیز اورخوفکوارخوشبو کی وجہ سے مشروبات کوول پند بنانے کے کام آتا ہے۔ ونیا کے ا كشر ملكوں ميں ادرك كى كاشت ہوتى ہے۔ اورک قدیم زمانہ سے بی خوراک کولذیذ بنانے اور علاج کے لئے استعال ہوتا ہے۔

احادیث میں اس کا ذکر

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت فرماتے میں که "شهنشاه روم نے رسول الشملي الشدعليه وسلم كي خذمت اقدس ميں اورك كے مرب كا ايك مرتبان تحف كے طورير

چین کیا۔ تاجدارا نبیاء صلی الله علیہ وسلم نے اسے قبول فرمانے کے بعد تمام لوگوں کواس کا ایک

ایک مخزامرحت فرمایااور مجھے بھی ایک مکزاملاجے میں نے کھایا۔" (ابوقعم) برہضمی اور امراض ہضم میں ادرک مفید ہے

ادرك معده كے لئے مقوى ہے۔ غذا كوہضم كرتا اور رياح كو تحليل كرتا ہے۔ ايك بى وقت میں یہ قابض بھی ہے اور وست آ وربھی۔ اگر پیٹ میں غلاظت جمع ہوتو اس کو نکالنے نينان طبرتوی کل مطبوع م کے لئے بیرجلاب لاتا ہے۔ جب وہ نکل جاتی ہے تو قابض بن جاتا ہے۔ اطباء قدیم سات ماشد سوتف كوچي كراس من كها تله ملاكرياني كے امراه يبيث كوصاف اور سيند ميں جى ہوكى بلغم كو نكالنے كے لئے دينے آئے ہيں۔ائ نمخ كے بعد بلغم كھائى كے ذربعہ خارج ہوتى ہے۔ بحارتی ماہرین نے اورک کے اثرات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اسے کاسرالریاح

مجرك مقوى المغم بيثاب وراورجهم ساورام كودوركرنے والاقرار وياہے۔ ادرک کے ساتھ قلفل سیاہ اور قلفل دراز ملا کر استعال کرنا برہضمی جنیر معدہ و تو لنج '

تے ' کھالی زکام زلہ دمہ میں بوی کامیابی کے ساتھ ویا جاتا ہے۔

رنجبیل کے متعدود مگرفوائد

ادرک بھوک بوھا تا اور حافظہ کی خرالی کو دور کرتا ہے۔ مسلسل خرالی کی وجہ سے معدہ ا كرست يراكيا مؤ بحوك ميس كى لاحق موكى مواوركمانا بعضم موف مي ويراتى موتو ادرك بڑا مفیدرہتا ہے۔ بیر سائس سے بدبو کو دور کرکے منہ کے خراب ذا کقتہ کو تھیک کرتا ہے۔ ذہبی کی تحقیقات کے مطابق مکھن کے ہمراہ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ مجھلی

کے ساتھ ادرک کھانے سے زیادہ بیاس نہیں لگتی۔ اس کا مربداستعال کے لئے آسان اور

سونٹھ کے ساتھ جاتفل اور اسکندھ کو پیس کر تیل میں ملا کر مالش کرنا جوڑوں کے دردوں میں از حدمغید ہے۔اس نسخہ کوزیتون کے تیل میں ڈال کریائج منٹ ابالنے کے بعد

ا گلے روز چھان کر مالش میں استعمال کیا جائے تو از حد فائدہ دیتا ہے۔

سونھ کے ساتھ کالی مرج ہم وزن پیس کر ہے ہوشی میں نسوار دینے سے ہسٹریا کا دورہ ختم ہوجاتا ہے۔ برطانوی محقق برڈ وڈ نے بدہضمی کے لئے 10 مرین سوتھ اجوائن 10

گرین الا بچکی خورد 3 گریں کو پیس کرمنج وشام برہضمی کے لئے مفید بیان کیا ہے۔ تعلی اشیاء کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبخیر کو دور کرتا ہے۔ آئھوں میں سوزش کی وجہ سے نظر میں کی

آ محتی ہوتو اسے دور کرتا ہے۔ اس غرض کے لئے ادرک میں سلائی ڈال کر آ تکھ میں پھیری بھی جاتی ہے۔ آئتوں سے غلیظ مادواور گندی ہوا نکا آیا ہے۔ مقوی باہ ہے۔ چونکہ اورک جسم

فيتان طب توى ملى الشطية عم

سے غلیظ رطوبتوں کو نکالیا ہے۔اس لئے جب کی جگہ ورم حتی کہ فیل یا بھی ہوتو اس کے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دمہ کے مریضوں کواس کے استعمال سے راحت ہوتی ہے۔

سیاہ رنگ کا چمکدار وزنی پھر ہے جس کو عام طور پر باریک کھرل کر کے زینت و آ رائش کی غرض ہے آ تھوں میں ڈالتے ہیں۔ پاکتان میں سرمہ کا پھر چرزال اور کو ہتان کے علاقہ میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا بہترین سرمہ اصفہان اور چتر ال مي پاياجاتا ہے۔

## احادیث میں اس کا ذکر

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه روايت فرماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسكم نے ارشاد فرمايا۔ "تمہارے سرمول ميں سب سے بہترين اثر ہے۔ يه بينائي كوروشن كرتااور بال اگاتا ہے۔" (ابن ماجه-ترندی-منداحمہ طبرانی)

#### سرمه کے طبی فوائد سرمہ زیادہ تر آتھوں کو قوت دیے تنہا یا مناسب ادویہ کے ہمراہ کھرل کرکے

ا تکھوں میں لگاتے ہیں۔مسلمانوں میں سرمدسنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر رائج ہوا۔اے کروڑ دن نہیں اربوں افراد نے استعال کیا اورا تنے طویل عرصہ کے مشاہرات کے بعد بھی اس کےمعزا اڑات کے بارے میں کوئی شہادت میسر نہیں۔سنت کے شیدائی ساری عمر با قاعدگی سے سرمدلگاتے رہے۔ان کی بینائی نہ تو بڑھا ہے میں کمزور ہوئی اور نہ بلکوں

اصفہان کا سرمدسب سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ بدآ تھول اور ان کے اعصاب کو تقویت دیتا ہے۔زخموں کے اوپر اور آس پاس جو فالتو گوشت نمودار ہوتا ہے سرمہ اسے زائل كرتا بــان كومندل كرتاب - ان علاظت فكالناب اور بندراست كفول ويتاب-

€rrr} يشانيا طب نوى ملى الشاطية علم اگریانی آمیزہ شہد میں سرمے کو ملا کر استعال کیا جائے تو در دسرختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو باریک کرے تازہ چرنی میں آمیز کرکے آتش زدہ جھے برضحاد کیا جائے تو خشک ریشہ مبیں ہوگا اور جلنے کی وجہ سے بیدا ہونے والے آ بلے کوختم کرتا ہے۔ خاص طور پر بوڑھوں اور كمزور نگاه والے لوگوں كے لئے اكبير كائكم ركھتا ہے۔ اگر اس كے ساتھ تھوڑ اسا مثك ملاكر

استعال كياجائ توضعف البعر كے لئے ترياق كاكام كرتا ہے۔

حكومت بندكے بونانی ادويہ كے شعبہ كی تحقیقات كے مطابق آ محمول كے لئے سرمہ بنانے کا بہترین نسخہ ہے۔سرے کے پھڑ کو پہلے آگ عمی سرخ کرلیا جائے۔ بھراکیس دن بارش کے یانی میں بھگو کر رکھیں۔ پھراے 12 مھنے تک تر پھلا کے یانی میں جوش ویں۔ وہاں ے نکال کر خٹک کر کے سونف کے عرق میں اتنا کھر ل کریں کہ باریک رکیٹمی کپڑے سے چھن

كرنكل جائے۔اب بيآ تھوں ميں لگانے كے قابل ہو گيا۔ (طب نبوى اور جديد سائنس)

تاریخ کے ہر دور میں اے غذا اور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ بقراط نے متعدد بار یوں کے علاج میں سرکد استعال کیا ہے۔

فرانس کے ماہر جراقیم پانچرنے معلوم کیا کہ ناشتہ میں خمیر جراثیم سے پیدا ہوتا ہواور سركد كے كيميائى عمل كا باعث جراميم بيں۔اس كا مطلب بيہواكہ جراثيم كى ايك الي تشم بھى موجود ہے جو بیاریاں بیدا کرنے کے بجائے جارے بی فائدے کے کام کرتی ہے۔ان کو

دوست Anti Bodies جراثيم كتي إلى-

ان دوست جراثیم کی جانب ہے انسانی فائدے کے لئے بیمنفرد کام نہیں بلکہ دودھ دہی بتانے یا شکر کو الکحل میں تبدیل کرنے جو سے والث اسٹر یکٹ بنانے کے عمل میں بھی

ای متم کے دوست جراثیم کی کوششیں شامل ہیں۔ احادیث میں سرکہ کی اہمیت

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه روايت فرمات بيس كه نبي اكرم نورمجسم شاه

قيشان شبونيوك متى الشطيرة ع ينآ دم رسول مختشم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا۔"سركه كتنا اچھاسالن ہے۔" (مسلم-مشكوة) حضرت ام بانی رضی الله تعالی عنها روایت فرماتی بین که جارے گھر میں نبی کریم صلی الله عليه وسلم تشريف لائے اور پوچھا كە "كياتمهارے ياس كھانے كے لئے مجھ ہے؟" مل نے کہا۔ ' جہیں۔ البتہ بای رونی اور سرکہ ہے۔' فرمایا کہ''اے لے آؤ۔ وہ گھر مجھی غریب ((12) نه دوگاجس ميل سركه موجود ب-" سركهامراض معده اورتلي مين مفيد ہے سركه كھانے كے بعد معدہ كافعل قوى ہوجاتا ہے۔ بياس اور صفراء كواعتدال برااتا ہے۔ بھوک کھولتا ہے اور معدہ اور پیٹ کی سوزش میں انتہائی مفید ہے۔ بیٹ سے مج کو نکالتا ہے اور پیچکی کوروکتا ہے۔صفرا اور گرمی کی وجہ سے بھوک نہ کتی ہوتو اس کا استعال بے حد مفید ہے۔انچیرکودوروز تک سرکہ میں بھگو کو کھایا جائے برحی ہوئی تلی ٹھیک ہوجاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تلی میں سرکہ کے لئے خصوصی رغبت ہے۔اس لئے سرکد کی جو بھی مقدار پید میں جاتی ب فوراً على ميں داخل موجاتی ہے۔اس لئے وہ ادوبہ جوتل كے علاج ميں دى جائيں أكراس كے ساتھ سركہ بھی شامل كرديا جائے تو اثر جلد ہوتا ہے۔ منتى اور جر كبركوسرك كے ساتھ نہار مند کھایا جائے تو پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔ گلے اور دانتوں کے امراض میں سرکہ کا استعال گلے کے اندر لٹکنے والے کوے کی سوزش حساسیت اور اس کے ٹیڑھا پن میں مفید ہے۔ گرم سرکہ کے غرارے دانت کی درد کو تھیک کرتے ہیں اور مسور عول کو مضبوط کرتے ہیں۔

موسم گرم میں سرکہ بینا جسم کی حدت کو کم کر کے طبیعت کو مطمئن کرتا ہے۔علامہ محمد احمد ذہبی کہتے ہیں کہ'' سرکہ گری اور مختلف دونوں کی تا خیر رکھتا ہے لیکن اس میں مختلف پیدا کرنے کا عضر زیادہ غالب ہے۔ یہ معدہ کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ عرق گلاب کے ساتھ سر درد میں

مفید ہے۔ گرم پانی کے ساتھ غرارے دانت ورد کومفید ہے۔

## سر کہ اور ام اور در دول میں مفید ہے

ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کا لگانا سوزشوں سے پیدا ہونے والے اورام میں مفید ہے۔ حب الرشاد کے ساتھ جو کا آٹا ملا کرسر کہ میں لیپ بٹا کراعصا لی دردوں اور خاص طور پرعرق

النساء کے لئے لیپ کریں تو از حد مفید ہے۔ میتھی کے جج اور طرون چیں کر سرکہ میں لیپ بناكر پيك كى سوزش يس مفيد ، يكي نسخه ورم سے پيدا ہونے والے دردول يس مفيد ،

#### سركدت منشات كانشدار جاتاب سرکہ پینے سے شراب اور افیون کا نشدار جاتا ہے۔ چونکہ سرکہ بنیادی طور پر تیزانی

صفات رکھتا ہے اس کئے قلوی رجحان والی زہروں کے علاج میں سرکہ ویتا سیح معنوں میں علاج بالصد ہے۔جیسا کہ کا شک سوڈا وغیرہ۔ آپریشن کے بعد مریض کو جو قے آتی ہے ' اس کورو کئے کے لئے رومال کا سرکہ میں ترکر کے مریض کے مند پر ڈال دیاجا تا ہے۔ ب

ہوشی کے بعد کی حملی رک جاتی ہے۔

### ہیضہ کے علاج میں سرکہ کا استعال

ویدک طب میں بھی سرکہ کے استعال کا کافی ذکر ملتا ہے۔ ویدوں نے ہیضہ کے علاج میں سرکہ کومفید قرار دیا ہے۔ ایک نسخہ کے مطابق پیاز کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کرسر کہ میں بھگو دیئے جائیں' ہیضہ کی وباء کے دنوں میں اس پیاز کو کھانے سے ہیضہ نہیں ہوتی۔

## امراض جلد میں سرکہ کا استعال

سركدايين اثرات كے لحاظ سے جراثيم كش واقع تعفن اور مقامى طور يرخون كى كروش میں اضا فدکرتا ہے۔ان فوائد کی بنا پر بہ پھیچوندی سے پیدا ہونے والی تمام سوز شوں میں کمال کی چیز ہے۔اس میں اگر کسی اور دوائی کا اضاف نہ بھی کیا جائے تو چھیپ واد اور رانوں کے

اندرونی طرف کی خارش میں مفید ہے۔ پھیھوندی کے علاج میں سب سے بڑی مشکل مدہے کہ پھیچوندی دواؤں کی عادی ہو جاتی ہے۔اس لئے سچے دوائی کے چندروز ہ استعال کے بعد فالدہ ہونا رک جاتا ہے بلکہ مؤثر دوائی کے استعال کے دوران ہی مرض میں اضافہ ہونے لگتا

ہے۔سرکہ وہ منفرد دوائی ہے جس کی مجمع و تدی عادی نہیں ہوتی اور یہ ہر حال میں اس کے لئے مفید ہے۔ ابن تیم کے مشاہدات کی روشنی میں پھیموندی سے پیدا ہونے والی سوزشوں

كے لئے ايك نسخة زمايا كيا۔ برگ مبندئ سناكئ كلونجئ ميتھر نے حب الرشاؤ قبط شيريں كو ہم وزن پیس کراس کے ایک پیالہ میں چھ پیالہ سرکہ طاکراہے دی منٹ بھی آ کچے پر ابالا کیا۔

پر کیڑے میں نچوڑ کر چھان کر بیاوٹن ہمہ اقسام چھپھوندی میں استعال کیا حمیا۔ فوائد میں ا جواب پایا گیا۔ کسی بھی مریض کوئیں روز کے بعد مزید علاج کی ضرورت ندری۔

سرکہ کے سرکے بالوں پراٹرات

سرکہ جلداور بالوں کی بیار یوں کے لئے اطباء قدیم کے اکثر نسخہ سرکہ یر بی بنی ہیں۔ بو علی مینا کہتے ہیں کدروغن گل میں ہم وزن سرکہ الا کرخوب الدئیں۔ پھرموٹے کیڑے کے

ساتھ سرکہ کورگز کرسر کے گئے پرلگائیں۔ انبی کے ایک نسخہ میں کلوقی کوتوے پر جلا کرسرکہ میں حل كرك ليب كرنے سے تنج تھيك ہوجاتا ہے۔ بكرى كے كھر اور بھينس كے سينگ كوجا كرسركه عن حل كرك مرير بار بار لكانے سے كرتے بال اگ آتے ہيں۔ اى مقصد ك

لتے اورک کا پانی اور سرکہ ملا کر نگانا مجی مفید ہے۔ بال اگانے کے لئے کاغذ جلا کراس کی را کھ سرکہ میں حل کر کے لگانے کے بارے میں بھی حکما ہنے ذکر کیا ہے۔

### سركه كے فوائدا يك نظر ميں: خارش اور حساسیت میں سرکہ پلانا اور لگانا مفید ہوتا ہے۔

مركديس يكائي موئ كوشت كويرقان عن مفيد بتلايا ہے۔

🖈 سرکہ جوش خون اور صفراء اور پیاس میں مفید ہے۔ ان وجو ہات کی وجہ سے بھوک نہ گلتی

ہوتو مفید ہے۔ الله سركه يس كندهك الماكر فارش من ليب كرنا مغيد موتاب

♦ مركه كاشك موذا كاعلاج ب

☆ عرق النساء میں حکماء نے لکھا ہے کہ حب الرشاد اور جوکا آٹا سرکہ میں حل کر کے لیپ

کرنا نہایت مفید ہے۔

اللہ جینہ اور اندرونی سوزشوں میں مفید ہے۔ اللہ حلق کے ورم میں اس کی بھاپ سوگھایا جاتا ہے حدمفید ہوتا ہے۔ شراب کا نشدا تار نے کے لئر اک ارتب سال علی صوتا سے

کے لئے ایک اوٹس سرکہ پلاٹا کافی ہوتا ہے۔

سرکداور شهد کامشہور مرکب بخار متلی اور صفراوئی امراض میں مستعمل ہے۔
 برسیات اور موسموں کی تبدیلیوں میں بہترین چیز ہے۔ بیٹ کی اکثر بیاریاں دور کرتا

الرسات اور موسموں فی تبدیلیوں میں بہترین چیز ہے۔ بیٹ فی اکثر بیاریاں دور ارتا ہے۔

ام صادق فرماتے ہیں کہ سرکہ عقل کو تیز کرتا ہے اور اس سے مثانہ کی پھری گل جاتی ہے۔
ہے۔

## سركه بنانے كاطريقة

سرك سازى كا بنيادى طريقة كار جوآج كے دوريس دائج ہے۔ يدمعمولى فرق كے ساتھ بالكل وى ہے جوآج سے ہزاروں سال يہلے كا تھا بلكہ بنوں كوہات اور بشاورك

علاقوں میں جہاں گھر گھر میں سرکہ سازی ہوئی ہے وہی قدیم طریقة استعال کیا جاتا ہے بعنی کسی میٹھے یا نشاستہ دارمحلول کو ضامن لگا کر جب خمیر اٹھایا جاتا ہے تو اس میں الکحل پیدا ہو

جاتی ہے اور کاربن ڈائی آ کسائیڈنگل جاتی ہے اور پھر جب الکحل اور آئسیجن کا ملاپ ہوتا ہے تو سرکہ بن جاتا ہے جبکہ اطباء کے ہاں سرکہ کی تیاری کا طریقہ پچھاس طرح ہے کہ جس چیز کا سرکہ بنانا ہو پہلے اس کا رس (جوس) حاصل کر کے پھراس کوکسی روغنی منتے میں ڈال کر زیر نین اس طرح دبایا جاتا ہے کہ منتے کا تمام حصہ زمین کے اندور ہے اور صرف گردن باہر زیرن میں اس طرح دبایا جاتا ہے کہ منتے کا تمام حصہ زمین کے اندور ہے اور صرف گردن باہر

ہویا پھر کسی الیمی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں سورج کی شعاعیں دریتک رہیں۔تقریباً چالیس روز بعدیا پھر دوباہ کے بعد نکال کراستعال میں لاتے ہیں۔ معرف میں میں میں میں میں میں سے تعرب

مجموعی طور پرتیاری کے اعتبار سے سرکہ کی تین اقسام ہیں۔

پہلی تشم وہ ہے جو پھلوں ہے تیار کی جاتی ہے۔ بیفطری اور قدرتی طریقہ ہے بننے والا سرکہ ہے جو اپنی افادیت کے اعتبار ہے بھی اعلیٰ خصوصیات کا حامل ہے۔

کے اعتبارے بیدوس میسر پرہے۔

اللہ تیسری فتم تیزاب سرکہ سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کی تیاری میں مقطر یانی تیزاب سرکہ کچھ مقدار چینی اور رنگ استعال کیا جاتا ہے۔

سركه كنے جامن انگور چقندر گندم جو وغيره سے تياراوراستعال كيا جاتا ہے۔

### سنامکی-سنا

سنا ایک جلاب آور بوئی ہے۔اس کے پتے مہندی کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کی بہترین قتم وہ ہے جو جاز مقدس کے پہاڑوں پر بیدا ہوتی ہے اور سنا کمی کے نام سے

مشہور ہے۔اس کا ذا نقہ تکنج ہوتا ہے۔ یہ ہر خلط کی مسہل ہے۔

اس کے بیتے دندانوں والے اور پوداایک میٹر کے قریب بلند ہوتا ہے۔

طب میں سنا کا استعمال دسویں صدی ہے پہلے کتابوں میں نہیں ملتا اور یہ بات طے

ہے کہاسے دوائی کے طور پر عرب اطباء نے دسویں صدی عیسوی سے شروع کیا۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے اور مصلح روغن باوام ہے۔مقدارخوراک 3 ہے 5 ماشد۔

#### احادیث میں سنا کی اہمیت حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ہے مروی ہے کہ ان سے حضور نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہتم کس چیز کا جلاب لیتی ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ شبرم کے ساتھ تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ وہ تو تکرم ہے وہ تو بہت گرم ہے۔ پھر

اساء رضی الله تعالی عنها نے عرض کی کہ کس چیز کے ساتھ جلاب لوں؟ فرمایا اگر موت کے سوا

سنن ابن ماجه) (ترندی شریف-سنن ابن ماجه)

حضرت ابوابوب انصاري رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا۔" سنا اور سنوت میں ہر بیاری سے شفاء ہے۔"

(ابن عساكر)

فيغنان طبيه تيوى ملى الشرطية مل بالمسائح سناء سي فبض كاعلاج

ے اوکواگر تھوڑی مقدار میں دیا جائے تو ملین ہے۔ زیادہ مقدار میں مسہل ہے۔ اس

کے استعال سے جسم کے غلیظ مادے باہرنگل آتے ہیں اور اس طرح غلاظتوں کے اخراج

ہےجم میں تندری کاعمل شروع ہوجاتا ہے۔

سنا کومفرواستعمال کرنا مناسب نہیں۔اس کے جوشاندہ میں گلاب کے پھول اور روغن

بادام ملالینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔گلاب کے پھول سات ماشدآ دھ سر دودھ گائے کے ساتھ

ا یک توله برگ سنا یکا کر اس میں کھانڈ ملاکر پینا زیادہ منفعت بخش ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا

تناسب حسب ذیل ہے۔

پرگسنا 160 گرم 80 گرام گندهک مدير ملیخی 160 گرام سونف 80 گرام

کھانڈ 52 گرام يتمام چيزين باريك پين كرملائي جائين \_مقدارخوراك ايك توله

سنا جلدی امراض اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے

الرازي تجويز كرتے بيل كدسنا كے سفوف سے اس كا جوشائدہ بہتر ہے۔ جوشائدہ میں منقی اور بنفشہ کو بھی ضروری سجھتے ہیں۔البتہ مٹھاس کے لئے اس میں کھانڈ کا استعمال ضرور

كيا جائے۔ يہ جوشاندہ جارے سات ماشدتك استعال كيا جاسكتا ہے۔ اس كے استعال ے کمر درد 'بواسیر' جوڑوں کا درد اور خارش دور ہو جاتے ہیں۔اگر اے سرکہ کے ساتھ یکایا

جائے توبیجلدی امراض کودور کرتی ہے۔اس کے نگانے سے ایگزیما کھنسیاں اور بال کرنے نھیک ہوجاتے ہیں۔

برگ حنا' شاہترہ اور مرکہ کے ساتھ پکانے کر لگانے سے بھی ایگزیما' پھوڑے پھنسیاں

رفع ہوتے ہیں۔ مہندی کے ساتھ الا کرسر پر لگانے سے بال ساہ ہوتے ہیں اور سرکی بعنیاں تعیک ہونے کے علاوہ بال برجتے اور سنخ منتا ہے۔

## يقرى ادر پيثاب كى جمله امراض كا اعلاج

پنداور مثانہ سے پھری کوحل کر کے تکالنے میں شہرت رکھتا ہے۔

باضمه کی خرانی سے جب آ کسلید اور بوریث زیادہ مقدار میں پیدا ہورہ ہول توسنا كا استعال ان كے اخراج كا باعث موتا ہے۔ بيثاب ميں آكسليك في آئده كى بقرى كا پٹی خیمہ ہونے کے ساتھ ساتھ جلن اور دہنی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں کیونکہ بوریث اور آ كسليك پيتاب من حل تبين موت اور مريض كوسفيد رطوبت كى صورت مين عليحد ونظر

آتے ہیں جے انپڑھ معالج جریان قرار دیتے ہیں۔ایے مریضوں کے لئے ساکی کاستھی اور سونف کے ساتھ مرکب بوے شائدار اثرات رکھتا ہے جمیونکداس کے چندروزہ استعال ے بیشاب میں آنے والی سفیدرطوبتیں فتم ہوجاتی ہیں۔سناکی کامسلسل استعال کردون

## سنگتره-اترج

ا حادیث میں اترج نامی ایک پیل کی تعریف ندکور ہے۔ لغت میں اس کو لیموں کے قریب کی کوئی چیز بیان کیا گیا ہے جبکہ وہاں پر اس کا ذا نقدعمہ و اور فرحت بخش بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے کیموں نہیں ہوسکتا۔ بعض مصنفین نے اسے میٹھا کیموں قرار دیا ہے۔ یہ نام ہمیں اس لئے قبول نہیں کہ لیموں کی قاشیں نہیں ہوتی جبد ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا گیا کہ وہ کسی کو اترج کی قاشیں جھیل کر کھلا رہی تھیں ۔ ان اشارات کوسا سنے رکھیں تو اتر ج غالبًا عکترہ ' کنو وغیرہ تشم کا کوئی پھل ہوسکتا ہے جس کا ذا لقہ اچھا' خوشبوعمہ ہ اور طبیعت کو فرحت دینے کی

صلاحیت موجود ہے۔ ببرحال اترج سے مراد عکمتر و کنواور فروٹر ٹارنگی میٹھالیموں مسمی اور اس خاندان کے تمام افراد دیے گئے ہیں اور ان کے فوائد بھی تقریباً بکسال نہیں۔

(rr.) فينتان طبيه توى ملى الضطيط إب احادیث میں اس کا ذکر حصر ابوموی الاشعری رضی الله تعالی عندروایت فرماتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم إنے فرمایا كە" ووموس جوقرآن پر هتا ہے۔اس كى مثال اترج كى طرح ہے جس كى

خوشبوا می عمره موتی ہے اور ذا نقه بھی لطیف اور لذیذ ہوتا ہے۔" ( بخاری )

حضرت عبدالرحن بن ولهم رضى الله تعالى عندروايت فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔" تمہارے لئے اترج ميں بے شارفوا كدموجود بيں كيونكه بيدول كے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل کومضبوط بناتا ہے۔"

(مندفردون الديلمي)

## اترج مقوى معده اورقے ميں مفيد ہے

اتر چے مقوی معدہ اور قے کوروکتا ہے۔اس کے تھلکے اور پتوں کا تیل جراثیم کش اور

كاسرالرياح كيد جب آئول اورمعده يل خراش كى وجد سے پيك عل تبخيرد كو بداس كا

آسان حل ہے۔اس کا تعجر بھوک بردھانے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔اس کے بھولوں ے کشید کیا ہوا تیل ندصرف یہ کہ ایک عمدہ خوشبو ہے بلکہ معدہ کوتقویت دیتا ہے۔صفراوی

اسہال کو دور کرتا ہے۔ جن بچوں کو کمزوری اور اسہال ہمیشہ رہتے ہوں ان کوسٹھترہ کا عرق البے یاتی میں ہم وزن ملا کر چھان کر ہر تین محسنہ بعد جمچہ چپے پلانا نہایت فا کدہ مند ہے۔ نیز

عکترے کا چھلکا سکا کر دیناتے اور پہیٹ کے کیٹروں ہے بیا تا ہے۔

### اختلاج قلب مين اس كااستعال

اس کا مربداس کا نکر اشہد میں لگا کرنہار منہ قلب کے مریضوں کو فائدہ بخشا ہے۔اس کا شربت گرمی اور حدت کو رفع کرتا ہے۔ صفراوی قے میں مغید ہے۔ صفراوی بخار اور باری كے بخاروں ميں اس كےزم حصكے كا مربداسهال ميں مفيد ہے جن لوگوں كونفسياتى وجوہات كى

بنا پر اختلاج قلب کی شکایت ہوتی ہے وہ اگر رزوانہ آ دھ اوٹس اس کا عرق پی لیس تو

تدرست ہوجا تیں گے۔

لينان عديري مل مذعد عم بالبائم مختنيااورنقرس يراس كااستعال

محمنیا اور نقرس کے مریضوں کے لئے محترے کا استعال اس کے حیلکے سکا کر ان کو بیس کرمیگنیشیا کار بونید ملا کردینے سے ان مریضوں کی برہضمی رفع ہوجاتی ہے اور پید کی

جلن كم موتى ب عظرے كے تيل كوزيون كے تيل ميں ملاكر چنبل بر لكانے سے فائدہ موتا ہادرای تیل کی مالش جوڑوں کے دردول میں مفید ہے۔

## عکتر ہ مفرح اور زہروں کا تریاق ہے

ابن ماسويد كبتاب كمعكترے كان برتتم كى زبروں كا ترياق ہے۔ بيدورم اورسوزش كو تخلیل کرے صحت لاتا ہے۔ ج کا چھلکا تارکراہے ہیں کرایک گرام سنوف کو پانی کے ساتھ بھا تک لینا اکثر زہر لیے کیڑوں کے کاٹے کاعلاج ہے۔ قبض اور سانس کی بد بودور کرتا ہے۔

دوسرے اطباء بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یجوں کو بار بار پلانا اور برقم کے سانیوں اور بچھو کے کائے پر نگانا فوری فائدہ دیتا ہے۔ چونکہ سکترے کی خوشبواور ذا تقد عمرہ ہے۔اس

حیثیت سے بیمغرح طبیعت کو بحال کرنے والا ہے۔ چھکے کی خوشبوعمرہ مورے کا ذائقتہ اچھا بھودے میں لذت کے ساتھ توانائی اس کے جنج زہروں کا تریاق اور اس میں ایک خوشبو والاتيل بھي موجود ہے۔

## شهد-عسل

قرآن مجید نے شہد کی مملی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک سورہ اس کے نام سے نازل موئى اوراس كى كمالات كى تعريف فرمائى \_فيده شفاء للناس." آوميول كے لئے شرديس (الخل)

### احادیث میں اس کی افادیت واہمیت

حضرت عا مُشْرَصد يقدرضي الله تعالى عنها يه دواجم ارشادات منقول بير \_ " پینے والی چیزوں میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشهدسب سے زیاده پسند تھا۔" ( بخاری )

فيشان طب وتيوى ملى الشطيرة علم " تاجدار رسالت صلى الله عليه وسلم كوحلوه (مثماس) اور شهد بهت زياده پسند تھے۔" (یخاری) حضرت عبدالله بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا۔" تمہارے لئے شفاکے دومظہریں۔شہداورقرآن۔"

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔"اپی حلال کی کمائی کے درہم سے شہدخرید کراسے بارش کے پانی میں ملاکر

پیاتقریا سبی باریول کاعلاج ہے۔" حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے قر مایا۔ '' جو محض ہرمہینہ میں کم از کم تین دن صبح صبح شہد جاٹ لئے اس کواس مہینہ میں کوئی برى بيارى نە بوگى-" (ابن ماجه- بيهيق) حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه روايت فرماتے ہيں كه نبي كريم صلى الله عليه

وسلم کے پاس تحقد میں شہد آیا۔ آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کوتھوڑ اتھوڑ ا جائے کے لئے مرحمت فرمایا۔ میں نے اپنا حصد جائ کر مزید عرض کی اور آپ صلی الله علیه وسلم نے قبول (این ماجه)

## شهدا درا مراض معده

شہدمعدہ کا دوست ہے۔اس ہےمعدہ کی تیزالی کیفیت میں کمی آ جاتی ہے۔شکم اور آ نتول كى ياريال قرمد معده (السر) اور ورم معده ميل بهت بى كارآ مد بــــروس في 100 مریضوں پر تجربہ سے ابت کیا ہے کہ ان مریضوں کے تیزانی کیفیت معدہ کی جلن

اللخفن اورزخم اجتمع ہو گئے۔ معدہ کے نروس مسٹم پر خاص طور پر بہتر اثر ہوتا ہے۔معدہ کے زخموں کے لئے غذا

کے دو تین تھنے کل یا بعد استعال کیا جانا جا ہے۔

نیز ایسے مریضوں کوطب نبوی صلی الله علیہ وسلم کی روشنی میں صبح اٹھتے ہی دو بڑے ہے شہد کا شربت ناشتہ میں جو کا ولیا 'شہد ڈال کر اور عصر کے وقت شہد کا شربت دیا جائے۔ا تناہی ندان مبرنین سل الشطیام (۲۳۳) ابریم علاج کافی ہوجاتا ہے جہال تکلیف اور کروری زیادہ ہو وہاں بی دانہ کا لعاب نکال کراس

علاج کان ہوجا نا ہے بہاں تعیف اور سروری ریادہ ہو دہاں ہی داندہ طاب کان کرانہ اور میں ہوتا کا گئی میں شہد ملا کر ہر دو گھنٹے کے بعد گھونٹ گھونٹ پلایا جائے۔ اللہ ﷺ کے فضل دکرم سے تاکا گ مسگر جونک نے بندان کا تیل بھی زخموں کو من مل کر نے اور میرو کی تعذاب تاکہ میاں نے گئی

نہ ہوگی۔ چونکہ زینون کا تیل بھی زخموں کو مندل کرنے اور پید کی تیز ابیت کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے ون کے گیارہ بجے اور رات سوتے وقت ایک سے تین بڑے ملاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے ون کے گیارہ بجے اور رات سوتے وقت ایک سے تین بڑے

ملاحیت رکھا ہے۔ ان سے دن سے میارہ ہے اور رہت ہونے وست میں سے سی جمچے زینون کا تیل بھی دیا جائے۔نہار منہ شہد پینے سے پیٹ کی ہوا نکل جاتی ہے۔ \*\*\*

شهداورامراض جگروریقان شهداورامراض جگروریقان

جگرے پتھالوجیکل امورمثلاً کاربوہائیڈریٹ پروٹین قبیش 'وٹامن اور ہارموٹس کی تبدیلیوں میں نمایاں کام انجام ویتا ہے۔جگر کے ذخیرہ گلائیکوجن میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ حگہ اور یہ ہے کی خراراں اور وائزی کی مدے سیسوزش پر قان کا ماعث ہوتے ہیں۔شراب

جگراور پینہ کی خرابیاں اور وائزی کی دجہ سے سوزش برقان کا باعث ہوتے ہیں۔شراب نوشی کی وجہ سے جگر خراب ہو جاتا ہے۔ یہی خرابی استنقاء اور Cirrhosis کی دجہ سے

موت كا باعث بن جاتى ہے۔ گندے اوزاروں سے مليك لكوانے كے بعد اكثر لوگ برقان كا شكار ہوجاتے ہیں۔ ایسے تمام مریضوں كوالے ہوئے پانى يا بارش كے پانى ميں شهد ديا كيا۔

شہد کی مقدار بیار کی شدت کے مطابق بوھائی گئی۔ جگر کی بیار بوں میں شہداور مولی کا رس 100 تا150 گرام روزانہ کھانا مفید ہے۔

1501 100 کرام روزانہ کھانا مقید ہے۔ شہداور گردوں کی پیقریاں

جن لوگوں کے گردوں میں پھری ہوان کوایک چچے جائے شہداور زینون کا تیل اور المدن کاری مااکر دان میں روتین مرتب دینا جا ہے۔

لیموں کا رس ملا کر دن میں دو تمین مرتبہ دینا جا ہے۔ گردوں میں سوزش براہ راست نہیں ہوتی۔ عام طور پر گلے کی مسلسل خرابی یا کسی اور

بیٹاب کوروکے رکھنا اور پیٹاب کی نالی میں سوزش ان میں سے ہر بیاری کاحتی اور یفین علاج طب نبوی میں موجود ہے۔ بہرحال سوزش دور کرنے تیز ابیت اور عفونت دور کرنے

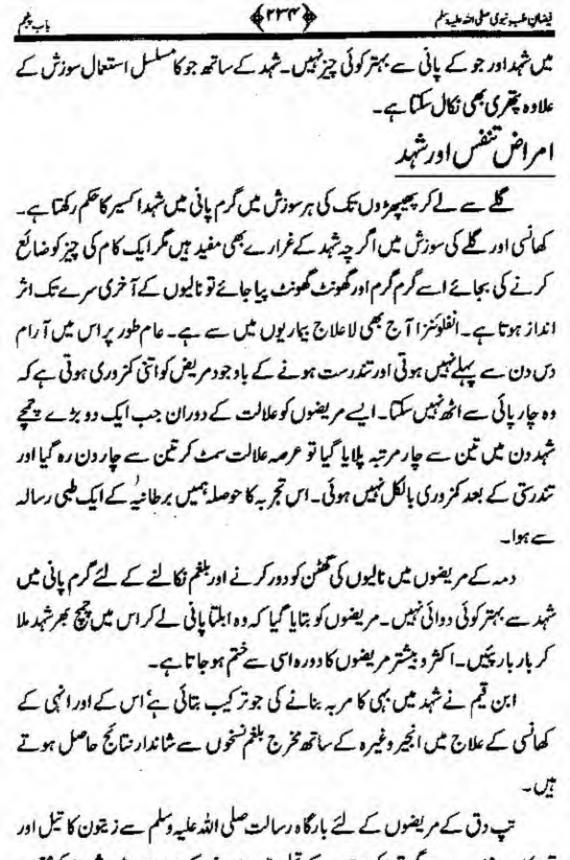

ب المراب المراب ول من باراه وراب من المدائية و الما المراب المدائية و الما المراب الم

بنائی جائے تو اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تپ دق کے علاج میں ایک اہم ضرورت مریض کی کمزوری کو دور کرنا اور اس کی قوت مدافعت کو بڑھانا ہے۔ اس غرض کے لئے گرم پانی میں دو بڑے چیچ شہد نہار منداور عصر کے وقت اسے تو انائی بھی مہیا کرتے ہیں

لينان عبرتوى ملى الأعليوم م 1 اوراس کی سانس کی تالیوں اے ورم میں بھی مفید ہیں۔ (طب نبوی اور جدید سائنس) شہداوردانتوں کےامراض تمام و بننل سرجن اس بات سے متعق ہیں کہ شکر کی مشاس سے دائتوں میں ایسک السڈ کے تیزاب سے دانوں پر جی جونے کی پرت ختم ہو جاتی ہے مر مبد منہ کے جراثیم کو خصوصی طور پرختم کر دیتا ہے۔ اس طرح ہاری زندگی میں ادویاتی نقط نظر سے شہد کو بروی

اہمیت حاصل ہے۔ دانوں سے میل اور تمبا کو کا لا کھا اتارنا ایک مشکل کام ہے۔اس غرض

کے لئے امراض اسنان کے معالمین کے باس کی روز جاتا پڑتا ہے۔ ایک نسخہ کے مطابق سرکہ اور شہد ہم وزن ملا کر دانتوں پر مجن کریں تو داغ اتر جاتے ہیں اور مسور عوں کی سوزش جاتی

شہداور کا نول کے امراض شہدیں انزروت اور نمک ملا کر بہتے کان میں ڈالنے سے پیپ بند ہو جاتی ہے۔ تلمی شورہ یائی میں بھگوکراس میں شہد ملا کر کان میں ڈالناتقل ساعت میں مفید ہے۔

شہداور دل کے امراض ول کی توانائی کو بحال رکھنے کے لئے بہترین گلوکوز کی ضرورت ہے۔ تجرباتی طور پر

اگر متحرک دل کو پیلو ہے الگ کر کے فزیالوجیل سیلائن میں رکھا جاتا ہے لیکن اگر اس میں ا کی فیصد شہد ملا دیا جائے تو بیدول مزید جارون حرکت کرتا رہا ہے۔ اس لئے ول کے ہر مرض کے لئے شہد مقید ہوتا ہے۔ قلب کے مریضوں کو اگرستر کرام شہدروزانہ 2-3 ماہ تک دیا جائے تو ان کے خون میں موجود اجزاء تاریل ہوجاتے ہیں اور خون کے خلیوں کی تعداد

شہدا درسانس کی نالیوں کی خشکی

سانس کے ذریعے شہد کا دین فیصد آ فی محلول کوسانس کے ذریعے اوپر چڑھانے ہے نہ صرف مکلے کی لعاب دارجھلیوں بلکہ پھیپھروں کے الوبولی (ہوائی کیسوں) پر بھی اثر پڑتا بدن درین الدندین الدادین الدندین الدندین الدادین الدا

ہوا ہے۔ اس ڈاکٹرنے آئے چل کرلکھا ہے کہ اعضاء کو نکال دینے کی صورت میں بھی اس کی ضرورت پیٹر نہیں آئی۔ صرف شہد کے استعال سے جلد کا رقیہ بڑھ جاتا ہے۔ مشر سے است مدال سے کینے سے سالیہ

### شہد کے استعمال سے کینسر سے بچاؤ تازہ ترین اکشاف کی رو ہے جس کو پنجاب ایکر بکلچرل یو نیورٹی لدھیانہ جس کے

طویل مطالعہ اور دیسری سے پت چان ہے کہ شہد میں کینسر سے مدافعت کی تا شیر موجود ہے۔

یو نیورٹی کے ماہنا ہے جرید سے تازہ شارے میں بتایا گیا ہے کہ شہد کی تھیاں پالنے
والوں میں دس لا کھوں میں سے صرف تین کو کینسر کا مرض لاحق ہوتا ہے جبکہ دیگر چیٹوں میں
اس کی شرح 10 گنا ہے۔ اس مطالعہ میں کارٹیل یو نیورٹی کی اس تحقیق سے کینسر کے

ال فاحرن 10 من المحافد عن المحافد عن المرس ويوري في ال عن عد المرسة جورُون كا من عن عد المرسة جورُون كا من المحلى المرسة المرسة

ابیم اینان میں بری سل اضافہ بری سل اضافہ بری سے نہ صرف یہ کہ جگر شہد سے جگر سے مگلوکوز کو محفوظ و خیرے میں اضافہ بوتا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ جگر کے خلیوں کو غذا فراہم ہوتی ہے بلکہ گلائیکو جن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور نے خلیوں کی مذر اُئیڈ براعمل بھی تردید اور سے حسید میں نافل کی گلا اسال بھی اور استان میں اسال بھی ہوں کا اسال بھی ہوں کا

#### افزائش کاعمل بھی تیز ہوجا تا ہے جس سے دہ پرانے فلیوں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ شہداور جسمانی کمزوری

#### مداور بسمای سروری تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم کی زندگی مبارکه کا مطالعه کریں تو جمیں معلوم ہوگا کہ وہ

ہر صبح شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے تھے اور بھی یہ مشروب نماز عصر کے بعد پبند فرمایا جاتا تھااوراس کا اثر بیہ ہوا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں نہ تو بھی بیار پڑے اور نہ ہی بھی تھکن کا میں میں سے صالب میں سات سات سے سے میں سے میں سے میں ہے۔

اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے یہ سبق ہمارے اکثر مسائل کاحل ہے۔ ان اوقات میں جب پیٹ خالی ہواور آئتوں کی قوت انجذ اب دوسری چیزوں ہے متاثر نہ ہوؤ شہد بینا جسم کے اکثر و بیشتر مسائل کاحل ہے۔ ریکی بھی حالت ' بیاری اور کمزوری میں بلا

شہد پینا جسم کے اکثر و بیشتر مسائل کاحل ہے۔ بیکی بھی حالت بیاری اور کمزوری میں بلا کھٹکے پیا جاسکتا ہے۔ اکثر لوگ جسمانی اور دبنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لئے مختلف فتم کے کشتہ جات اور

ٹا تک تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ بیام کس شک دشبہ کے بغیر حقیقت ہے کہ شہد سے بڑھ کر ۔ تھاوٹ پڑمردگی اور کمزوری کو دور کرنے والی چیز آج تک نسخہ زمین پر میسر نہیں آسکی۔ امتحان کے دنوں میں طالب علم کوشہد پلا کر دیکھا گیا۔اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکے اور

ان کی یادداشت اعتدال سے بہتر رہی۔ بدایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا کے مشہور پہلوان ہرکولیس ادر گولا بھے اپنی توانائی کو برصانے کے لئے شہد پیتے تھے۔مشہور بھارتی سینڈورام مورتی کی طاقت کامنیع بھی شہدتھا۔

(طب نبوی اور جدید سائنس) شہد کے افعال ایک نظر میں

تازہ شہد محرک اور ملین (اجابت لانے والا) اثر کرتا ہے۔ پرانا شہد ایک سال کے بعد قابض محرک مقوی مرضی اور ملین اثر رکھتا ہے۔ عام تعذبی کا موجب ہے۔

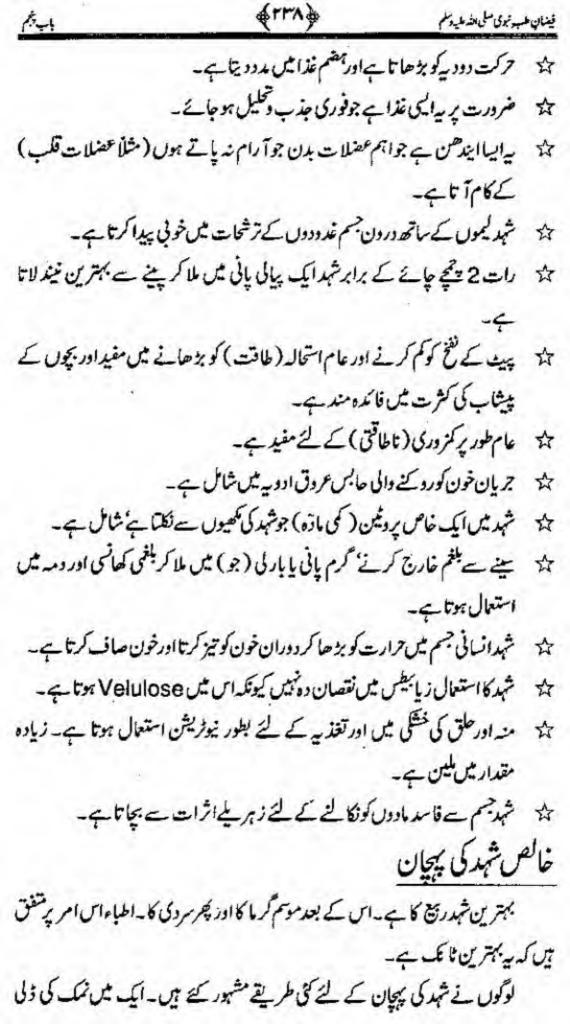

لينان طبرونيوی ملی الفرطيد الم شہد میں ملاتے ہیں۔ اگر شہد تمکین ہو جائے تو ملاوث ہے۔ خالص شہد میں نمک حل نہیں ہوتا۔ ٹمیٹ غلط بیں لیکن شہد میں 25 فیصدی یانی بھی ہوتا ہے جس میں تمک حل ہوسکتا ہے لہٰذاذا نَقَنَّمُكِين ہوجائے كے باوجودشہد خالص ہوسكتا ہے۔

کتے ہیں کہ خالص شہدروٹی پر لگا کر کتے کو کھلایا جائے تو کما شہد نہیں کھا تا جبکہ شیرہ کھا لیتا ہے۔ یہ بھی کوئی معیار نہیں کیونکہ عین ممکن ہے کہ کتا کسی وفت کھانے کے موڈ ہی میں نہ

ہو۔جس کا غلط مطلب نکل سکتا ہے۔ مہدآ سانی سے پانی میں حل نہیں ہوتا۔ جب خالص شہد قطرہ قطرہ پانی کے بیالہ میں

ٹپکایا جائے تو پیقطرے ٹابت وسالم پیندے تک چلے جاتے ہیں جبکہ شربت یا شیرہ کا قطرہ ببیزے تک جانے سے پہلے ٹوٹ کرحل ہوجا تا ہے۔

اطباء قديم اسے جنگلي بوديند كي قتم بيان كرتے ہيں۔ يه بوئي عرب ايران عراق اور افغانستان کے جنگلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ بیت گول اور پودینہ سے بوے ہوتے ہیں۔اس

کی خنگ شاخیں اور بے بازار میں صحر فاری کے نام سے ملتے ہیں۔

### احادیث میں اس کا ذکر حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه روایت فرماتے ہیں که تا جدار مدینه صلی الله

عليه وسلم نے ارشا وفر مایا۔ "ایے گھروں کومراشے اور صعتر سے دھونی دیا کرو۔" (تيميل)

يجي روايت ابان بن صالح بن انس رضي الله تعالى عنه سے بھي ندكور ہے۔ يه دونوں روایات کنز الاعمال نے ان اسنادے بیان کی ہیں۔

تقنح شکم اور پیٹ کے کیڑوں کا علاج

یہ بیٹ سے ریاح فارج کرتا ہے۔ کھانے کوہضم کرتا ہے۔ چیرے کے رنگ کونکھارتا

میں طفیلی کیڑوں کو مارنے کی اعلیٰ صلاحیت موجود ہے۔ای باعث طب جدید کے اکثر نسخوں

میں اے چھوٹے کیڑوں کو مارنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔

#### سانس کی بیار یوں میں اس کے فوائد اے شہد میں ملاکر جائے ہے دل اور بھیمروں کے اورام اتر جاتے ہیں۔ نیز سوزشی

امراض اور سانس کی بیار یوں میں زیادہ مفید ہے۔ انجیر بھکو کر زم کرنے کے بعد اسکے جوشاندے کے ساتھ کھانے سے کھائی اور دمدمث جاتے ہیں۔قوت ہاضمہ بردھتی ہے۔ رات سوتے وقت اے انجیراور گلقند کے ساتھ کھانے سے تاک کے پچھلے مصہ سے بلغم نکل جاتی ہے۔اس کے پھول اور نمک اور سرکہ کے ساتھ کھانے سے کھائی کو فائدہ ہوتا ہے۔ پیشاب آور ہے اور پیٹ کدووانے نکال دیتا ہے۔

## صحتر کی دھوئی کے فوائد

جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ معتر ایک طاقتور جراثیم اور کرم کش دوائی ہے۔ اگر اے جلا كركسي كھريس وحونى دى جائے تو يد كھيوں اور مجھروں كے علاوہ ريكنے والے کیڑوں کو بھی بلاک کرسکتا ہے۔ نبی کریم صلی انٹدعلیہ وسلم نے اسے مرکے ساتھ مرکب كر كے جلانے كى ہدايت فرمائى ہے جس سے اس كا اثر اور فائدہ جار گذا بر ھ جا تا ہے۔ لوكوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جس کرے میں صحر بھوی ہواس کرے میں سانے بھی واخل نہیں ہوتا۔ کتابوں کی الماری میں صحر رکھنے ہے وہ چوہوں ٹاٹری اور ویمک ہے محفوظ رہتی ہیں۔ اس لحاظ ے اسے حشرارت کو بھگانے والی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بازار میں ملنے والی الیمی

ادور میں صرف گندھک میں بیصلاحیت ہے۔ وہ برقتم کے کیڑے مکوڑوں کواس کے علاوہ جرافیم کو ہلاک کر علق ہے مگر اس کا دھوال انسانوں کے لئے زہر ملا ہے۔اس کے مقابلے

## قبط-قسط البحري

ا یک نبات کی جڑ ہے۔ بیسفیدی زردی ماکل وزن میں ہلکی اورخوشبودار ہوتی ہے۔

اطباء نے لکھا ہے کہ اس کا بودا دومیٹر تک بلند ہوتا ہے لیکن میہ عام طور پر گلؤ پان اور

عشق میجه کی طرح زمین پررینگنے والا پودا ہے۔قبط کے بیودے ہندوستان کے شال مغربی اور

شال مشرقی میں کثرت سے بائے جاتے ہیں۔اس کے ہے بڑے اور دندانے دارشکل کے

ہوتے ہیں۔اس پودے کی جزیں دواؤں میں استعال ہوتی ہیں۔ پیجزیں تمبراورا کتوبر کے درمیان کا شکر تکال کی جاتی ہیں جن دنوں اس کی جزیں کائی جاتی ہیں سارا جنگل خوشبو ہے

مبک جاتا ہے۔ آ زاد تشمیر میں دریائے جہلم اور دریائے چناب کے کناروں میر پودا بری كثرت بياجاتا ب

#### احادیث میں اس کا ذکر اورا فادیت

حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ہم ذات البحب کا علاج قسط البحری اور زیتون کے تیل ہے کریں۔

(این ماجه- ترندی-منداحمه)

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند روایت فر ماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه

وسلم نے فرمایا۔"اپنے بچول کوطلق کی بیاری میں گلا دبا کرعذاب نددوجبکہ تہارے پاس قسط

(بخاری ومسلم) حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه

وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے پاس ایک بچے تھا جس کے منداور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ تا جدار رسالت صلی الله علیہ وسلم نے پوچھا۔ بیرکیا ہے؟

جواب ملاکہ بچے کوعذرہ ہےتو فر مایا کہ اے عورتو! تم پر افسوں ہے کہ اپنے بچوں کو یوں قلّ

کرتی ہو۔ اگر آئندہ کمی بچے کو طلق میں عذرہ کی تکلیف ہویا اس کے سر میں در د ہوتو قسط ہندی کورگڑ کراہے چٹا دو۔ چنانچے دعفرت عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہانے اس پڑمل کروایا اور بچے تندرست ہوگیا۔
(مسلم)

روایات می قسط کا ذکر بطور ہندی اور البحری آیا ہے اس لیے حد ثین نے اسے قسط کی اقسام فرض کرلیا۔ بخاری کی تمام روایات میں دوائی کا نام عود البندی ذکور ہے جبکہ و مگر تمام

افسام مرس مرتبار بحاری مام روایات می دوای و مام ودا. کمابول می دوائی کانام قسط البندی یا قسط البحری ندکور ہے۔

### قيط سے عذرہ كاعلاج

مندرہ اصل میں طلق کے اندر واقع لوز تمن کی سوزش ہے۔ جب ان میں پیپ پر جاتی ہے اور خوا تین زمانہ قدیم سے طلق میں انگلی ڈال کر ان کو دبا دیتی تھیں۔ ای طرح دبانے سے ان میں خون اور پیپ نکلتے ہیں اور بچہ بردی تکلیف میں جتلا ہوتا ہے۔ یہ بیب اور خون

اگر سانس کی نالیوں میں داخل ہو جائے تو سانس بند کر سکتا ہے یا بیسوزشی مواد پر نمونیہ کا ماعیث بوسکتا ہے۔

گلے کی بیروزش بچوں میں بڑی عام بیاری ہے کیونکہ ماں کا دودھ پینے کے بعد دوران ماں کی جلد کے جراثیم ۔ بچکو ماں کی جلد کے جراثیم ان کے مند میں داخل ہو جاتے ہیں یا فیڈر اور تیل کے جراثیم ۔ بچکو چپ کروانے والی چوئ بچ کو بیار کرنے والے اکثر ان کے مند میں اپنی گندی انگلیاں ڈالتے ہیں جس سے گلے میں درو بخار اور کھائی ہوتے ہیں۔ بار بارکی سوزش کے بعد

لوز تین میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ پرانی عورتیں ان بچوں کے گلوں کے اندر انگوٹھا ڈال کر لوز تین کوز در سے دباتی تغییں جس سے خون اور پیپ نکل کر گلاٹھیک ہوجا تا تھا۔

تاجدار مدیند سلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی کیفیت اور بعد کے مسائل کو توجہ میں اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی کیفیت اور بعد کے مسائل کو توجہ میں لاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بچوں کے ایسے تکلیف دو علاج نہ کئے جا کیں جبکہ قسط موجود ہے۔ اس بیماری میں مبتلا ہزاروں بچوں کو قسط کا سفوف میج وشام کھانے کے بعد دیا گیا۔ عام طور پر یہ بیچ پندرہ دن میں بہتر ہونے لگتے ہیں اور چھ بمغتوں میں کھمل شفایاب ہوجاتے ہیں۔

قط شری مخرج بلغم ہونے اور سانس کی نالیوں کی سوزش ختم ہوجاتی ہے۔اطباء قدیم میں اساعیل جرجانی نے سانس کی علی میں اس کی افادیت کا تذکرہ کیا ہے۔ بیسانس کی

اليوں سے انقباض كودوركرتى ہے۔ ابن قیم نے حب الرشاد کے فوائد میں سانس کی نالیوں کو وسعت دینے کا ذکر کیا ہے۔

اس طرح کلونجی کو برانی کھانی میں مقید بتایا گیا ہے۔ حدیث یاک میں حلبہ کے فوائد کو

لاانتهاء قرار دبا\_ان معلومات كى روشنى ميں يەنسخەتر تىب ديا گيا\_

قط شري 30 گرام حب الرشاد 10 گرام کلونجی 5 گرام مختم حلبہ 3 گرام

ان تمام ادور کو پی کر جارگرام مج وشام کھانے کے بعد دیا گیا۔ اس کے ساتھ المخت

یانی میں شہد بیاری کی شدت کے مطابق زینون کا تیل اور دن میں چھ دانے خشک انجیر بھی دیئے گئے۔عام طور پر تمام مریض بہتر ہوتے گئے۔بہرحال قسط یقنی طور پرامراض تفس میں

قط سے تپ دق کا کامیاب علاج

امام محربن ميسى ترفدى نے ذات الجعب كى تشريح ميں بھى قرار ديا ہے كديہ تپ دق كى فتم ہے۔اس لئے اس مرکب کا تپ دق میں مفید ہونا ایک لازی بتیجہ ہے۔تپ دق کے جدیدترین علاج سے یہ بیاری کم از کم نو ماہ میں ٹھیک ہوجاتی ہے۔جن پھیچمروں میں سوراخ کی جسامت ڈیڑھ سینٹی میٹر ہے زائد ہوان میں عرصہ علاج ڈیڑھ سے دوسال تک محیط ہوتا

ہے۔جدیدادوبیے علاج پر کم از کم پچاس روپے روزاندلاگت آتی ہے۔اس کے مقالبے میں قبط اور زینون کا تیل تپ دق پر پہلے مہینے کے بعد ہی واضح اثرات دکھانے لگ جاتے

فينان لمبيه تيرى مل الشبليه علم ہیں۔ تین ماہ می خون کا ESR نارل ہو جاتا ہے اور چوتھے مہینے کا ایکسرے چھاتی کے زخموں کومندل ہوتا دکھا دیتا ہے۔اس علاج پر روزانہ پانچ روپے ہے بھی کم خرچہ آتا ہے۔ چونکدوق میں جسمانی کمزوری علالت کا اہم حصد ہے۔ اس لئے ہرمریض کوسنت کے مطابق نہار منداور عصر کے وفت دو بڑے جمجے شہد بھی دیا گیا۔ مریض کو کھانی اگر زیادہ رہی تو بیشہد الطح ياني من ديا كيا-آ نتوں کی تپ دق میں اس علاج کے فوائد زیادہ جلد ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن خناز ر

گردول اور نوطول کی دق میں بھی زیادہ دیز ہیں ہوتی۔ البتہ جلداور بڈیوں کی دق میں عرصہ

علاج سال کے قریب ہوجاتا ہے گراس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ قسط اور زینون کا تیل دق کا مؤثر اور ممل علاج ہے۔البتہ بیضروری ہے کہ معالج مجھدار ہوتا کہ وہ مریض کی

یماری کی مناسبت سے تبدیلیاں کرنے کا اہل ہو۔ (طب نبوی اور جدید سائنس)

## قبط کے دیگر متعدد فوائد

اندین میڈیکل گزٹ نے تومبر 1924ء میں اس پرمشاہدات کی اشاعت میں قرار دیا کہ قسط کی جروں کا سفوف اگرچہ بدمزہ ہوتا ہے مگر دمہ کے دوروں کو کم کر دیتا ہے۔ بیہ سفوف کاسرالریاح اقاطع کرم شکم مقوئ دافع قبض اور مقوی باہ ہے۔ تپ دق مجوک کی کی

اور برقان مين اس كااستعال مفيد پايا كيا\_

میند کے لئے قبط (3 گرام) الا یکی خورد (1 گرام) پانی (32 گرام) کو پکا کردینا

یہ مزوری کو دور کرنے کے علاوہ آئتوں کے جراثیم کو بھی بلاک کر دیتا ہے۔اس کی خوراک ہر گھنٹہ کے بعد ایک بواچی ہے بھی گنٹھیا' کوڑھ اور پرانے ملیریا بخار میں قسط کا مفوف مفیدیایا گیا۔ چینی طبیب یفین رکھتے ہیں کہ اس کو کھانے اور لگانے سے سفید بال ساہ

ہوجاتے ہیں۔ چین میں قبط کے ساتھ کتوری ملا کروانت درد پر لگاتے ہیں۔ بھارتی ماہرین نے خالص قسط کا منجن بھی وانتوں کی بیار بول میں مفید قرار دیا ہے۔قسط کا سفوف سر کو دھونے

کے لئے مفید دوائی ہے۔اے زخموں پر لگانے سے جراقیم ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کے

مندل ہونے کاعمل تیز ہوجاتا ہے۔

قبط کے استعمال ہے جسم یا جراثیم اس کے عادی نہیں ہوتے۔اس کئے مریض کوعلاج کردوران دوائی کی مقدار پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔مقامی طور پر قبیل جاذب خون

کے دوران دوائی کی مقدار بردھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مقامی طور پر قبط جاذب خون خون مصفی خون اور وافع تعفن بھی ہے۔ اس لئے امراض جلد خاص کر بغه کلف مش وار

میں مفید ہے۔ کپڑوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کیلئے کشمیر کے لوگ اونی پارچات میں قسط رکھتے ہیں اور کپڑے محفوظ رہتے ہیں۔ رکھتے ہیں اور کپڑے محفوظ رہتے ہیں۔

رسے ہیں اور پررے موطرب ہیں۔ اندرونی طور پرمنفث بلغم دافع تشنج اور مقوی اعصاب ہونے کی وجہ سے سعال سعال شعال معنفی دمہ فالج لقوہ اور ضعف اعصاب میں مفید ہے۔

### کاسنی-ہندیاء

کائی مشہور نبات ہے۔ اس کے پتے چوڑے مثل پالک کے پھول نیلگوں ہوتے ہیں۔ تخم سفید خاکستری چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کا مزہ تلخ ہوتا ہے۔ اس کے پتے بڑا اور تخم بطور دوامستعمل ہیں۔

پاکستان کے شال مغربی علاقوں بھارت میں جمبئی اور دکن کے علاقوں میں جانوروں کے جانوروں کے جانوروں کے جانوروں کے جارہ کے جاتی ہے۔

### احادیث میں اس کی اہمیت

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ "تمہارے لئے کائی موجود ہے کیونکہ کوئی ایبا دن نہیں گزرتا جب جنت کے یانی کے قطرے اس پرنہ گرتے ہوں۔"

تاجدار مدینصلی الله علیہ وسلم نے اسے کی خاص بیاری یا حالات میں جویز نہیں فرمایا بلکہ اس کی اہمیت کے بارے میں صرف اتن بات بتا دی کہ جنت سے پانی کے قطرے

بلکہ اس کی اہمیت کے بارے میں صرف ای بات بتا دی کہ جنت سے پان کے تطریحہ روزانداس پر گرتے ہیں۔اس ارشاد کے جومعنی ایک عام قاری کی سمجھ میں آتے ہیں۔وہ سے کہ اس کے استعمال میں برکت ہے۔اہے جس کیفیت میں بھی استعمال کریں مفید ہوگی۔ المنان عب بری مل مذید بری مل ما الما اور عام طور پر کامیا بی موجہ کے داب تک اطباء نے اسے سینکڑوں قتم کی بیاریوں میں آ زمایا اور عام طور پر کامیا بی موکی۔

کامیا بی موجہ کے دامر اض جگر ومرارہ میں کانی کی برشکل نہ صرف مذید ہے بلکہ سدے اور دکاونیمی امراض جگر اور مرارہ میں کانی کی برشکل نہ صرف مذید ہے بلکہ سدے اور دکاونیمی

ہمروں میں ہر اور مرارہ میں جم منید ہے۔ برحی ہوئی تلی بخاروں اور اسہال میں منید ہے۔ استعقاء میں بھی منید ہے۔ برحی ہوئی تلی بخاروں اور اسہال میں منید ہے۔ کائی کے استعمال سے بیتہ ہے صفراء کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ زیادہ مقدار میں مسہل اور بیشاب آور ہے۔ بودے کا بہترین حصداس کی بڑ

دن ہے۔ ہے۔ کا مقدر دست

## بید کی سوزش اور کاسنی

اگر پیٹ میں سوزش ہوتو جو کے ہمراہ زیادہ مفید ہے۔ کائی کاعرق گردوں اور معدہ کی سوزش ہوتو جو کے ہمراہ زیادہ مفید ہے۔ کائی کاعرق گردوں اور معدہ کو سوزش کے لئے مفید ہے۔ اس کے پینے سے بیٹاب کے ساتھ آنے والا خون بند ہو جاتا ہے۔ پرانے ڈاکٹر جنگلی کائی کی جزوں کے جوشاندہ کو امراض معدہ و امعاء میں اکسیر قرار دیتے ہیں۔ بیمزاج کو درست کرتی ہے۔ اس میں ایک خصوصیت بیمجی ہے کہ بیجگر کے ہر

دیے ہیں۔ بیران وورسے مری ہے۔ ان میں ایک سویے یہ ن ہے۔ اگر اس کے بتوں کو پکا مزاج میں مفید ہے۔ آگر اس کے بتوں کو پکا مزاج میں مفید ہے۔ اگر اس کے بتوں کو پکا کر سرکہ کے ہمراہ کھایا جائے تو بیٹ کی جملہ بیار یوں میں مفید ہے۔ اس کے بتوں کو کوٹ کر اوراورام پر باند سے ہوں اور بالخصوص نقرس کی دکھن جاتی رہتی ہے۔

## کائی کے آئکھوں پراٹرات

اس کے پنوں کا رس آ تھوں میں ڈالنے ہے موتیا کو فائدہ ہوتا ہے۔ آ تھوں کی سفیدی ہے مرادموتیا بند بھی ہوسکتا ہے جسے ارد دمیں پھولا اور پنجابی میں" چٹا" کہتے ہیں۔ امکان موجود ہے کہ بیددونوں میں مفید ہے۔ اطباء قدیم نے اس کے پتے کوٹ کرآ تھے کے امکان موجود ہے کہ بیددونوں میں مفید ہے۔ اطباء قدیم نے اس کے پتے کوٹ کرآ تھے کے

او پر پلنس کی صورت با ندھتے ہیں اور اس کے پنوں کو عرق گلاب میں کھر ل کر کے سلائی کے ساتھ آئکھوں میں لگایا ہے لیکن محدثین کا سی کی جڑ کے پانی کو آ کھ میں لگانے کی تجو ہز فِنانِ حَدِيْرِي سَلِي الشَعْدِدُ مِنْ

-012/

یرانے ڈاکٹر اس کی جنگل قبم کو دمہ کھانی سر در د بھوک کی کی اور کمزوری ہیں استعال کرتے آئے ہیں۔ بیچیض آور ہے۔اس غرض کے لئے پودے کے کسی بھی حصہ کا جوشاندہ

إب

مرے اے یں۔ یہ اور ہے۔ مفید ہے۔

پقری میں کاسیٰ کا استعال

ایک مشاہدہ کے مطابق کاسنی کا سفوف مغز تر بوزیا خر بوزہ اور سونف ملا کر اس کے سفوف کا نصف چھوٹا چمچہ بچھ عرصہ کھایا جائے تو گردوں سے پھری نکل جاتی ہے۔ اس کے بنول کالیپ جوڑوں کی سوجن کے لئے مفید ہے۔

### كافور

کافورایک سدابهارورخت کالطیف گوندرنگ سفید بوتیز ہوا میں جلداڑ جاتا ہے۔ چین ا جاپان اور فارموسا میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ کی قدر تلخ ، چڑچڑا اور منہ میں رکھنے سے شندگ محسوں ہوتی ہے۔

بہ ہوتی ہے۔ محسوس ہوتی ہے۔ سری لنکا میں اسے 500 فٹ کی بلندی پر کاشت کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کلکنۂ

ڈرو دون ٹیل گری وغیرہ میں کافور کے درخت تجرباتی طور پر لگائے گئے ہیں۔ لاہور کے باغ جناح میں بھی اس کا درخت موجود ہے۔

کا فور کو ادوبیہ اور خوشبو ک میں استعمال کیا جاتا ہے۔مسلمان اینے مردوں کو لگاتے ہیں۔اس کا مقصداس کی خوشبو کے علاوہ کیڑوں مکووں کو دوررکھنا بھی ہے۔ کیونکہ اگر کا فور کی

ی جلائی جائے تو کمرے سے تمام حشرات بھاگ جاتے ہیں۔ کیمیادی تجزیہ معلوم ہوئی سے کہ ان کے دارجینی کرسے ان ق

کیمیاوی تجزیہ ہے معلوم ہوا ہے کہ اورک ٔ دار چینی 'ریحان' قولنجای الا پڑی خورد اور کچور میں بھی کافور بطور جزوشامل ہوتا ہے۔ بیتمام ادویات مہنگی ہیں اور ان سے کافور نکالنا

مبنكا بوكار



# حديث ياك مين اس كاذكر

احادیث میں کافور کا ذکر صرف میت کے عسل اور کفن دینے کے سلسلہ میں آتا ہے۔ تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم نے اسے کسی اور مقصد کے لئے بیان نہیں فر مایا۔ بیر کے تذکرہ

میں عسل المیت کا ذکر کے تحت بیان کی جا چکی ہیں۔

## كافورامراض جلديس مؤثر

كافور بنيادى طور يرجلد كے لئے محرك ب- وہاں ككنے كے بعد محندك محسوس موتى ہے۔ پھر دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کی بنا پر پھوں اور جوڑوں کے دردوں میں مالش کے جتنے بھی تیل یا لوش بنتے ہیں' کافوران کا جزولا یفک ہے۔خارش کو

دور کرنے کے اکثر و بیشتر تسخوں میں بیضرور شامل ہوتا ہے کیونکہ خارش کو خواہ وہ کسی وجہ سے ہؤدور کرتا اس کی بنیادی صفت ہے۔ کافور کالگانا اور کھانا جراثیم کو مارتا ہے۔

# بخارول مين كافور كااستعال

طب جدید میں ماہرین نے اسے ٹائی خس بخارتپ محرقہ کی قتم کے بخاروں خسرہ بخار ك وجد سے پيدا ہونے والے بديان كالى كھائى دميكى سريا مراق كنھيا حض ك دردول دانت درد مرگی اور مالیخ لیامیں استعمال کیا ہے۔

بخاروں کی شدید کمزوری اورول بیٹھنے میں بیمفید ہے۔لوگوں نے رعشہ میں اے مفید

کافور کے دیکرمتعد دفوائد

بھارتی حکومت کے طب یونانی کے محکد کی تحقیقات کے مطابق کا فور ابتدائی طور بر

فيضان طب نيوى ملى الشعلية وملم محرک ہے اور بعد میں مسکن ہو جاتا ہے۔ وفاع تھنج کاسرالریاح 'منفث بلغم پسینہ لانے والا' دا فع تعفن اور مقامی طور پر خارش اور در د کوتسکین وینے والا بیان کیا ہے۔اس لئے کا فور کو ہرفتم کے دردُ خواہ وہ عضلات موج یا اعصاب کی وجہ ہے ہوں میں اور سعال وات الربیہ اور ذات الجحب میں بیرونی طور پرنگاتے ہیں۔اسبال میضہ سن اور حمیات میں اس کا کھلاتا بلغم نکالنے والی ادویات کے ساتھ کافور ملانے سے برانی کھائسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کھانسی کے جدید شربتوں میں اکثر کے نسخہ میں کا فور شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حیض کا

درد مرگی رعشداوراختلاج قلب میں کا فور دینامفید ہے۔ كافوركى دهونى سے جريان خون رك جاتا ہے۔ايك حصد كافوركو جار حصد كھ ميں ملا کر 2 رقی کی گولیاں بنائی جاتی ہیں۔ بیگولیاں صفراوی بخاری ا تاردیتی ہیں۔

كافوركوسركه بين على كرك بعزيا بچوك كافي يرلكانے سے ورم از جاتا ہے۔ يى ننی درد والے دانت کے لئے بھی مفید ہے۔ عام طور پرمفرح اور مقوی قلب اور مقوی دواؤں میں استعال کیا جاتا ہے۔ نزلہ وز کام میں اس کوسو تکھانے اور نفخ شکم وغیرہ میں بصدمفيري

# كلونجى-حببة السوداء

کلونجی کا بودا مجاڑیوں کی مانند تقریباً آ دھ میٹر اونچا ہوتا ہے جس کو نیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ یہ بودااصل میں ترکی اوراٹلی میں ہوتا تھا جہاں سے حکماء نے افا دیت کی بتا پر حاصل کرکے برصغیر میں کاشت کیا۔ پیخود روبھی ہوتا ہے اور اس کی فرز وعہ اقسام بھی بنجاب میں اے بیاز کے نیج سمجھا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ اس کے نیج تکونے خوشبو میں تیز ذا نَقه مِیں تیز اور کاغذ کے لفانے میں رکھیں تو اس پر تیل کے سے دھے لگ جاتے ہیں۔ کلوبچی کا احادیث میں ذکر

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کدمیں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ" کالے وانے میں ہر بیاری سے موت کے سوا شفاء ہے اور كالے دائے سوئنز ہيں۔" ( بخارى -مسلم- ابن ماجه- سنداحم )

ایک اور روایت میر بھی حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بی ہے مروی ہے کہ

تاجدار مدیندسلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔" بیار بول میں موت کے سوا ایسی کوئی بیاری نہیں جس كيليّ كلوتجي مِن شفانه بو-"

ساكم بن عبدالله ابين والدمحترم حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روايت

كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كە" تم اپنے اوپران كالے دانوں كولازم کرلوکدان میں موت کے علاوہ ہر بیاری میں شفاء ہے۔" (ابن ملب)

اس طرح کی اور بھی روایات کلونچی ہے متعلق ملتی ہیں.

# کلونجی سے پید کی بیار بوں کا علاج

کلوچی بدہضی اورضعف ہضم کا علاج ہے۔معدہ کی بادی کو دور کرتی ہے۔ جالینوس کو پید کی بیار یوں کے علاج میں برا دعویٰ تھا۔ اس کے لئے اس کا مجربہ نسخہ کلونجی کوشہد میں ملا

كردينا تھا۔اتفاق سے بيايك الي تركيب ہے كہاسے پيك كى بيار يول كے علاوہ سائس كى تشخس ' جگر کی خرائی پھوڑے پھنسیوں اور اعصابی تکالیف میں بڑے اعتاد کے ساتھ دیا جا

ذہبی کہتا ہے کہ کلونجی معدہ کومضبوط اور تبخیری مادہ کو ضارج کرتی ہے۔اس کا سفوف مکھن میں چٹانے ہے بیچکی بند ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی رکاوٹ کو بھی وور کرتی ہے۔

ذیا بیطس پرکلونجی کے اثرات

تاجدار مدین صلی الله علیه وسلم نے اسے ہر بیاری میں شفاء قرار دیا ہے۔اس اصول

کوسامنے رکھ کر ذیا بیلس (شوگر) کے مریضوں کو تین حصہ کلونجی اورایک حصہ کائی کے نیج ملا كر ناشته كے بعد ايك جھوٹا جھج ديا كيا۔ ايك ہفته ميں خون ميں كلوكوزكى مقداركم ہونے

لگی۔ پیشاب میں شوگر کا فی ختم ہوگئی لیکن اے ممل شفاء قرار دینا ابھی مزید مشاہدات کی

€roi}

1-1

فينشان المسيونيوى صلى الأعلياءهم

کلوجی سے برص کاعلاج

كلونجى اور حب الرشادكو بم وزن ملاكرتوب يرجلاكرات سركه مع حل كر يم مبم بنائی گئی۔ بیم ہم برص کے داغوں پر لگانے سے داغ تین سے جار ماہ میں تھیک ہو سے عر

ال کے ساتھ ای نسخہ کو بھونے بغیر خالص صورت میں شہر کے شربت کے ساتھ مریض کو ایک

جمچے روز اند کھلا یا حمیا۔ برص وہ بیاری ہے جس کا عام حالات میں کوئی علاج نہیں مگر اس سے

گرتے بالوں میں کلونجی کا فائدہ

مرتے بالوں بلکہ سنج پر بال اگانے کے اور بقد کے علاج میں کلونجی اور مہندی کوسرکہ میں حل کرے اگر سر پرتیسرے دن ایک گھنٹہ کے لئے لگایا جائے تو مفید ہے۔

ضعف د ماغ اوراعصاب میں فوائد

بعارتی ماہرین نے اسے تفخ شکم' دردشکم' تولنج' استبقاء' ضعف اعصاب' ضعف د ماغ' نسیان فالج اور رعشہ میں مفید قرار دیا ہے۔ پرانے حفاظ بچوں کوقر آن حفظ کراتے وقت

یا دواشت کو بہتر بنانے کے لئے نہار مند کلونجی کے چندوانے کھلاتے تھے

جلد کے امراض میں کلونجی کے فوائد سر کہ اور کلونجی کا مرکب جلدی امراض ایگزیما وغیرہ میں از حدمغید ہے۔زخموں پر حیلکے

آتے ہوں تو چندروز کلونجی اور تیل لگائیں کچر کلونجی اور سرکہ لگانے ہے جسم کے کسی بھی حصہ کے پھوڑے پھنسیال ٹھیک ہوجاتے ہیں۔جلد کے داغ جاتے رہتے ہیں۔

کلونجی کے جامع فوائد

(طب جدید کی روشی میں) 🖈 کلونجی حراروں اور لحمیات سے بحر پور ہے۔



ہے۔ اللہ بینے کے کیڑوں میں سفوف ہیں کرسر کہ میں ملا کر کھانے سے کیڑے مرجاتے ہیں۔ اللہ مرسم سنجے رہ ریما تیل رنگ نہ سے بال راگ آتہ ترین راور حلد سفید نہیں ہوتے۔

ا سرکے سنج پراس کا تیل لگانے ہے بال اگ آتے ہیں اور جلد سفید نہیں ہوتے۔ ایک دمد میں نصف جمچے سفوف مفید ہے۔ ایک دمد میں نصف جمچے سفوف مفید ہے۔

کا دمہ میں نصف پہچے سعوف مقید ہے۔ ایک جلدی امراض میں ایگزیما خصوصاً برص اور کان کے درد میں مفید ہے۔ کا کلونجی کوسر کہ میں ایکا کر اس کی کلیاں کرنا مسوڑھوں اور دانتوں کے درد میں مفید ہے۔ ينان مبرين على الخيديم محور - في - محجور - في

پاکستان میں تھجور کے لئے خیر پورٹلتان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے اگر چہ زیادہ مشہور ہیں مگر تھجور چاروں صوبوں میں لمتی ہے۔صوبہ سرحد میں تھجوریں اگر چہ کم ہوتی ہیں مگر ان کا معارعہ و ہوتا ہے۔ ای طرح لاہور کے آس باس بھی بائی جاتی جو مگر عمر گی نہیں

4-1

ان كا معيار عده موتا ہے۔ اى طرح لا مور كے آس پاس بھى پائى جاتى بيں مگر عمر كى نييں موتى۔ كہتے بيں كه خير بور اور ڈيرہ غازى خان كے علاقہ بيں تحجوركى 95 اقسام كاشت كى جاتى بيں اور وہاں اس كامر بہ بھى ڈالا جاتا ہے۔

) اور وہاں اس کا مربہ بھی ڈالا جا تا ہے۔ تھجور کا درخت بنیادی طور پر گرم علاقوں میر

تھجور کا درخت بنیادی طور پر گرم علاقوں میں ہوتا ہے۔ تھجور کا درخت جنس کے لحاظ سے ندکر اور مونث ہوتا ہے۔ مذکر کو پھل نہیں لگنا جبکہ اسکے دانے مونث پودوں کو بارور کرنے کے لئے ہوایا باغبانوں کی کوشش ہے بہنچائے جاتے ہیں۔ پھل شدید گری میں لگنا ہے۔ جو

کچوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ایسے درخت بھی ہیں جن کے ایک ایک شحیے میں ایک ہزار تک دانے ہوتے ہیں۔ درخت کی اوسط عمر 150 سوسال ہے۔اس کا کوئی حصہ برکارٹبیں۔ بتوں

#### قرآن مجید میں اس کا ذکر قرآن مجید میں مجور کا ذکر بے شارمقامات پر آیا ہے۔ (البقرہ:2) (الانعام: 6)

(الشعراء: 148) (يليين: ق-50) (القمر: 54) (الرحمٰن: 55) (الحاقة: 69)

٠, بد

تھجور کا ذکراحادیث میں عدید مسلمان ماریکی

(عن :80)

تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم کو تھجور بہت پسند تھی۔حضرت مہل بن سعدرضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھجوروں کے ساتھ تر بوز کھا رہے



نیشان طب دنوی ملی احتراطی می است طبید عم 1-1 حضرت انس بن ما لک رمنی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔" رات کو کھا تا ضرور کھاؤ کہ تہیں مجور کی ایک مٹی میسر ہو کیونکہ رات کا کھاناترک کرنے سے برحایا جلدطاری ہوجاتا ہے۔ (527) اس طرح کی ایک اور روایت''این ماجه' میں بھی فرکور ہے۔ حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها روايت فرماتى بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا۔" پرانی تھجور کے ساتھ تازہ تھجور ملا کر کھاؤ کیونکہ شیطان جب سمی کواپیا کرتے دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ برانی کے ساتھ نئ مجور کھا کرآ دی تنومند ہوگیا۔" (این ماجہ- نسائی) جے تھجورمیسر ہو وہ اس ہے روزہ افطار کرے۔ جے نہ ملے وہ یانی ہے تھول لے کیونکہ وہ بھی یاک ہے۔ (النسائي) تحجور کے بارے میں احتیاط حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه تاجدار دسمالت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔ "منقد اور مجوركور بيك وقت كھانے سے منع فرمايا۔" ( بخارى شريف) حضرت صهيب رضي الله تعالى عندروايت فرمات كه مس مجلس رسالت صلى الله عليه وسلم میں تھجوریں کھا رہا تھا۔ان دنوں میری آئکھ د کھ رہی تھی کہ حضور تا جدارا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔" تم مجوری کھارہے ہوجکہ تمہاری آئکھیں دکھرہی ہیں۔" (طبری) یہ ارشاد گرامی اس امر کی ولائٹ کرتا ہے کہ جب آ تکھیں دھتی ہوں تو اس وقت محجوري كمانا مناسب ند موكار حضرت ام المنذ ررضي الله تعالى عنها روايت فرماتي بين - بهار \_ محر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ان كے ہمراہ على رضى الله تعالى عنه تصراس وقت ہمارے يہاں محجوروں کے خوشے لنگ رہے تھے۔ بیان کی خدمات میں پیش کئے مجئے۔ وونوں کھاتے رہے۔ پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے على رضى الله تعالى عنه سے فرمايا كه "تم اب اور مت کھاؤ کہ انجی تم باری سے اٹھے ہو۔" اس روایت میں مزید آیا ہے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عندنے سات مجوری کھائی

فينان طب نيون مل اختطيد الم

تھیں کہ ان کو روک ویا گیا۔ ام المنذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر ان کے لئے چقندر' گوشت اور جو کی روٹی ایکائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بند فرمایا۔ (ابن ماجہ-ترندی-منداحم)

تحجور ہے جسمانی اورجنسی کمزوری کا علاج

بنیادی طور پر مجورغذائیت ہے بھر پور ہے۔اس کو بچھ عرصہ لگا تاراستعال کرنے ہے

توانائی جلد بحال ہو جاتی ہے۔خصوصاً مجھن کے ساتھ صبح نہار منداستعال مقوی باہ تابت

دوسراطریقه بہے کہ محجور کو دھوکر دودھ میں ابال کر دینے سے ایک مقوی اور فوری طور برتوانائی مہیا کرنے والی غذا تیار ہو جاتی ہے۔ بیغذا بھار یوں کے بعد کمزوری کے لئے حد

درجہ مفید ہے۔ مجور میں تو انائی مہیا کرنے والے عناصر فوری اثر کرتے ہیں۔ یہی وجھی جس کی بنا پر زچگی کی اذیت اور بعد کی کمزوری کے لئے حضرت مریم علیماالسلام کو تھجور مہیا کی گئی۔

اس لئے بخاراور چھک کے بعد کی کمزوری جلدرفع ہوجاتی ہے۔

خنك تھجوراوراس ميں بادام بهي دانه پست اونگ اورسونھ ملاكرجسماني كمزورى كے لئے ویدک کی مشہور دواہے۔ بھارتی ادارہ طب نے مجور کواعصاب باہ اورجهم کوتقویت دینے والا قرار دیا ہے۔اس

کودودھ میں یکا کراستعال کرنا زیادہ مفید ہے۔ایک وقت میں 5 تولدے زیادہ استعال نہ کی جائیں۔طب بونانی کی مشہور دوامعجون آرد فر ما جبکہ ہمدر دکی خوباں میں کمزوری کے لئے

تھجورارخوبانی شامل ہے۔ تھجور کے فوائدایک نظر میں

الم مقوى باه اور ثانك ب-🖈 مقوی جگراورخون پیدا کرتی ہے۔

🖈 گردوں کو توت دیں ہے۔

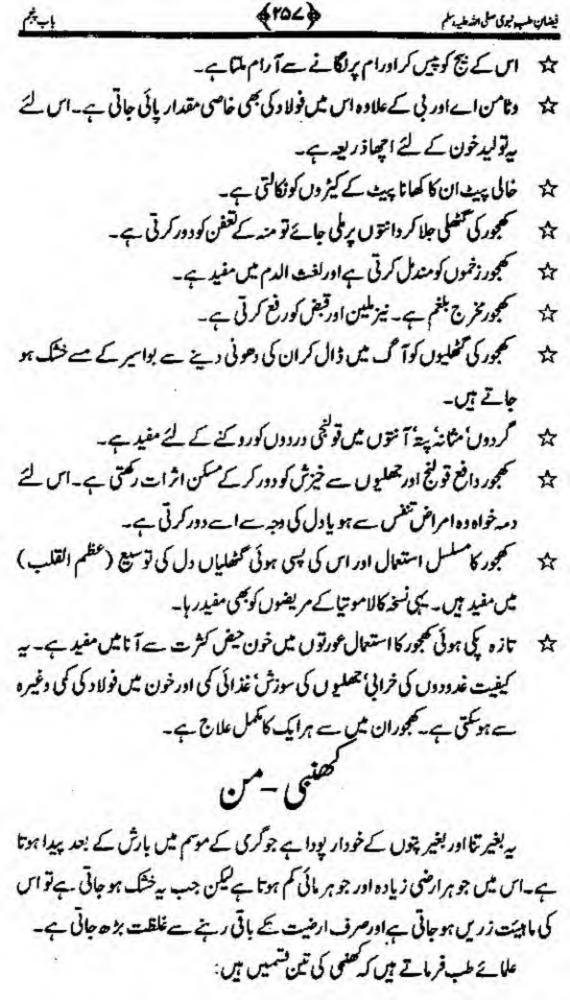

بابع المان المراق المان المان

#### احادیث میں اس کا ذکر حضرت سِعید بن زیدرضی الله تعالی عندروایت فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه

وسلم نے فرمایا۔ '' کھنی من میں سے ہے۔ اس کا پانی آ تکھوں کے لئے شفاہے۔'' ( بخاری-منداحمہ) ''م '' کی ادامہ دون سے سال مال اس کی مدس سے منداحمہ)

"من" وہ کھانا جوحضرت موی علیہ انسلام کی امت پرمیدان تہیہ میں آسان سے نازل ہوتا تھا۔

-10

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک روز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کیا کھنی زمین کی چیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''کھنگ من میں سے ہے۔ اس کا یانی آ تھے کے

ہ تکھوں کی امراض میں کھنبی کے فوائد آئکھوں کی امراض میں کھنبی کے فوائد

کھنی کا رس نکال کراور خاص کراہے بند دیچی میں ڈال کر بھونے پراس وقت جو

فيغان طب تيى مل الأطب يم پانی اس میں سے نکا ہے آ کھ میں پکانے سے آ کھ کا مالا کٹ جاتا ہے۔ کھنی کے یانی میں سرمه کو کھرل کرے آ جھوں میں لگایا جائے تو بد بصارت کو تیز کرتا ہے۔ پکوں کو توت دیتا ہے۔ پلکوں کے گرتے بالوں کوروکتا اور ان کولمبا کرتا ہے۔ بوعلی سینا کے استاد ابو سبیل سیحی اور بوعلی سینانے اے آ تکھ کی متعدد بیار ہوں میں اکسیر قرار دیا ہے۔ اس میں جراثیم کش ادوید کی موجود کی ثابت ہو چکی ہے۔اس لئے جب احادیث میں اسے آ تھوں کی بیار یوں میں شفاء قرار دیا ہے تو وہ ثابت ہے طب جدیداس امرکی تصدیق کرتی ہے کہ تعلی کے یانی مِن جراثيم كومارنے كى صلاحيت موجود ہے۔

کھنبی کے دیگرفوائد

مقای اڑات کے سلسلہ میں کھنی کوسریش مای کے ساتھ کوٹ کرسرکہ میں حل کر کے بچوں کی برقبی ہوئی ناف پر لگانے ہے وہ اندر چلی جاتی ہے۔فتق (ہرنیا) میں بھی لیپ مفید

يايا كيا ہے۔ معنى خون بردهاتى ہے۔اسے پيس كرزخوں ميں لگانا مفيد ہے جوآسانى سے بحریے میں نہ آتے ہوں۔ ویدخٹک تھنمی سر پر ملنے کو بال اگانے کا باعث قرار دیتے ہیں۔

سوتھی تھنمی کے استعال کے بارے میں اطباء کا مشورہ ہے کہ اسے پہلے ایک دن یانی میں بھگویا جائے۔ پر صاف کر کے تھی میں بھونے کے بعد استعال میں لائیں۔ اس کے معنر

ا رات کی اصلاح کے لئے تھی کی بجائے زینون کے تیل میں بھوننا زیادہ مفید ہوگا۔اس کے

ساتھ ناشیاتی اور سرکہ کا استعال نقصانات ہے محفوظ رکھتا ہے. اس کے دیگراثرات میں اے مدرالبول مخرج بلغی مسبل دودھ بیدا کرنے والی اور پینہ کورو کتے والی قرار دیا ہے۔اے شہد کے ساتھ ملا کر موتی جمرہ ٹائی فس اور دوسرے

بخاروں میں افادیت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔تھوک میں خون آئے تپ دق پرانی کھالی اور رات كويسينے آتے ہيں۔مفيد ب جونگ لكنے كے بعد زخم سے بہنے والاخون اس سے رك

البنة در بضم ہوتی ہے۔ پیٹ میں تھنے پیدا کرتی ہے البذا اس کو کسی مناسب چیز کے ساتھ مرکب کی شکل میں استعال کیا جانا جا ہے۔اے کوشت کے ساتھ یکا کر کھایا جائے تو

يغنان طبيوتين متح الأطيرالم باريم خوش ڈا نقدادرمقوی باہ بیان کی جاتی ہے۔

کدوایک عام سبزی ہے جو کہ دنیا بھر میں کاشت کی جاتی ہے۔ جو زمین پررینگتی ہے۔ زرعی تتم کے علاوہ جنگلوں میں اس کی خود روتتم بھی ملتی ہے جے جنگلی کدو کہتے ہیں۔

قرآن مجيد مي اس كاذكر

فَنَبَدُنهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيُم وَانْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مِنْ يَقْطِيُنِ وَأَرْسَلُنهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيُدُونَ فَالْمِنُوا فَمَتَّعُنَهُمْ إِلَى حِيْنِ٥

اس آیت مبارکہ میں حضرت بونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ کمز وراور بیار تھے تو ان کو کھلے میدان پر کدو کی بیل اگادی۔

#### احاديث ميس كدوكا ذكراورا فاديت

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک ورزی نے تاجدار رسالت صلی الله علیه وسلم کے کھانے کی وعوت کی۔ میں ان کے ساتھ گیا۔اس نے جو کی روتی اور سو کھے گوشت کے سالن میں کدو پیش کیا۔ میں نے دیکھا کد سرکارصلی اللہ علیہ وسلم تھالی کے اطراف ہے کدو کے تکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے۔ای دن کے بعدے مجھے کدو ہے

محبت ہوگئ۔ ( بخارى - ترقدى - ابوداؤد) میر صدیث بخاری نے چارمخلف مقامات پرکی ذرائع سے بیان کی ہے اور ہر جگہ الفاظ

اور معانی تقریباً یکساں ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم كدوت محبت كرتے تھے۔ (ائن ماجد)

حضرت ام المومنين عا مُشهصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه حضور مرور كائنات صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که "جب تم ہاتڈی پکایا کروتو اس میں کدو زیادہ ڈال لیا کرو کیونکہ

وعملين ول كومضوط كرتاب\_"

فينان هه دنوی مل الله عليه دعم حضور تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم سے مروی ہے کہ کدوسینہ کوصاف کرتا اور دل کو ( نزمة المجالس-جلد ثاني ) قوت ويتاب -

حضرت والله رضى الله تعالى عندروايت كرت بيل كه تا جدار مدينه صلى الله عليه وسلم في

فرمایا۔" تمہارے لئے كدوموجود بكريدو ماغ كو بردھاتا ب-مزيدتمهارے لئے مسوركى وال ہے جے کم از کم ستر پیغیروں کی زبان پر لکنے کا شرف حاصل رہا ہے۔" (طبرانی)

كدواور صفراوي امراض

اطباء قدیم کے مشاہدات کے مطابق پیاس بجھا تا ہے اور جگر کی گری اور صفراء کو دور کرتا ہے۔سدے کھولتا اور پیٹاب آور ہے۔ پہیٹ کوزم کرتا ہے۔صفراوی مزاج والے اگرانار شیریں اور سی تن کے ساتھ کھا ئیں تو جسم پر پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔اس کوسونگھنا بھی مفید ہے اور اس پرمسلنے سے در دسر کوسکون آتا ہے۔ کدو کا مجرت کر کے اس کا یانی نکال کر آ مکھ میں

ڈالنے سے برقان کی زردی جاتی رہتی ہے۔ جگر کی سوزش میں کدو کا مرب از حدمفید ہے۔ كدوفيض كا آسان علاج ہے کدو کے پتوں کا جوشا ندہ قبض کا آسان اور محفوظ علاج ہے۔

كدوامراض چثم مين مفيد ب اطباء دیلی کروے کدو کو خشک کر کے جلا کرشہد میں ملاکراس کی سلائی ایسے مریضوں کی

آ تکھوں میں نگاتے ہیں جن کورات کے وقت ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔

آ نتوں کی سوزش اور برقان کا علاج

تحكيم مفتی فضل الرحمٰن برقان اور آئنوں كی سوزش اور پرانے زكام كے لئے كدو پر آثا لیے کر کے گرم تنور میں کچھ دیر رکھتے تھے۔ پھراس کے پیندے میں سوراخ کرتے تو اس کا سارا یانی نکل جاتا۔ برقان میں یہ یانی شہد ملا کر بلایا جاتا اور برانے زکام میں اس کے قطرے ناک میں ذالے جاتے تھے۔

#### کدو کے دیگر فوائد

کدوکوکھانڈ کے ساتھ پکا کردینے ہے جنون اور خفقان ٹس فائدہ ہوتا ہے۔اس کے
پانی کی کلیاں کرنے سے مسوڑ عول کا ورم جاتا رہتا ہے۔ کدد کا چھلکا ہیں کر کھانے سے
آئوں اور بواسیر سے آنے والا خون بند ہوجاتا ہے۔ کدوکی بیل کے پتے وست آور ہیں۔
ان کی دال کے چھٹے رائے ہوئے سے میں میں کا ایک میں میں کہ دائی ہوئے اس کے دائی کے سے دست آور ہیں۔

ان کوابال کرچینی ملاکر پینے سے برقان کو فائدہ ہوتا ہے۔ خفقان کے مریضوں کا سرمونڈ کر اس پر کدو پیس کرلیپ کیا جائے۔ کدو کے نیج خون نگلنے اور رو کئے کومفیداور جسم کوفر بہ کرتے ہیں۔ وید کہتے ہیں کہ بہ نیج محتڈے ہوتے ہیں اور سردر کو دورکرتے ہیں۔ کدو کا تیل سر میں

## كدواورخوني بواسير

لخے نیندآتی ہے۔

کدوکا گودا خشک کر کے اس کا جوشاندہ بواسیر اور پھیپھڑوں ہے آنے والے خون کی بہترین دوائی ہے۔ کدو کے جھیلے ہیں کر روغن زینون اور مہندی کے پتوں کے ہمراہ کھرل کرنے کے بعد ہلکی آئے پر پانچ منٹ پکانے کے بعد اے مریضوں پر آزمایا جن کی بواسیر کا خون بندئیں ہوتا تھا خون وودن میں بند ہو گیا۔

## كدواور پيك كى تيزابيت

کدو پیٹ کی تیزابیت بیں بھی اکسیر پایا گیا ہے۔ مریض کوخصوصی اہتمام کے بغیر کم مرچ کے ساتھ کی ون تک کدو کا سالن کھلانے ہے آئوں کی جلن ٹھیک ہوجاتی ہے۔ اکثر میں تو مرض کی شدت میں پہلے روز ہے بی کمی آگئی۔

## کستوری-میک

حیوانی ذربعہ سے حاصل ہونے والی خوشبوؤں میں کستوری کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اس کی خوشبود ریا اور کسی بدیویا خوشبو پر غلبہ پاسکتی ہے۔ یہ تمام خوشبوؤں کی سرتاج ہے۔ سب سے بہتر اور خوشگوار ہوتی ہے۔

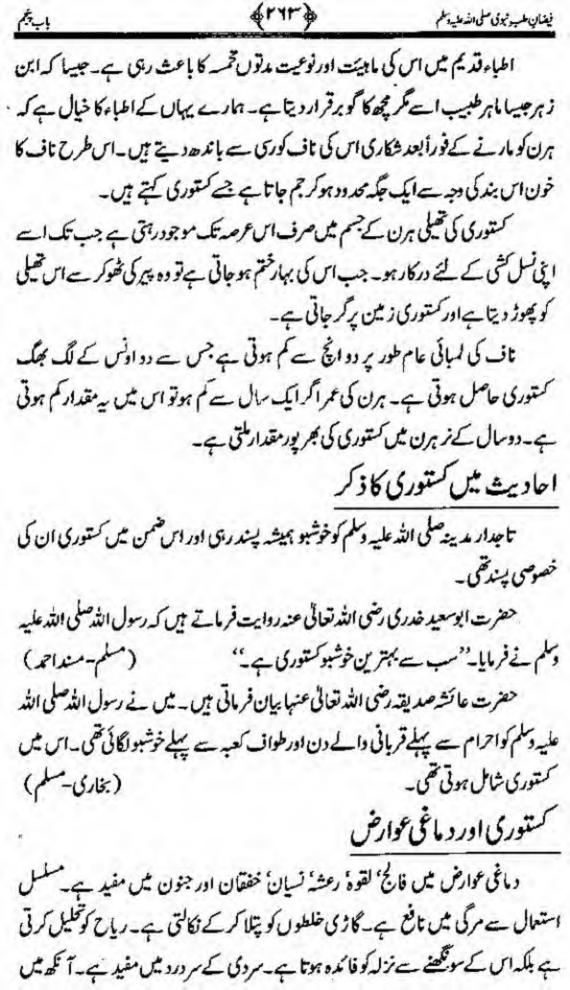

لگانے سے وھند جالا کودور کرتی ہے۔

كتورى كھانے يا سوتھنے سے سرد مزاج والول كى د ماغى صلاحيت بہتر ہوتى ہے۔ دہ لوگ جو ہر دفت تھے تھے رہے ہیں ان کے لئے بہترین دوائی ہے۔ بعض اطباء نے قرار دیا

ہے کہ کستوری کے استعال سے برولی رفع ہوجاتی ہے۔

جدید تحقیق کے مطابق یہ دوران خون کو براها تا ہے۔ مرکز دماغ کومتاثر کرتا ہے۔ وودھاور پیشاب کو بڑھاتا ہے اورمحرک اثر کرتا ہے۔ د ماغی اورجسمانی تھکاوٹ میں نہایت

طب بونانی میں اس کامشہور مرکب دوالمسک ہے جوضعف قلب و د ماغ اور خفقان و مالیخ لیا تقویت باہ کی غرض سے مقوی باہ معاجین میں شامل کرتے ہیں۔ اس سے قوت باہ عود

# كستورى اورجد يدسائنسي تحقيق

موجودہ سائنسی تحقیقات ہے اس بات کاعلم ہوا ہے کہ دنیا کی جنٹی خوشبو کی ہیں ان میں کتوری ایسی خوشہہ ہوسب سے زیادہ فضا کوعطر بیز کرتی ہے۔ بیفضا کوم کا تو دیتی ہے کیکن اس میں خود کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے کوئی دوسری نشم کی خوشبو آ سته آ سته مبك كرخم موجاتى ب- كتورى معلق يمجى تجربه كياميا ب كه الركتورى كوتين بزار كرام (تين كلو)وزن كے برابركس بغيرخوشبودار شے (مٹی ريت اسارچ بوۋر) میں ملا دیا جائے تو بھی کمتوری کی جیزی برقرار رہے گی اور وہ انچھی طرح پیجانی جا سکے گی۔

کتوری کے دیگرفوائد

کستوری ضعیف القوہ میں حرارت عزیزی کو ابھارتی ہے۔ آ تکھ کی سفیدی کو جلا بخشتی ہے اور رطوبات چیم کو نکال چینگتی ہے۔جسم کے تمام اعضاء ہے ریاح خارج کرتی ہے۔ زہر ك اثر كے لئے ترياق ہے۔ سانب كے دہنے ميں مفيد ہے۔مفرحات ميں اعلیٰ ترين مفرح كادرجدر محتى بـ نینان مدینوی سل مندیم میران از است کوتشلیم کرتی ہے۔ یہ بینائی کو بوھاتی اورجم کے ویدک طب اس کے مفرح اثرات کوتشلیم کرتی ہے۔ یہ بینائی کو بوھاتی اور جم کے سدے کھولتی ہے۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرتی ہے اور ویدا سے کھانی میں اور دمداور بداوے دہن میں دیا جاتا ہے۔

## کھیرا- قباء

جومشہور پھل ہے وہ ایک بالشت یا اس ہے کم و بیش لمبا ہوتا ہے اوراس کو کلڑی کے ماند تر اش کر کھایا جاتا ہے۔اطباء ہند کھیرے اور کلڑی کو خیارین کہتے ہیں۔ لغت کی بعض کتابوں میں قناء سے مراد کلڑی لی گئی جبکہ عرب میں قناء کا ۲ م کھیرے کے طور پر استعمال

احاديث ميں کھيرا کا ذکر

ہوتا دیکھا گیا۔

( بخاری مسلم-این ماجه-ترندی)

تاجدار انبیاء صلی الله علیه وسلم کو مجور کے ساتھ کھیرا کھاتے دیکھنے کا مشاہدہ صحابی نے بیان کیا۔ اب اس مرکب کا فائدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک

بیان بیا۔ اب اس طراب و فائدہ سرت عاصر صدیدر بی الد تعالی منہا بی رہان مبارک سے جاسنے۔ "میری والدہ چاہتی تھی کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں تو موٹی ہوکر جاؤں۔ (کیونکہ عرب موٹی عورتوں کو پہند کرتے تھے۔) اس غرض کے جاؤں تو موٹی ہوکر جاؤں۔ (کیونکہ عرب موٹی عورتوں کو پہند کرتے تھے۔) اس غرض کے کئے متعدد دوائیں دی گئیں گرفائدہ نہ ہوا پھر میں نے کھیرا اور کھجور کھائے اور خوب موٹی ہوگئی۔ "

کھیرااور پبیٹ کی سوزش کھیراکھانے سے معدہ اور آنتوں کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔اس لحاظ سے اے آتش کیرا کھانے سے معدہ اور آنتوں کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔اس لحاظ سے اے آتش

کو بچھانے والا قرار دیا جاسکتا ہے۔مثانہ کی سوزش اورجلن اور پییٹاب کی جلن کو دورکر تا

4rry فيغلن طبيوتيوى ملى الشطيدالم 14 ہے۔ بیشاب آور ہے۔ گری کے دستوں کو فائدہ دیتا ہے۔ صفراوی امراض اور برقان میں نافع کھیرے کا ایک یاؤیانی نکال کراس میں تین تولدمصری ملا کر پینے سے معدہ اور آنتوں کے تمام صفراوی مادے فکل جاتے ہیں۔ برقان کو نفع دیتا ہے اور حیض اور پیشاب لاتا ہے۔ کھیرے کے نیج پیٹاب آور ہونے کے ساتھ نالی کی جلن کو دور کرتے ہیں۔ ورم جگر اور تلی تحلیل کرتے ہیں۔ کھیرا کاری خربوزہ اور کدو کے جع میں سے ہرایک کواوٹس بھر لے کر ان کے ساتھ حجم کانمی دواونس کھانڈ 10 اونس اور پانی ایک پونٹر ملا کرخوب پکا کیں۔ پھر چھان کران کا قوام بنا کیں اور سرکہ شامل کر کے شربت بنالیں۔اس شربت میں ایک گھونٹ یانی

ملا کر دن میں تبن جارم تبہ بیشاب کی جلن اور گرم بخاروں میں مفید ہے۔ اکثر اطباء کا خیال

ہے کداس میں شنڈک کی زیادتی بعض جسموں کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے۔ایسے لوگوں کو اس کومعتدل بنانے کیلئے کوئی گرم چیزد بنی مناسب رہتی ہے۔جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبور کھاتے تھے۔ اگر محبور میسر نہ ہوتو اصلاح کے لئے منقی استعمال کیا جا

سکتا ہے۔ بعض محدثین کھیرے کوشہد کے ساتھ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کھیراا مراض کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے میں مدد گار ہوتا ہے۔

#### بتقرى اوراعصالي كمزوري كاعلاج

کھیرا میں ایک جو ہر PEPSIN پایا جاتا ہے جو غذا کو ہضم کرتا ہے اور پیشاب آور ہے۔ پھل میں حیاتین ب اورج کی مم یائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اعصابی مزوری میں مفید

ہاورامراض کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔اس کے علاوہ لحمیات OXIDASE SUCCINIC AND MALIC والا جو برازقتم

یائے جاتے ہیں جوجم کے اندر متعدد عوامل کے تعلی کو کارآ مدہیں۔ تھیرے کے رس کوزیتون کے تل میں ملا کرا تنا یکا کمیں کہ صرف تیل رہ جائے۔ بی تیل

مثانہ کی پھری نکالنے کے لئے پلایا جاتا ہے اور اعصابی کمزوری میں اس کی مالش مفید بتائی

(++2) فيضان طسيونيوى المتحادث طيروهم جاتی ہے۔ گوشت-لحمه چونکہ گوشت ایک کمل غذاہے اس لئے جب کوئی اے مسلسل ترک کر دے تو اس کو لحمیات کی کمی ہوتی ہے اور سبریوں میں موجود کم غذائی عناصرے مطلوبات حاصل کرنے کی كوشش ميں آنوں كا حجم برده جاتا ہے اور بيث برا ہوجاتا ہے۔ گوشت کی پیجان گوشت کا رنگ ير بي كارنگ گائے۔ بیل زرواورختك シージ سفید- دنیه کے گوشت بلكامرخ بحير- دنبه کے اندر بھی چرنی کے ريشے ملتے بيں بجينس گراسرخ ارخ أوثث بكازرد بكارخ کھوڑ ا سفيد تكرزردي مائل حراسرخ وهيل محجعلى سال نهایت گهراسرخ انيان سنهرى درد گوشت خرید تے وقت توجہ طلب امور 1- گوشت کا رنگ نه تو زردی مائل سرخی پر ہواور نه بی بینگن کی طرح کا ہو بینی Purple

المرح کا ہویعنی Purple کی نہ تو زردی مائل سرتی پر ہواور نہ ہی بینلن کی طرح کا ہویعنی Purple بیسے کہ جانور کو ذرخ نہ کیا گیا تھا۔
 بینگنی نہ ہو کیونکہ بینگنی رنگ کا مطلب بیسے کہ جانور کو ذرخ نہ کیا گیا تھا۔
 گوشت کی شکل وصورت اور جیئت اس طرح ہو کہ جیسے کوئی مرضع فرش اصطلاحا اس

کوشت کی سفل وصورت اور بیئت اس طرع ہو کہ بیسے یوں مرع حرق اصطلاحا ار شکل کو MARBELLED APPEARANCE کہتے ہیں۔

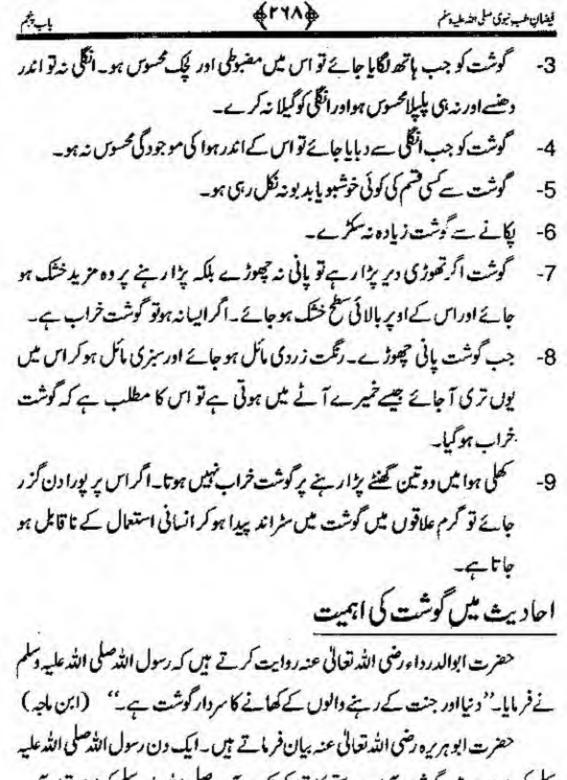

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فر ماتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت آیا۔ وہ دی کا تھا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے دانتوں کے ساتھ نوچ کر تناول فر مارہے تھے۔

(ابن ماجہ-ترندی) گوشت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرای کا خلاصہ مقوان کو کمر سرکا گوشہ تا دان مال کے استاد عقصہ اس میں مصری وہ دیجی دورج داور شانہ زیادہ

کریں تو ان کو بکرے کا گوشت اور پائے پہند تھے۔اس میں سے بھی وہ دئی اور شانہ زیادہ پہند کرتے تھے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ریشے موٹے نہیں ہوتے اور گوشت جلد گلتا اور

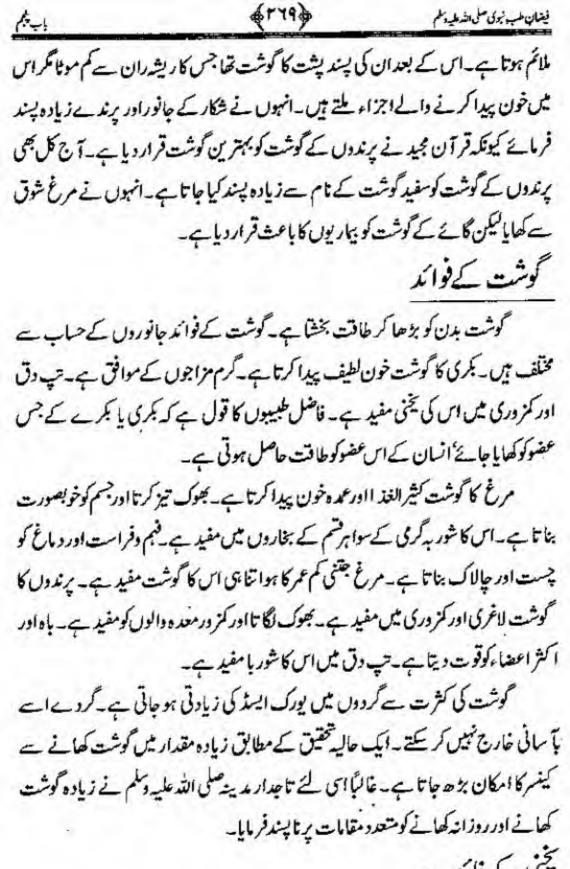

سیخی کے فائدے

گوشت کو ابال کر جو پانی حاصل ہوتا ہے وہ عام الفاظ میں یخنی ہے۔اگر چے سبزیوں کے جوشاندہ کو بھی یخنی ہی کہا جا سکتا ہے۔ مرغ کی یخنی کےعلاوہ گوشت کے فکڑے انڈے يشان طب يَوَلُ مَلُ الدَعِيدِ بِلْمِ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾

کی سفیدی کی کا آٹا بھی شامل ہے۔ان اضافات سے بیشور بدایک نہایت مفید اور مقوی غذا بن جاتا ہے۔ یخنی بنانے کا عام طریقہ بیہ ہے کہ گوشت کے ساتھ لبن اور مصالحے ڈال کر

ان کو یانی میں اس وفت پکاتے ہیں جب تک کہ وہ گوشت گل جائے۔ اس غرض کے لئے

زیادہ طور پر گردن کا گوشت پسند کیا جاتا ہے۔ گردن اور پشت کے گوشت میں معمول کے

لحمیات کے علاوہ خون کی تیاری میں کام آنے والے عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک

مغربی نسخہ کے مطابق بریوں کی سیخی مفید چیز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جوز بنانے والی

بڈیوں میں ہے کئی کے آخری سرے کوتو ڈکر چھوٹے چھوٹے نکڑے کرلئے جاتے ہیں۔ پھر ان عکروں میں نمک اور یانی ڈال کر کافی ویر تک پکایا جاتا ہے۔

آج کل مرفی کے بنجوں ہے بھی یخنی تیار کی جاتی ہے۔ اگر چداپی افادیت کے لحاظ

ہے یہ جو پایوں کی سخنی کے برابرنہیں لیکن اس کو برکار بھی نہیں کہا جاسکتا۔ پرندوں کے گوشت کا شور بہ یا پخنی کزوری اور غذائی کی کا علاج ہے۔ پنجنی پکانے میں

بعض لوگ سبریاں یا کھل بھی شامل کر لیتے ہیں۔اس ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔سوائے اس کے کدان کے نمک بھی شامل ہو گئے۔

لوبان-ليبان

لو بان ایک درخت ضردر ( کمکام ) کا گوند ہے جس کا رنگ باہر سے بھورا سرخی مائل یا زرد اور اندر ہے مثل دودھ کے سفید ہوتا ہے۔ اگر چداس کے درخت ہندوستان میں بھی ہیں لیکن دنیا میں زیادہ تر لو بان کی درآ مدجنو بی تھائی لینڈ' ملیشیااور جزائر شرق الہند ہے ہوتی

#### احادیث میں اس کا ذکر

حضرت عبدالله بن جعفر رضي الله تعالى عنه روايت كرتے ہیں كه تاجدار بدينه صلى الله

عليه وسلم في فرمايا- "ايخ كرول مين لوبان اور يفخ كي وهوني وياكرو-" (يبيق) محدثین نے احادیث کی تغییر میں لوبان کو کندر کے ساتھ خلط ملا کر دیا ہے۔ ابن قیم

فِنانِ طبِهِ يُونَ سَلِ الشَّاعِيدِ عُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ باببهم نے لوبان کو کندر قرار دیتے ہوئے دونوں کے فوائد ملا دیتے ہیں۔ لوبان سے زخموں کا علاج دافع تعفن حابس خون ہونے کی وجہ سے زخمول کے علاج میں اہمت رکھتا ہے۔ جراثیم کش ہونے کی وجہ ہے سائس کی ٹالیوں کی سوزش کردہ کی سوزش اور پھری کے علاوہ بیٹاب آ دراٹر کی وجہ سے متبول ہے۔ زخموں کے علاج میں تنظیر کوروئی پر لگا کرزخم پر لگا کیں تویہ چیک جاتی ہے۔ زخم سے عفونت کو دور کرنے کے علاوہ اسے مندل کرتی ہے۔ اس کو

لگانے سے بار بار پی کی ضرورت تہیں پرتی سوڈ یم نیز ویٹ اکثر مرہموں کا اہم جرو ہے۔ خاص طور پر پھیجوندی سے پیدا ہونے والی سوزشوں وادچیل اور برانے ایکزیما میں تنہایا سلی سلک ایسڈ کے ساتھ ایک مقبول دوائی ہے۔

لوبان اور پیٹ کے امراض

لوبان قبض كشاء بر موك برها تا بررياح كوخليل كرتا ب اسهال من مفيد ب\_

لوبان کے دیگرمتعد دفوائد ویدول نے اسے مفرح قرار دینے کے علاوہ پسینہ کوخوشبودار کرنے والا بیان کیا ہے۔

اس کے کھانے سے مثانے کی سوزش دور ہو جاتی ہے۔ وق اورسل میں بھی نافع ہے۔ لوبان كاليپ نزلول كوروكما ہے۔ روغن كھ زينون ميں ملاكر اگر كان ميں ڈالا جائے ، كان كا درد جا تا رہتا ہے۔اس کی دھونی کیڑوں مکوڑوں کو بھگا دیتی ہے۔لوبان کو ٹیم کوب کر کے ہا نڈی يس كل حكمت كرك وال كرايك على بخارات كاخراج كے لئے لگاديتے ہيں۔اس بانڈى

كوآ گ دينے كے بعدلوبان كے جو بخارات نكل كے ذريعے باہرا تے ہيں'ان كوشيش ميں جمع كركيس مياوبان كا چوا كبلاتا ہے۔ اس سيال كو پيفوں كى كمزورى كے علاوہ داد قوبا اور

ا يكزيماك لئے مفيد پايا جاتا ہے۔

لوبانی کی دھونی

حشرت الارض سے نجات حاصل کرنے کا جدید طریقہ کرم کش ادویہ ہیں۔ان میں

نبنان مدین من الدر من المرافظ من المرافظ المر

بی پرندے ختم ہو گئے ہیں۔اشیاء خوردنی پراگر بیگر جا کیں تو مہلک اٹرات ہو کتے ہیں۔ میں پرندے ختم ہو گئے ہیں۔اشیاء خوردنی پراگر بیگر جا کیں تو مہلک اٹرات ہو کتے ہیں۔ اس مسلا کا سب سے آسان اور مفید طل بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا کہ سے مصل میں میں میں ایک میں الشخری ۔ ان میں میں الشخری میں

ای مسئلہ کا سب سے آسان اور مفید طل بارگاہ نبوت مسلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا کہ گھروں میں لو بان اور صغر یا لو بان اور الشیخ ملا کر دھونی دی جائے۔الشیخ بنیاوی طور پر حب الرشاد ہے جبکہ صغر کا جزو عامل THYMOL ہے۔ یہ دونوں چیزیں خوشبودار اور انسانی

صحت کے لئے مفید ہیں۔ اگر کسی کمرے میں خناق یا دق کا مریض رہا ہواور ہم اے جراثیم سے پاک کرنا چاہیں تو طب جدید کے پاس گندھک اور فارلمین کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ بیہ دونوں کیڑوں کے لئے نقصان دہ اور انسانوں کے لئے مہلک ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر

دولوں میروں سے سے مصان دو اور اسانوں سے سے جلک ہیں۔ اس سے سع ب اس اس کر اس کے سعاب اس اس کر سے میں اوبان کے ساتھ صحقر یا الشیخ ملاکر دھونی دی جائے تو ندصرف کہ مجھڑ کھیال اول بیک چھ کیاں ہلاک ہوجا کیں کے بلکہ جراثیم بھی ختم ہوجا کیں گے۔ اگر اس دھونی کے اول بیک چھ کیاں ہلاک ہوجا کیں گے بلکہ جراثیم بھی ختم ہوجا کیں گے۔ اگر اس دھونی کے

دوران اہل خانہ کرے میں موجود رہیں تو ان کَ سَانس کی ٹالیاں بھی جراثیم سے پاک ہو جا کیں گی۔

برشمتی میر کہمیں ابھی تک میدیقین نہیں آ سکا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے دوسروں سے ہرحال میں بہتر ہیں۔ (طب نبوی اورجدید سائنس)

. .

# مکھن-زبد

ا حادیث میں اس کا ذکر بسر کے دو بیژوں جوسلمٰی ہے نتخ فرماتے ہیں کہ حضور تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم

بارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے خدمت اقدی میں مجور اور مکھن چیش کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجور اور مکھن کو پہند فریاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مجور اور مکھن کو پہند فریاتے تھے۔ يُنانِ بعره نيوى مل الشرطية تم

A12

#### مکھن کے فوائد

سے معن ملطف اور مقوی و ماغ ہے۔ بدن کو مونا کرتا ہے۔ سدہ کھولا ہے۔ آ واز کو صاف کرتا ہے۔ فاہری اور باطنی اورام کو مفید ہے۔ کھن اور شہد ملا کر شیر خوار بچوں کے مسوڑھوں پر ملنے ہے وانت آ سانی ہے نگلتے ہیں۔ کھائی کو نافع فضلات کو براہ بیشاب فارج کرتا ہے۔ ذات الجحب اور ذات الرب کو ہمراہ شہد مفید ہے۔ جلد کو زم کرتا ہے۔ مادہ کا انسان کر کے اس کو تخلیل کرتا ہے اور کا نول کے پہلوی سے بی اور حالیوں دور کیس (جن سے بیشاب کروے ہے مثانے بی اتر تا ہے) بی پائے جانے والے ورموں کو دور کرتا ہے اور مند کا درم بھی ختم ہوجاتا ہے۔ اس کو تنہا استعال کرتے ہے مورتوں اور بچوں کے جم کے تمام ورم ختم ہوجاتے ہیں۔ اگر اس کو چانا جائے تو بھیچوں سے پیدا ہونے والے خون کو خارج کرتا ہے۔ کو خارج کرتے ہے ورموں کو خون کے جم کے خارج کرتے ہے کو دور کرتا ہے۔ کو خارج کرتے ہے اور کیسیپروے کے ورموں کو خیل کرتے ہے۔ کو خارج کرتے ہے۔ اور کیسیپروے کے درموں کو خیلے کرتے ہے۔ کو خارج کرتے ہے۔ اور کیسیپروے کے درموں کو خیلے کرتا ہے۔

ید دست آور ہے۔ بخت اعصاب کو زم کرتا ہے اور سودا اور بلغم کی حرارت کی وجہ ہے ہونے والے ورمول کی بختی وصلابت کو دورکرتا ہے۔ بدن کی خشکی کوفتم کرتا ہے۔

بچوں کے مسوڑ موں پراس کو لگانے ہے وانت لکتے میں آسانی ہوتی ہے۔ خکلی اور مختلک کی وجہ سے ہونے والی کھانی کے لئے مغید ہے۔ بالخور واور بدن کی خشونت کوختم کرتا ہے۔ پاخانہ زم کرتا ہے گر بھوک کم کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ شیریں چیز مثلاً شہد یا تھور وغیرہ بریضی میں مفید ہے۔ کھوں اور مجور ایک ساتھ تناول کرتا سنت ہے۔ اس میں ایک بڑی محکمت ہے کہاں سے ایک دوسرے کی اصلاح ہوجاتی ہے۔

## ىرىكى-مر

مرکی ایک درخت کا رال دار گوئد ہے جواس کے نتا میں شکاف دینے ہے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے گول گول یا بے قاعدہ دانے ہوتے ہیں یاان دانوں کے باہم ملنے سے مختلف قد وقامت کی ڈلیاں بن جاتی ہیں۔ اس کی رجمت باہر سے سرخی ماکل زرداور مزہ خوشبودار تلخ ہوتا ہے۔

€121°} فيضان طبونوى سنى الشطيداعم ابدام

#### احادیث میں اس کا ذکر

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه روایت فر ماتے ہیں که نبی کریم صلی الله علیہ وآله وسلم نے فرمایا۔"ایے گھروں میں انتے"مراورصعتر کی دھونی دیا کرو۔" (جینق)

يمى روايت ائمى مرتب نے ايان بن صالح بن ائس رضى الله تعالى عند سے بھى نقل

مرکمی کا استعال جلدی امراض پر

مقامی طور بر مرکی کا استعال تھجلی واڈ بغلوں کی بد بؤرانوں کے درمیان کی خارش کے لے مفید ہے۔اس سلسلہ میں اسے عام طور پر سرکہ میں طاکر لیپ کیا جاتا ہے۔اے سرکہ عس حل كر كے غرارے كرنے سے منه كى بد يو جاتى رہتى ہے اور دانتوں بر ملنے سے مسوڑ هوں

کی سوزش ٹھیک ہوجاتی ہے۔

مرمكى كااندروني استعال

عنونت کے مادہ کو خشک کرتی ہے۔ سردی اور بلغی اورام کو تحلیل کرتی ہے۔ پرانے وستول کو بند کرتی ہے۔ برانی کھانسی اور دمہ میں مفید ہے۔ سینے اور پہلی کے درد کو دور کرتی ہے۔مقوی معدہ اور ریاح کو خارج کرتی ہے۔خون کے سفید دانوں کو بر حاتی ہے۔آنتوں

کے کیڑے مارنے کے لئے اسے تمشرائیل میں ملا کردیتے ہیں۔مرکمی کوالا پیکی طباشیراور شہد

کے ساتھ ملاکر چٹانے سے کمزوری جاتی رہتی ہے۔ ائدرونی استعال میں مزمن سعال دمهٔ مثانی کی سوزش اور فولا دے مرکبات کے ساتھ

حیض کی کمی اور رکاوٹ میں ویتے ہیں۔اگر جداس کے اندرونی فوائد کافی ہیں مگر ذیلی اثرات کی بنا پراس کا سیح مصرف خارجی استعال تک محدود رہنا جا ہے۔اہے سرکہ اور بھی زینون کے تیل میں ملاکر پرانی خارش کے لئے نہایت اچھے اثرات کے ساتھ استعال کیا گیا۔

مسور مقول اور ہونٹوں کے زخموں کا علاج

اس کے علاج میں عرق گلاب کے ساتھ اس کا جوشائدہ یا بھارتی ماہرین کے بقول

نینان مدین ملی الدیم ال

ے رسوں ی رہ ہر ہے است سے دوں سے سے ماسیر ہے۔ مربطور جراثیم کش دھونی مربطور جراثیم کش دھونی

تاجدار مدیند سرورقلب وسینه سلی الله علیه وسلم نے مرکو بنیادی طور پر گھروں میں دھوئی دیے کے لئے حب الرشاد اور صحر کے ساتھ مرکب میں تجویز فرمایا ہے۔ یہ بینوں اور نہایت عمد وہنم کی جراثیم اور کرم کش ہیں۔ اس لئے جس گھر میں ان کی دھوئی دی جائے گی وہاں پر موجود بیاریوں کے تمام جراثیم بلاک ہوجا کیں گے۔ تمام حشرات مرجا کیں گے۔ جراثیم کو

ہلاک کرنے کے ساتھ محفوظ دوائی ہونے کی وجہ سے اہل خانہ کواس سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ دھونی اور سپرے والی تمام دوا کیس زہریلی ہوتی ہیں۔

## مرزنجوش

یہ بودار پودا قریب دوگر اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے پودید سے قدرے کے ہوتے
ہیں جن سے مخصوص قتم کی بوآتی ہے۔ پھول مثل گل ریحان کے مرزنجوش معرب ہے۔
مرزنجوش کا جو جو دراصل مرز ہ گوش تھا کیونکہ مرز ہ چوہے کو کہتے ہیں۔ گوشی کان کے معنی میں
میں شخر اور از الا کی فرد درا مردا کہ جو سرکہتی کرمتا اوق سرکیکن شاہر مرد کا میں ملک

ہیں۔ شیخ داؤ انمالاک نے دونا مردا کو چوہ کہتی کے مترادف ہے لیکن بی غلط ہے بلکہ یہ سراب سے مشابہ ہے اور باغوں میں بطور خوشبودار روئدگی کے کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کا درخت او نچائی میں دوے تین میٹرتک ہوتا ہے۔ ہندی میں اے ستھرا کہتے ہیں۔ حالاتکہ

وہ نباتا تیات کے مطابق دوسری چیز ہے۔ بیدور خت مغربی ایشیا ' بھارت اور ہمالیہ کی ترائی میں واقع گرم علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں گھروں کی زیبائش کے لئے لگایا

#### جاتا ہے۔ احاد 'مث میں اس کا ذکر

احاد بیث میں اس کا ذکر حور انسان میں مضربات الاستان میں تاریخ میں اردوسل باری

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندروایت فرماتے بیں کدرسول الله صلی الله علیه و معفرت انس بن ما لک رضی الله علیه و ملم نے فرمایا رعلیکم بالرزنجوش فانه جیدللفشام۔ "متہارے لئے مرزنجوش موجود ہے میہ زکام

كے لئے بوى مؤر دوائى ہے۔"

يدحديث محربن ذمي نے حوالہ كے بغيرائي الطب المدوي صلى الله عليدوسلم ميں بيان كى جبدا بن القيم في بغير حوالداور سند كاى روايت كوانبي الفاظ من بيان كياب-

# پید کی بار یوں میں اس کے اثر ات

مرزنجوش اسے اثرات کے لحاظ سے کاسرالریاح استوں کے جراثیم مارنے والا ہے۔ اس كے تيل سے ماہوارى كا ورد جاتا رہنا ہے اور پيٹ سے تو لئج كا ورد جاتار ہنا ہے مكريدياد رہے کہ قولنج آنوں میں رکاوٹ اپنیڈ کس گردوں کی خرابیوں اور پہتہ میں پھری ہے بھی ہو

سكتا ہے۔ايسے ميں مناسب تشخيص كے بغير مرز نجوش كا تيل يا كوئى اور محرك دوائى خطرناك نتائج كاباعث موسكتى ہے۔اس كاتيل ملكے ہاتھ سے ملنے بےرياح خارج موجاتے ہيں۔ ایک پاؤ بھول کواڑھائی سیر پانی میں پکا کراس کا جوشاندہ تیار کیا جاتا ہے جے اندرونی

تکالیف کے لئے ایک سے دو بڑے چچول کی مقدار میں کھانے کے بعد دن میں دو سے تین مرتبدد بإجاسكتاب.

### آئکھ براس کے اثرات

مرز بوش کے بتوں کو یانی میں ابال کر چھانا ہوا جوشائدہ آ تھے میں موتیا کے لئے بقیانا مفید ہے۔ہم نے درجنوں مریضوں کو بیاستعال کرایا اور فائدہ ہوائیکن موتیاا تنا پرانا نہ ہو۔ اس طرح آ تکھیں چولا نکالنے میں بھی مفیدہے۔جن مریضوں کی آ تکھوں میں بدیانی ڈالا گیا'اس کی بینائی بھی بہتر ہوگئی۔

## زكام مين اس كے فوائد

وماغ کی رکاوٹیں کھول ویتا ہے۔ زکام کو تعلیل کرتا ہوا بند ناک کو کھولنے کے بعد اے ٹھیک کرویتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اس کی خوشبوز کام کی بندش کو کھول ویتی ہے۔ ای خوشبو سے جما ہوا نزلہ پتلا ہو کر بہہ جاتا ہے۔ پھیچروں سے جی ہوئی بلغم کا اخراج

#### جوڑوں کے دردوں میں اس کا فائدہ

اس کالیپ برانی وردوں اور خاص طور پر جوڑوں کے درداور سوجن میں مفید ہے۔ اس
کے ہے کوٹ کر آئو کھ کے بیچ گئی ہوئی چوٹ پر لگائے جا کیں۔ اگر کسی اور جگہ بھی چوٹ
گئے ہے نیل پڑگیا ہوتو اس مقام پر بھی جوں کے لیپ سے رنگ انز جا تا ہے۔ مرز نجوش کے
بیوں کو سرکہ میں گھوٹ کر بچھو کے کاٹے پر لگایا جائے تو فورا فائدہ ہوجا تا ہے۔ اس کا تیل
لگانے سے کمر اور گھٹنوں کے درد کو فائدہ ہوتا ہے۔ ان کا درم انز جا تا ہے۔ اگر کوئی اسے
با قاعدہ سوگھٹا رہے یا تھوڑی دیراس درخت کے بیچے بیٹھا کرے تو اس کی آتھوں میں موتیا
نہیں انز تا۔

### مرزنجوش کے دیگرمتعددفوائد

اس کے پتوں کو بادام روغن کے ساتھ گھوٹ کر پلانے سے وماغ میں اگر انجمادخون

ہے کہیں رکاوٹ آگئ ہوتو دور ہو جاتی ہے۔ میں مرکب پرانے دردسر اور شقیقہ میں مفید
ہے۔ اس کا جوشاندہ کھانی زکام کو دور کرتا ہے۔ مالیخو لیا میں فائدہ کرتا ہے۔ اس کے پینے
ہے کردے اور مثانے کی پھری ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے دودھ میں طاکر پینے سے سر درد دور ہو
جاتا ہے۔ لقوہ اور مرگ میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہی جوشاندہ شرات کا نشدا تارتا ہے۔ سینے کے
عضلاتی اور اعصائی دردوں میں فائدہ دیتا ہے۔ اس کے چول کا رس آگھوں میں ٹرکانے
سے ابتدائی موتیا بند ٹھیک ہوجاتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔
سے ابتدائی موتیا بند ٹھیک ہوجاتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔

ے بدوں اور خیاندہ دمہ کی شدت کو کم کرتا ہے۔ نیز مرز نجوش کا لیپ ہے کھوں کی سوزشوں اور ورم میں مفید ہے۔ مرز نجوش کے تازہ پتوں کو گھوٹ کران کا رس نکال کراس میں ہم وزن روغن زینون ملا کراہے بھی آئج پراتنا پکا تیں کہ پانی سوکھ جائے۔ یہ مرز نجوش کا تیل ہے جے درد ورم اور نیل والی جگہوں پرلگایا جا سکتا ہے۔ (طب نبوی اور جدید سائنس)

#### مرجان

یہ آئی کرم کے گھر ہیں جوسمندروں میں اپنے لعاب سے بناتے ہیں۔شاخ مرجان اور الم مرجان دونوں دواؤں میں کام آتے ہیں۔

قرآن مجید میں مرجان کی بار بارتعریف کی گئی ہے۔اس لئے اس میں فوائد بھی بے • بیئر شار ہونے جاہئیں۔مرجان کی بہترین تتم دہ ہے جوسرخی مائل یاسرخ ہو۔

#### مرجان کی کیمیاوی ساخت

بنیادی طور بر مرجان کی برقتم کیاشیم کی عدوترین اصناف سے بی ہوتی ہے۔ کیمیاوی

تجزيه يراس مس كياشيم كاربونيك ميلنيشيم كاربونيك اورة ترن أكسائيذ كا وجود پايا- بهارتي دوا

سازوں کے تجزید یراس میں آٹھ فیصدی وہ نامیاتی عناصر ہیں جو جانوروں کے اجسام کا حصہ ہوتے ہیں۔ان کے علاوہ کیلئیم کاربونیت 83 فیصدی میلنیشیم کاربونید 3.5 فیصدی

آئرن آسائيد تقريباً 4.5 فصدى موتى ہے۔اس ميں فولادى موجودى سرخ رنگ كاباعث ہوتی ہے۔ مرجان کی ساخت میں کیلیم اور میلنیشم کے نمکیات اس کی طبی افادیت کا سبب

بنتے ہیں۔ انہی کی بنا پراسے تیز ابیت کوختم کرنے والا جریان خون کورو کئے والا تا بعض قرار ویا جاتا ہے۔ میکنیشیم اے ملین بناتا ہے جبکہ فولا وکی موجودگی اے مقوی اعصابی ممزوری کے

کئے ٹا تک قرار دیتی ہے۔ سیکٹیم اور فولا دکی قدرتی فشمیں جسمانی فوائد میں کیمیاوی یا مصنوی اقسام سے زیادہ مفید ہوتی ہیں۔

## مرجان اور دانتوں کے امراض

چونکہ یہ مقامی طور پر قابض ہے۔اس لئے وانتوں پر ملنے والے منجن میں ڈالا جاتا ہے۔ مرجان سوختہ کر کے اس میں بادام کے چھلکوں کی راکھ کے علاوہ عقرقر حا' نمک سانجر اور مصطلکی روی بھی شامل کی جاتی ہے۔ مرجان کی را کھ زخموں سے بہنے والے خون کو بند

کرنے میں لاجواب ہے۔ میکی جنوبات میں السب

پید کی تیز ابیت اور السر

مرجان میں کیلیم کی موجودگی تیز ابول کوخم کرنے میں کام آتی ہے۔اس لیے بید کے السراور تیز ابیت سے ہونے والے تبخیر معدہ میں مفید ہے۔صفراوی مادول کی زیادتی

ے پیدا ہونے والے مروروش بوے کام کی چز ہے۔

مرجان کے متعدد فوائد

اس کی کیمیاوی ساخت میں کیلئیم اور فولاد ہونے کی وجہ سے اسے پرانی کھائی تپ وق سائ دمہ پرانے کی ساخت میں کیلئیم اور فولاد ہونے کی وجہ سے اسے پرانی کھائی تپ وق سائ دمہ پرانے بخاروں امراض کردہ ومثانہ سوزاک پیٹاب کی نالی کی سوزش اورجلن میں کثرت سے استعال کیا جاتا ہے۔ کمزوری سے پیدا ہونے والی بھاریوں جیسا کہ اعصافی دردوں چک مفید ہے۔

#### موتى -لۇلۇ

سفید گول چکدار دانے جوایک قتم کے سمندری کیڑے کے گھر (سیپ) سے نکالے جاتے ہیں۔موتی چھوٹے اتنے کہ 200 موتیوں کا ایک گرام بھی نہ ہویا بڑے اتنے کہ 120 گرام تک وزنی ہوتے ہیں لیکن بینا در ہیں۔

جنت کی خوبصورتی کے بیان میں آبات مقدسہ اور احادیث میں اس کی کائی تفصیل آئی ہے۔ احادیث میں اس کی کائی تفصیل آئی ہے۔ احادیث میں موتی کا ذکر بطور زیور کباس ایک خوبصورت اور چکدار قیمی چز کے طور پر آبا ہے۔ قرآن مجید میں بھی موتی اس صفت کی بنا پر مذکور ہوا۔ موتی کے کمالات میں اس کی چک ہموار ملائم خوبصورت اور جاذب ہونا ہے۔ ان بی صفات کی بنا پر اس کی قیمت متعین ہوتی ہے۔ بیخواہ کتنا ہی مچھوٹا کیوں نہ ہو بیکار نہیں ہوتا۔ اس احادیث میں اس کا ذکر خوبصورتی اور قیمت کے نقط نظر سے کیا گیا ہے۔ تا جدار مدین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوبصورتی اور قیمت کے نقط نظر سے کیا گیا ہے۔ تا جدار مدین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج میں کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ فوائد معمولی ہونے کے ساتھ

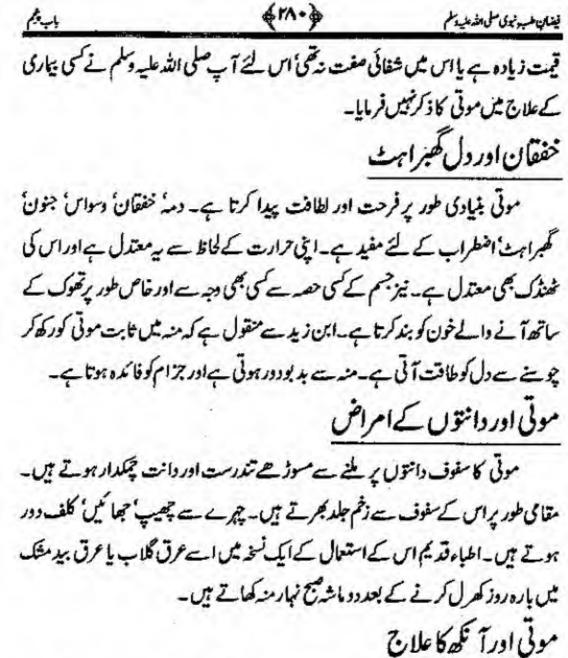

زمانہ قدیم سے آ کھے علاج اور سرمہ بنانے میں موتی کا استعال جاری ہے۔ کہتے ہیں كەموتى آئكھىكى سوزش كومندىل كرتا ب\_ناخونە ضعف بصارت جلااور پانى بىنےكو بندكرتا ہے۔ موتی کے دیگرفوائد

جم كے سدے كھول ہے۔ پھرى كو خارج كرتا ہے۔ پيشاب كى جلن كودوركرتا ہے۔ بواسیر کی وجہ سے آئے والے کثرت حیض کے خون کورو کتا ہے اور مقوی اعضاء رئیسہ ہے۔

ساخت کے لحاظ ہے موتی اور سیمی میں کوئی فرق نہیں بلکہ بعض ماہرین مرجان کو بھی

لینان طبر تیزی سل اخدطید ملم ای نوعیت سے قرار دیتے ہیں۔ بیامرمسلم ہے کہ ان سب کی ساخت میں استعال ہونے والا كيميادى عفر كياتيم بي حياتيم كے جونمك اس ميں يائے جاتے بين ان ميس سب سے

زیادہ کیکٹیم کار بونیٹ یا Aragonite ہے۔ جدید تحقیقات سے پند چاتا ہے کہ مرواریداور صدف مروارید میں کلس اور فاسفورس پایا جاتا ہے۔اس لئے سے تمام بدن کے لئے خصوصاً

قلب کے لئے اور د ماغ کے لئے بہترین طاقتور دوا ہے۔

موكة كرمقه بنآب

ڈاکٹر گھوش نے موتی کو محرک اور مقوی باہ لکھا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مروار بداور صدف مروار بديس كيكتيم اور فاسفورس بإيا جاتا ہے۔اس لئے سيتمام بدن أور خصوصاً قلب کے لئے ایک بہترین طاقتور دوا ہے۔طب بوتانی میں معجون جالینوس لولوی

منقد-زبیب

خمیرہ مردارید مفرح یا توتی 'کشة مرداریداور کشة صدق اور خمیرہ صدف ہے۔

منقه کی دو بردی فتمیں ہیں۔ چھوٹے انگور کوسکھائیں تو تشمش بنتی ہے اور برے انگور

قرآن مجید میں اس کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے۔ ہر جگہ اے بہترین پھل پر ہیز گاروں

كے لئے انعام كے طور يرذكر فرمايا كيا۔ احادیث میں اس کی اہمیت

حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ بیس نے حضور نبی كريم صلى الله عليه وسلم كوانگور كے خوشے اس طرح تناول فرماتے ديكھا كەچھوٹا ساخوشەمنە

مي كردانة ورت ادر تكول كوبابر محينج ليت \_ (مدارج النوة)

نیز حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تا جدار مدین صلی الله علیہ وسلم کے لئے منقد بھگویا جا تا تھا۔ وہ بیشر بت اس روز پینے 'اگلے روز پینے اور بعض اوقات اس سے اگلے روز بھی بقایا

دوسرول كودے وسيتے تھے۔ايك اور روايت ميں بحا مواطاز مين كودے دياجا تا تھا۔ (ابوداؤر)

مزید فرمایا کہ انگور کیا اچھی چیز ہے۔ یہ پھول کومضبوط کرتا ہے۔مرض کو دوراور غصہ کو

فينان طبرونين ملى الشطيد الم 1-1 مختذا كرتا ہے۔انگوربلغم كو دور رنگ كوصاف اور مندكى خوشبو يا كيزه بنا تا ہے۔ دوسرى روايت میں ہے کہ موزمنقی کھا تالازم کرو کیونکہ یہ بت ( گری دانے ) کو دور کر کے صورت کو حسین اور (نزمة الجالس) مندکی بوکو یا کیزہ بناتا ہے اور فکر کو وور کرتا ہے۔ منقبر کے فوائد مقوی قلب و دماغ وجگر ہے۔منقد بطور غذائیت بہت زیادہ استعال کیا جاتا ہے۔ تلین شکم کرتا اور باہ کو طافت دیتا ہے۔مفرح ومقوی قلب ہونے باعث خفقان اورضعف قلب میں مستعمل ہے۔ خصوصاً جبکہ ایک ایک تولہ منقد رات کے وقت گلاب میں بھویا جائے اور مج کے وقت منقد کھا کراو پرے گلاب پیاجائے۔ منقد لاغرجم كومونا كرتا ہے۔ اس كے في معده كى اصلاح كرتے ہيں۔اس كا كوده مجعیم وں کے لئے اسمبر ہے۔ یرانی کھائی میں فائدہ دیتا ہے۔ کردہ ومثانہ کا درد دور کرتا ہے۔ پید زم جگر اور تلی کو طاقت ویتا ہے۔ بلغم کو نکالنے کے بعد اس کی آئندہ پیدائش کو کم كرتا ہے۔ بيدامردلچيى سے خالى نہ ہوگا كہ تا جدار رسالت صلى الله عليه وسلم جميشه معقد كو يانى میں بھگو کراس کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔طب بونانی میں منقہ جوشا ندوں کے اہم جزور ہا ہے۔اس کا لعاب آگ پر گاڑھا کر کے اس میں میتھی اور انجیر ملا کر شہد کے ساتھ دینے ہے پرانی کھانی کا بہترین علاج ہے۔ میتھی-حلبہ میتھی ایک مشہورساگ ہے جس کی بھیا عام طور پر کھائی جاتی ہے۔اس کے ایج اور ہے بطور دواستعال کے جاتے ہیں۔ نیج عموماً زردی مائل سرخ رنگ کے نکلتے ہیں جے تخم حلبہ کہتے ہیں۔خوشبودار یانی میں بھگونے پر لعاب بیدا کرتے ہیں۔ تاجدار مدينة صلى الله عليه وسلم نے فرمايا " بميتھى ميں شفا جاہا كرو' اور فرمايا "جو كھھ میتھی میں ہے'اگر میری امت کومعلوم ہوتا تو وہ اس کو خریدتے اگر چہ سونے کے برابرملتی۔'' (زبية الجالس-2)

(Mr) فيغالن طب نبوى ملى الشطيدهم امراض حلق اورميتهي میتھی کا جوشائدہ علق کی سوزش ورم اور دکھن کے لئے بہت مفید ہے۔ سانس کی

محمن کو کم کرتا ہے۔کھانس کی شدت دور ہوتی ہے اور معدہ میں اگر جلن ہوتو جاتی رہتی ہے۔ میتھی کا بیاثر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کھانسی کے علاج میں استعمال ہونے

والی تمام دوائیں معدومیں خیزش پیدا کرتی ہیں۔اس لئے پرانی کھانی کے تمام مریضوں

کومعدہ میں جلن اور بدہضمی کی شکایت رکھتی ہے۔طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میتھی اور

سفرجل الیی منفرد دوا کیں ہیں جو کھانسی کوٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ معدہ کی اصلاح بھی

امراض سينداور

میتھی بنیادی طور پر پیشاب آور اور مخرج بلغم ہے۔ پھیپروں کی اندرونی جعلی کی

تندرت كى مكبداشت كرتى ب\_بلغم نكالنے كے لئے ساتھ ساتھ معليوں كوتوانائى ديتى ب جس سے وہ آئندہ ملتب ہونے سے محفوظ ہوجاتی ہے۔ میتمی کے استعال کے دو طریقے

ہیں۔ ہے اور شاخیں سکھا کر کام میں لانا ووسرامیتی کے جے استعال کرنا۔ بھارتی محقق بیجوں کو پتوں سے زیادہ مفید قرار دیتے ہیں۔ 5 گرام (چھوٹا چچیہ) کسی ہوئی میتھی اگر پانی کے ساتھ کھائی جائے۔اگراس میں شہد ملایا جائے تو کھانی کے لئے مفید ہے۔ نیز اس کے لئے

قط البحرى اور حب الرشاد كے ہمراہ يتمى كے ج شامل كردينے سے علاج دمداور كھائى كا آسان ہوجاتاہے۔

پیٹ کے امراض اور میتھی

میتھی کے بیجوں میں لعاب دار اجزاء آنتوں کی جلن گیس پرانی پیچیں اور معدہ کے

السريس سكون دي جي - سردي كموسم على كهاني كي بعدد/ جهونا جيداكا تاركهاني ے موسم کی اکثر بیار بول سے بچاؤ ہوجاتا ہے۔ ماہرین نے اے مفرح قرار دیا ہے۔ میتھی اشتہا آ در بھی ہے۔اس لئے بھوک کی کمی اور کھٹے ڈکاروں کو دور کرتی ہے۔

(LVL) إبابم فينان طب نوى ملى الشريد وعلم سينطى سے خناز ريكا علاج اس کامسلسل استعال خناز برکا بہترین علاج ہے۔ چونکہ خناز برغدودوں میں تپ دق كى تتم ب كبنداس مقصد كے لئے اگر اس كے ساتھ قسط شہداور دوغن زيتون بھي شامل كرايا جائے تو علاج جلد ہوگا اور مریض کی کمزوری ابتداء ہی ہے دور ہوجائے گی۔ فيتهي كابواسيرمين فائده مبتھی کے مسلسل استعال ہے بواسیر کا خون بند ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات ہے گر جاتے ہیں۔اس نسخہ کے ساتھ اگر انجیرشامل کرلی جائے تو افادیت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ میتھی ہے زیابطس کا علاج اس کے کیمیاوی اثرات کو جانے بغیریہ بات مشاہدات سے ٹابت ہوتی ہے کہ میتھی کھانے سے ذیا بیلس کی شدت میں کی آ جاتی ہے۔ چندمر یضوں کو كلونجي مح كائ 131/2 مخخ عيتمي 131/2 كے تناسب سے ملاكر ذيا بيلس (شوكر) كى شدت كے دوران 3 ماشدكى خوراك ميں صبح وشام ویا گیا۔ جھ ماہ کے استعال سے اکثر لوگوں کے پیشاب میں شکر کی مقدار برائے نام ره گئی۔ (طب نبوی اور جدید سائنس) لليهجي اورامراض نسوال یہ بات تجربہ سے ٹابت ہو چکی ہے کہ میتھی کاسرالریاح اور پیشاب آور ہے۔جن عورتوں کوچف کا خوبن بار بار آتا ہوان کے لئے مفید ہے۔عورتوں کے دودھ کی مقدار میں اضافہ کرتی ہے۔جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ میتھی میں فولا داور وٹامن ب اس کوخون کی کی اوراعصابی کمروری میں مفید بتاتے ہیں۔

#### میتھی ہے شوگر کا علاج

روزانہ میتی کے نیج کے استعال سے ند صرف شوگر پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے بلکہ خون میں ''کولیسٹرول'' جربی کی سطح میں بھی کی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے قلب پر حملے کے ائد یشوں میں کی واقع ہوتی ہے۔ بیشتل اسٹی ٹیوٹ آف نیوٹریشن (این۔ آئی۔این) کے تحقیقاتی جائزے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ این آئی این کے سائندانوں نے دوسال قبل ہی میتھی کے بچوں کے استعال کی افادیت کی اطلاع دی تھی' نے اب اس افادیت کی توثیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ورجہ اوّل کے ایسے ذیا بیش کے مریضوں کے لئے بھی مفید توثیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ورجہ اوّل کے ایسے ذیا بیش کے مریضوں کے لئے بھی مفید جو انسولین کا استعال کرتے ہوں۔ اس پراجیٹ پرکام کرنے والے ایک سائندان ڈاکٹر میں میں گھودام نے کہا کہ میتی سے خون میں گلوکوز کی سطح میں قابل لحاظ کی آتی ہے اور پیشاب میں رکھودام نے کہا کہ میتی سے خون میں گلوکوز کی سطح میں قابل لحاظ کی آتی ہے اور پیشاب میں قوصرف دیں دن کی مدت میں 64 فیصد تک کی ہوتی ہے۔

ہندوستانی گھروں میں میتھی کے بیجوں کو مسالے کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ اس کا مزو کر وا ہوتا لیکن دیگر مسالے شامل کر کے اس کی کڑوا ہٹ کو دور کیا جاسکتا ہے۔ میتھی کے آج چاتیوں میں شامل کر کے اور ڈنر میں استعال کئے جا بیتے ہیں۔ یہ جج چاول وال ترکاریوں چننی میں سفوف کی شکل میں یا پھر پانی یا چھا چھ میں شامل کر کے کھانے سے پہلے استعال کے جا سکتے ہیں۔ روزانہ استعال کی مقدار کا انتھار ذیا بیلس کی شدت پر مخصر ہوتا

طور پر بی مفید ہے۔ البتہ اس کے استعمال سے ذیا بھی فی دوا فی ضرورت میں می واسع ہوئی ہے۔ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک خون میں شکر کی سطح زیادہ ہو میتھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بی ذیلی اثر ہے کہ بعض مریضوں کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ لیکن بعد میں یہ خود بخود دور بھی ہوجاتا ہے۔ تجربات سے یہ بہتہ چاتا ہے کہ میتھی کے پیجوں کے استعمال سے سیرم کولیسٹرول اور ٹرافگل ٹر اینڈس میں بھی کی آتی ہے اور ہارث افیک کے استعمال سے سیرم کولیسٹرول اور ٹرافگل ٹر اینڈس میں بھی کی آتی ہے اور ہارث افیک کے

اندیشے میں کی ہوتی ہے۔

## ميتهى كى جديد تحقيقات اور فوائد

کیمیائی تجزیہ پر اس کاعلم ہوا کہ اس کے اجزاء بعینہ روقن جگر ماہی جیسے ہیں۔
(God-Liver Oil) اس کے علاوہ فاسفیٹ 25 فیصد لمی تھیں اور نیوکلوالیومن۔ اس
لئے اب اس کو مجھل کے تیل کا بدل سمجھا جارہاہے۔ چنانچ میتھی کوخون کی کی اعصابی کمزوری بیاریوں کے بعد کی کمزوری نیز نقرس وجع مفاصل میں استعال کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب بیاریوں کے بعد کی کمزوری نیز نقرس وجع مفاصل میں استعال کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب

دو یتھیے جائے سفوف کو دووھ میں حل کرکے پلاتے ہیں۔اس کے علاوہ میتھی میں فولا داور کئی الکلائیڈ زیلمنے ہیں۔

## ملح - نمک

سورہ فرقان 53 اور سورہ فاطر 35- 3 میں نمک کا ذکر موجود ہے۔ کھانے کو ذا کفتہ دار بنانے کے لئے نمک ضروری ہے۔ اوسط ورجہ قوئ آ دی کے لئے دن رات 2-3 گرام نمک کی مقدار ضروری ہے۔

### احادیث میں اس کا ذکر

تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ "تمہارے سالن کا سردار نمک ہے۔" یہ حدیث ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه کی مرفوع حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت علی المرتفظی کرم الله تعالی وجہدالکریم راوی ہیں کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے

فرمایا۔" کھانا نمک سے شروع اور نمک پر بی ختم کرد کیونکداس میں ستر بیار یوں سے شفا ہے۔ جن میں جذام برص دردحلق درددندان اور دردشکم شامل ہیں۔" (نزہند المجالس-جلداؤل) امام صادق رحمة الله تعالی علیہ نے فرمایا۔" جو شخص اینے پہلے لقمہ پر نمک چھڑ کے تو

چېرے سے سفیدوسیاہ بھنسیال مٹ جائیں گی۔"

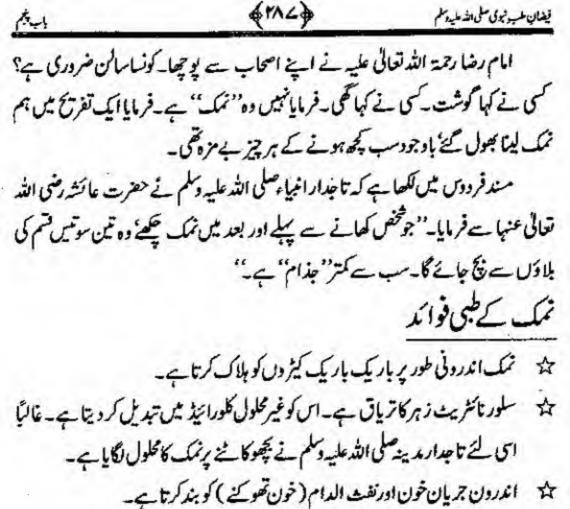

🦟 ممک بدن کے جیموگلوین کومحلول حالت میں رکھتا ہے اور ہم مسلسل اس کو پسین پیشاب

🖈 معدی لعابات اور ہضمی غدودود میں ترشحات بڑھ جاتے ہیں۔اس لئے بھوک کم لگتی

پیاس بردھ جاتی ہے۔اس لئے بتلی غذاؤں کے جذب ہونے میں مددملتی ہے

گوشت کونمک لگا کر کہاب کی شکل میں محفوظ اور مزیدار بنایا جا سکتا ہے۔

اعتدال کی صورت میں بیالک ٹا تک ہے۔معمول صورتوں میں غذا کا اہم جز ہے اور

اور آنسوؤل وغيره سے خارج كرتے رہتے ہيں۔اس لئے تمك كى ضرورت يا كى ند

ہے صرع (مرگی)اور شقیقہ (آ دھے سرکاورد) میں مفید ہے۔

صرف امراض کا باعث ہوگی بلکہ موت بھی داقع ہوسکتی ہے۔

ہفتم کی قوت بڑھ جاتی ہے۔خصوصاً تر کاریوں کے ہضم میں۔

نمک محلول میں خون کے البومن اور کلوبیوٹس کوحل کرتا ہے۔

ذ ا نُقنہ اور مصالحہ کے بطور استعمال ہوتا ہے۔

¥

T

#### تمك اور درازي عمر

سوامی دیوانند نے ریکارڈ کے ذریعہ بتلایا ہے۔ وہ آٹھ ممالک کے باشندوں کے نمک كے استعال من اعداد وشار پیش كرتے ہوئے لكھتے ہيں كه برطانيداور امريكه من ہرسال

نمك كا قوى خرج فى كس 48 تا72 يوند بجبدان كى عرول كا اوسط خرج فى كس 12 يوند ہے جبکہ دوسرے ممالک بی اوسط 4 مناہے۔اس لئے سوامی جی نے شوق ولایا ہے کہ تمک

مناسب مقدار میں استعال کیا کریں۔ان ہی تجربات کی روشی میں ڈاکٹر موصوف نے نمک کے استعمال کو صحت و تندرتی اور درازی عمر کا سبب قرار دیا ہے۔

# نمك اورعلاج

سنحسى صورت بيس نمك كى زائد اور بے ضرورت مقدار كا استعمال مناسب نہيں ليكن اعتدال كے بہاتھ استعال توالك ٹاكك كاكام كرتا ہے۔

الم العض امراض مين مثلاً تشيخ أنول من خرابي كروست بخارون من بريضي مين تمك كااستعال بے حدمغید پایا گیا ہے۔

ا اوا عک براضی کے صلے میں (جن میں سائس لیما بھی مشکل ہوتا ہے) نمک کی ایک

چنگى زبان برگھولئے سے آرام ملائے۔ اعدین میدیکل ریکارڈ میں ایک مضمون نگار نے ٹائیفائیڈ کے بخار میں نمک کے خشک یا گرم یا معمولی محلول کی شکل میں استعال کے فوائد میں تکھا ہے کہ تمک نے میری

(نوبر 1975ء) نمك كالحلول سيلان ٧.٧ يا حقنه كے ذريع صدمه من آپريشان كے بعد يا رحى خون يا (رغرکرنی)

ميفنديس بحدمفيدى-

🖈 متورم اور درد ناک جوڑوں میں خناز بری غدودوں کے اورام میں نمک سے سینکنے سے

كافى فائده بوتاب-

ينان طبونون مل الشطير الم

ہے فرانس میں آب سمندر یا گہرے سمندر کا پانی بچوں کی طاقت بوصانے کے لئے پلایا ہے اتا ہے اور یہی فائدہ نمکین محلول سے حاصل ہوسکتا ہے۔خون کے سفید دانے

جاتا ہے اور بیل فائدہ مین حول سے حاس ہوسکتا ہے۔ حون ۔ W.B.C خون میں برھتے ہیں جس سے قوت مدافعت برھتی ہے۔

اکٹر فی من کبنس نے ملیر یا کی بخاروں میں بھونے ہوئے نمک کے سفوف کے ایک برے چھچے کو ایک گلاس پائی میں سورے استعال سے 18 سال تجربہ کرکے بخار کی باریوں کو رد کئے میں مؤثر بتلایا ہے۔ ہنگری میں سینکڑوں مریض متذکرہ اصول پر

صحت یاب ہوگئے۔ (مازخوداز پریکٹیکل میڈین) ہے۔ کے اس کرنے پر بہت می جلدی ہے۔ کے اس کرنے پر بہت می جلدی ہے۔ کے اس کرنے پر بہت می جلدی

بیار بول جوڑوں کے درو عضلاتی درداورموج میں فوری آرام ملتاہے۔

( حواله فدكوره )

#### نمک کے دیگرمتعد د فوائد

نمک ہے تمام جم انسانی وغذاانسانی کی اصلاح ہوتی ہے اور ہر آمیزش کی اصلاح کرتا ہے۔ جوکسی چیز میں پیدا ہوگئ ہوجی کہ ہم وزر کی آمیزش کی اصلاح ای سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں ایک الیک قوت ہوتی ہے جوسونے کی زردی اور جاندی کی سفیدی کومزید بردھاتی ہے۔ چک دمک پیدا کرتی ہے۔ اس میں جلا اور خلیل کی بھی قوت موجود

و حریبہ برسان ہے۔ پیک رسے پیپر میں ہے۔ بدن کو تقویت بخشا ہے اور اسے فاسد ہے۔ اس لئے رطوبات غلیظہ کوختم خشک کرتا ہے۔ بدن کو تقویت بخشا ہے اور اسے فاسد اور متعفن ہونے سے روکتا ہے۔ خارش کے زخموں کے لئے نافع ہے۔

اور متعفن ہونے ہے روکتا ہے۔ خارش کے زخموں کے لئے نافع ہے۔ علی میں دولتا ہے۔ خارش کے زخموں کے لئے نافع ہے۔

اگراس کوبطور سرمہ استعمال کیا جائے تو آئے کے بدگوشت کوختم کر دیتا ہے اور ناخنہ کو جو سے ختم کر دیتا ہے اور ناخنہ کو جو سے ختم کرتا ہے ۔ نمک اندرانی سب سے عمرہ ہوتا ہے اور خراب زخموں کو بھیلنے سے روکتا میں اخان نو اور اور سے اگر است تناہ کے مر بصول کرشکر راس کی مالش کی جا بر تو ان اور کو

ہے۔ پاخانہ نیجے لاتا ہے۔ اگر استنقاء کے مریضوں کے شکم پراس کی مالش کی جائے تو ان کو آرام پہنچا تا ہے۔ دانتوں کوصاف شفاف بنا تا ہے اور ان کی گندگی کوختم کرتا ہے۔ مسوڑھوں کومضبوط کرتا ہے۔

### نمك سے زہر كاعلاج

تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم نے نمک کوبطور دفع زبراستعال فرمایا۔حضرت علی رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کے بحالت سجدہ دست مبارک پر

الله تعالی عندے روایت ہے کہ مصورا ارم سی الله علیہ وسم لے بحالت مجدہ دست مبارك پر بچھونے و مك مارا۔ آپ صلی الله علیه وسلم فے بچھوکو جوتے ہے دبادیا اور فارغ ہو كرفر مايا۔
"اس بچھو پر الله وظائل بحث كار ہو۔ يہ نمازى غير نمازى يا فر مايا يہ نبی اور غير نبی كو بھی نہیں

چورژ تا\_'' معرف ناست

اس کے بعد انگل کو پانی میں ڈیویا اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تعوذ مین پڑھتے جاتے ۔ تھے۔ کو یا تاجد ارانبیا مسلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بھی کی اور دعا ہے بھی کام لیا۔

یوں بھی بچھو کے زہر میں تیزفتم کا ایسڈ مادہ ہوتا ہے جس کی تعدیل کے لئے نمکین مادہ ہی مناسب تھا۔ چنانچہ تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ﷺ نے فوری آ رام کے لئے ای سہل چیز کا اہتمام فرمایا جو ہرگھر میں دستیاب ہوسکتی ہے۔

#### ورس

اس کا بودا کمن کے سوااور کہیں نہیں ہوتا۔ (محدثین)

اس کے ریشے شکل وصورت میں زعفران جیے گر ہاتھ لگانے سے سخت کہ ان کو پینا مشکل ہے۔ فاری میں اس کو "کرم" کہتے ہیں۔ جنوبی مند میں ای شکل وصورت کے درخت

وری کا ہایا انجانا پایا جاتا ہے جس کے افعال دخواص بھی درس کے قریب ہوتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ورس کی دونتمیس ہوتی ہیں۔عمدہ کا رنگ سنہری یا سرخ اور گھٹیا

قتم سوڈ ان اور حبشہ میں سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کی قوت چارسال تک قائم رہتی ہے۔ ا ۔ ا ہ ۔ ہمامی اس کیا ذکر

## احادیث میں اس کا ذکر

حضرت زیدین ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ذات البحب کے علاج میں ورس اور زینون کے تیل کی تعریف فرماتے ہیں۔ (ترندی)

يُعَانِ طَهِ بَرِي مَلِ الصَّاعِةِ مِلْمِ دوسری حدیث میں زید بن ارقم یوں روایت کرتے ہیں کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ذات الجیب کے علاج میں قبط ہندی ورس اور زینون کے تیل کی تعریف فرمائی۔ (سنن ابن ماجه) حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔"اے عورتو! اپنے بچوں کے حلقوں کوسوزش سے جلایا نہ کر وجبکہ تمہارے پاس

قط البندي اورورس موجود بيل بيان كوچناديا كرو-" یمی روایت الفاظ کے معمولی رد وبدل کے ساتھ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔

ام المومنين حصرت ام سلمدرضي الله تعالى عنها بيان كرتى بين كه "عورتيس حيض عن فراغت یا زنگی سے فراغت کے بعد ورس کے یانی میں جالیس دنوں تک بیٹھا کرتی تھیں اور ہم میں

ے ایک ایے چہرے پرورس لگایا کرتی تھیں کیونکدان کو چہرے پر چھائیاں کے داغ تھے۔"

# گلے اور لوز تنین کی سوزش کا علاج

فرمن امراض اورلوز تین کی سوزش میں انتہائی مفید چیز ہے۔ ورم لوز تین میں خاص فائدہ بخش ہے۔ جہاں تک سوزش کا تعلق ہے قدیم اور جدید دونوں قتم کے اطباء اس کے دافع تعفن اثرات کے بارے میں متفق ہیں۔ اکثر اوقات میددواان مریضوں کو استعال کرائی

کئی جن کے گلے تمام جدید ادوریہ کے باوجودٹھیک نہ ہوئے تھے۔ان کو درس کے استعال ہے جیرت ٹاک نتائج حاصل ہوئے مگراہے کافی دیر تک دیٹا پڑا۔

#### چیرے کے داغ دھبوں کا علاج ورس چرے سے داغ و صب اتار نے والی صلاحیت میں بلاشبہ مفید ہے۔ ورس کا

مسلسل استعال جلد کے اوپر ہے ہرتشم کے داغ اتار دیتا ہے۔اے زیتون کے تیل میں ایک اور بارہ کی نسبت سے ملا کرابا لئے کے بعد لگایا گیا تو بے حدمفید نتائج پیدا ہوئے۔

ورس اور کرده ومثانه کی پھری ولیم لیس نے بوعلی سینا کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رار وور مثانہ سے بھری کو نکال

لِنَعَانِ عَدِيدِ نِوى مَلِى الحَدِيدِ عِمْ دی ہے۔ یہ بات مشاہدات سے ندصرف کد درست ثابت ہوئی بلکداس کے جراثیم کش. اڑات نے گردول سے سوزش کو بھی رفع کر دیا۔

آشوب چیثم اورامراض نسوال

اس کے پتوں کا جوشاندہ بنا کراہے آشوب چشم کے لئے آتکھوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ای جوشاندہ کا ایک گھونٹ دن میں تین جا رمرتبہ پینے سے سوزاک اورلیکوریا میں فائدہ ہوتا ہے۔اس کی بڑوں کا جوشاندہ کثرت جیض میں مفیدہے۔

## خوشبواورعلاج

معطر ہوائیں اورعطر بیز فضائیں روح انسانی کے لئے غذا کا کام کرتی ہیں اور روح قویٰ کے لئے سرمایہ حیات ہیں۔خوشبوے روح میں توانائی پیدا ہوتی ہے جس سے د ماغ کو کیف اور اعضاء باطنی کوراحت نصیب ہوتی ہے۔خوشبو سے نفس کوسروراور روح کوانبساط حاصل ہوتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں خوشبوروح کے لئے حدورجہ خوشگوار اور خوب تر چیز ہے۔خوشبواور یاک روحوں میں گرانعلق ہے۔ یمی وجہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی

چیزوں میں سے ایک چیزخوشبو بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی الله علیه وسلم خوشبو کی چیز اورخوشبو کو بہت پسندفر ماتے اور کشرت سے اس کا

استعال فرماتے اور دوسروں کوبھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ سونے سے بیدار ہوتے تو قضائے حاجت سے فراغ کے بعد وضوفر ماتے اور پھرخوشبو لباس پرلگاتے۔خدمت اقدس میں خوشبو تحفقً پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور

(شاكرتدى) قبول فرماتے \_خوشبوكى چيزوالي كرنے كونالسندفرمائے۔ تاجداررسالت صلى الله عليه وسلم كى پسنديده خوشبو

ر یجان کی خوشبوکو بہت پندفر ماتے۔اس کے روکرنے کومنع فرماتے۔(شائل ترندی)

(زاوالعاد)

2- مہندی کے بعول کو بہت مجبوب رکھتے۔

3- مشك اورعود كى خوشبوكوتمام خوشبوؤل مين زياده محبوب بوتين-

خوشبو کے بارے ارشادات

🖈 خوشگوار بودل كوقوت ديتي ہے۔ چار باتيس پيمبروں كى سنت ہيں۔

(1) مسواك كرتا- (2) مبندى لكانا (3) خوشبولكانا (4) عورتيس-

فرمایا تمہاری ونیا سے دو چیزیں میں نے لے لی ہیں۔عورتیں اورخوشبو۔فرمایا جو بیر خوشبو می صرف کرتا ہے وہ اسراف نہیں ہے اور جو کوئی تمہارے یاس خوشبو لے

آئے تو جاہئے کہ اس کوسو تھنے اور اپنی آئھوں پر رکھے کیونکہ یہ جنت کے باغوں کا

🖈 خوشبو كيرون من رہے تك فرشتے نيكيال لكھتے رہتے ہيں۔

🖈 ایک اور حدیث میں ہے۔ عورتوں کی خوشبووہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہواور بوچھیں ہوئی ہواور مردول کی خوشبو وہ ہے جس کی بوظا ہر ہواور رنگ چھیا ہو۔

عورتوں کے لئے باہر نکلتے وقت خوشبولگانامنع ہے۔ چنانچہ ارشاد فر مایا۔"جوعورت

خوشبولگا كر كھرے نظے تو فرشتے اس كے كھروايس آنے تك اس پرلعنت كرتے

خوشبو کے طبی فوائد

جرمنی کے ڈاکٹر ایلف نے اس طریقنہ علاج کو عام کیا اور ہزاروں لوگ اس سے صحت

یاب ہوئے۔اس کے زدیک چونکہ خوشبوایک جزولطیف ہے۔اس کئے جب کوئی مخص خوشبو لگاتا ہے تو اس کے اثرات فور أروح پر پڑیں مے اور روح کی وجہ سے جسم اور صحت تازگی کی

طرف ماکل ہوگا۔ نیز خوشبو جذبات کی تیزی کو بھی نارال کرتی ہے اور طبیعت میں خوشگواری اور مرت پيدا كرتى ہے۔

# تاجداررسالت صلى الله عليه وسلم كى بسنديده خوشبويس

# اوران كاصحت واعصاب يراثر

گلاسه

-------فرمایا۔'' یہ پھولوں کا بادشاہ ہے۔گلاب کا پھول معراج کی یادگارہے۔فرمایا کہ جوشخص میری خوشبوسو گھنا جاہے وہ گلاب سو تکھے۔ ہرسرخ گلاب فردوس کا پھول ہے۔'' اطباء نے

میری موسیوسوسا جاہے وہ طاب سوسے۔ برسری طاب فردوں کا چوں ہے۔ اطباء کے گاب کی خوشبوکومفرح اور خفقان کے لئے مفید بتایا ہے۔ عنوان کے اعتبار ہے ہم بہاں بیارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی بہندیدہ خوشبوؤں کا صحت اوراعصاب پراٹرات کو تحقیق کے بیارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی بہندیدہ خوشبوؤں کا صحت اوراعصاب پراٹرات کو تحقیق کے

ساتھ پیش کرنا جاہتے ہیں۔ ہندوستان کی متند کتاب میٹریا میڈیکا میں ڈاکٹر نڈ کرنی نے سرخ گلاب کو ہلکا ٹا تک

اور عام کمزوری میں مفید بتلایا ہے۔گلقند کا استعال رنگ کونکھارتا ہے اور گھبراہٹ کے لئے استعال ہوتا ہے۔ چونکہ گلاب کاعطر بے رنگ اوراس کی بوتیز ہوتی ہے۔اس لئے میہ مردوں روز

ریحان (تلسی)

قرآن میں ریحان سورہ رحمان آیت 12 اور سورہ واقعہ آیت 89 میں مذکور ہے جس نشد میں است

ے خوشبو دار پھول مراد ہیں۔ اس کی ایک تتم مرز نجوش ہے جس کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حدیب ندیقی۔اس سے بسر فتر سے بر روز پر بھر ہے۔ سے بروز پر برور

کی ایک مشم ریحان کا فوری بھی ہے جس ہے کا فور نکالا جاتا ہے۔ خوشبومقوی قلب منفث ، بلغم اور دافع تعفن ہے۔اس کے روغن کی خاصیت ہے مجمر

دور بھاگ جاتے ہیں اور ہوا کا تعفن دور ہوجاتا ہے۔ اس کا جو ہر BIL COMPHOR

روربات بات بات بات باروروں میروروں میروروں میں اور ہات کے تیل کو محرک میں اور ہاضم اور خوشیو کے لئے استعال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رستم جی نے اس کے تیل کو محرک میں اور ہاضم اور پچوں کوسردی اور کھانی میں مفید لکھا ہے۔

اس كاتفصيلى بيان سابقه اوراق ميں گزر چكامه يهاں صرف خوشبو كى تا ثير بيان كرنا مقصود ہے۔ مزاج کے لحاظ سے ریگرم وخٹک ہے۔ تا ٹیر کے لحاظ سے مقوی حواس طاہری و باطنی مفرج 'صنف قلب و د ماغ اور اکثر اعصابی امراض میں بے حد مفید ہے۔ اس کی بیاری خوشبوے دل مسر در ہو جاتا ہے اور خوشبویات اپنٹی الر جک ہونے ہے اکثر لوگ ای کو پہند

كرتے ہيں۔اس كى خوشبوسو تكھنے سے نزلداور دمدكو فائدہ ہوتا ہے۔اللہ تعالىٰ نے اپنے كلام پاک میں مشک کا ذکر فرمایا ہے۔اس کی ہوتیز اور عطر رنگدار ہوتا ہے۔اس لئے بےعطر مردول

بیان کیا جاتا ہے۔وردسراور بالوں کی حفاظت اورخوبصورتی کے لئے اس کے بتوں کا استعال عام طور پرمسلم طبقه میں بکٹرت ہوتا ہے۔عورتیں ہرتقریب میں اس کو پابندی ہے استعال کرتی جیں۔اس کئے کہ عورتوں کے ہاتھ مہندی لگنے کو تا کید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا ہے جبکہ

مہندی کا تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ یہاں حنا کے چھولوں اور اس کی خوشبو سے متعلق کچھ

یں پردہ کی عورت کے بیعت کے موقع پرآپ صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا تھا۔ اطباء نے نہ صرف عورتوں میں وست حنائی کوا کثر امراض رحم اورسیلان میں مفید بتلایا

ہے۔ لکھا ہے اس طرح مہندی کا استعال پابندی کے ساتھ عورتوں کے رحم کو باکرہ رکھتا ہے اور مردوں میں قوت باہ کو بڑھا تا ہے۔ ڈاکٹر نڈکرنی نے اس کے پھولوں کے تکیہ کو نیند آور بتلایا ہے۔ چونکہ اس کی بوجھینی بھینی ہوتی ہے لہٰذا بیٹورتوں کاعطرہے۔

کیوژه (یانڈری)

تیز بوکی وجد شاکل ترندی نے اس کومرداندخوشبوؤں میں شامل کیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کیوڑہ کے ذکر پھول بی میں زیادہ خوشبو ہوتی ہے۔

#### طبیب کے اوصاف

تاجدار مدینه سلی الله علیه وسلم کی اس صدیت سے تو شاید کوئی طبیب بھی بے خبر ندہوگا۔
خیرالناس من ینفع الناس۔ "سب انسانوں سے بہتر انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع
پنچے۔ "اس حدیث کا مصادق بالعوم طبیب لوگ قرار پاتے ہیں۔ اس لحاظ سے طبیب میں
اڈ لین وصف میہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنے فن کو نافع للناس بنائے اور حتی الوسع اس فن شریف کو جلب زر کا ذریعہ بنائے سے بچائے۔

دوسری حدیث میں خیر کا ایک دوسرا پہلو بیان فر مایا گیا ہے۔

خیر کم احسنکم خلقا۔ "تم میں ہے بہتر وہ ہے جوخاق کے کاظ ہے بہتر ہو۔"

ی تو یہ ہے کہ خلق کی صفت ہے بوھ کرایک طبیب کی عظمت اور کامیا بی کی ضامن اور
کوئی چیز نہیں ہوسکتی۔ دکھیارے مریضوں کا خیر مقدم اگر خندہ روئی ہے کیا جائے اور ان کی
داستان مرض پورے خل ہے نی جائے اور اس کے بعد تہایت ہدردی اور پوری دلوزی کے
ماتھ علاج ہے متعلق گفتگو کی جائے تو تنہا ہی رویہ مریض کے آ دھے دکھ کو دور کر دیتا ہے۔
یادر کھے کہ طبیب کا ایک میٹھا بول اور اس کا ایک لطیف تبہم مفرح اور یا تو توں سے زیادہ
کارگر ثابت ہوتا ہے۔

بہرحال طبیب کو اپنے ہر مریض کے ساتھ کچھاس طرح پیش آنا چاہئے کہ وہ یہ بچھنے پر مجبور ہوجائے کہ طبیب کومیرے ساتھ کچھ خصوصی قتم کا انس اور تعلق ہے۔

1- علاج سے پہلے مرض کی نوعیت: - بید کہ وہ مرض کس قتم سے متعلق یا اس کی خصوصیات کیا ہیں اور وہ کس سٹم یا نظام سے متعلق ہے جیسے نظام اعصاب نظام ہضم یا نظام دوران خون وغیرہ ۔
 یا نظام دوران خون وغیرہ ۔

2- اسباب مرض: - اس مرض كے بيدا ہونے كى علت كيا ہے جس كو Etiology كہتے

-01

7- مریض کے عادات ومعمولات:- مصالحہ دار غذا بیٹے رہنے کی عادت اور يرخوري وغيره 8- موسم: - بعض امراض بعض موسم مين لاحق موسة بين -طبيب كوان كا خيال ركهنا

9- وطن اور جائے پیدائش: - بعض مقامات کے امراض بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ جیسے مرطوب مقامات ميں مليريا' نمو نيااورصحراوُن ميں لولگناوغيرہ 10- اوقات مرض:- بعض امراض صبح اور بعض شام میں اور کھانے کے بعدیا غذا ہے

ضروري ي-

سلے ان تمام امور کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ 11- مرض کے مقابلے دوا کی تجویز:- مرض کی شدت کے اعتبارے ای توت کی دوا

12- دوااورمريض كى قوت برواشت كاموازند\_ 13- میدد میسے کہ علاج کے دوران کوئی نئ تکلیف تو پیدائیس ہوئی مثلاً دردمتلی وغیرہ میں شدت پيدا ہونا۔

14- يسكي العلاج اختيار كياجائ \_مثلاً علاج بالغذايا تدابير سے يامفردات سے اور پھر ....بدرجه .... مجوري مركبات علاج كرنا-15- مرض ممكن العلاج:- بي مانبير؟ لاعلاج بماريول مين غير ضروري مداخلت اور ببنی مدین اور مین اور کے کہ اور کھے مشورے دے اور کم از کم مرض کو ہو صنے ہے رو کئے کی علاج کی جرائت نہ کرے اور سے مشورے دے اور کم از کم مرض کو ہو صنے ہے رو کئے کی کوشش کرے۔

16 - نفیج کے بعد کمی خلاکو خارج کریں ۔ نفیج لیجنی جس سے مادہ مرض معتمل ہو کر قائل افراج ہو جاتا ہے جس کو انگریزی اصطلاح میں اصطلاح میں مواد کو یکایا جاتا ہے جسے ونہلون میں پولٹس با تدھ کرای طرح بلنی مادوں اور فالح

یں مواد کو پکایا جاتا ہے جیسے دنبلون میں پولٹس بائدھ کرای طرح بلغی مادوں اور فالج وغیرہ میں متع حارد ہے کربلغم کور نیق کیا جاتا ہے۔ ماہ سے متنا

17- طبیب کو قلب وارواح کے امراض: -اورادویہ کاعلم ہوتا چاہئے اور علاج کے مسئلہ میں رید چیز مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور جلد صحت یابی کے لئے قلب وروح کی بہتر کارکردگی کا اثر ہرمرض پر پڑتا ہے۔اس لئے حاذق اطباء اکثر قلب کی تقویت کی ادر شام میں میں دروج ہوں مادیا ہے۔ اس لئے حاذق اطباء اکثر قلب کی تقویت کی ادر شام میں میں درائے موج میں مادیا ہے۔

ادویہ شامل رکھتے ہیں اور مرضاء کی صحت عاجلہ کے لئے روح کی تسکیس کا سامان بھی مہا کرتے رہتے ہیں۔ انہیں مختلف دماغی وقکری تناؤے نہیے کی جدایات دیتے رہتے ہیں۔ انہیں مختلف دماغی وقکری تناؤے نہیے کی جدایات دیتے رہتے ہیں۔

- 18- طبعیاتی 'الہیاتی اور نفسیاتی:- اور ہرفتم کا طریقد علاج استعال کرے کیونکہ ماہر اطباء سے بعض وقت نفسیاتی طور پراہے عجائبات صادر ہوتے ہیں کہ جن تک ادوریک رسائی نہیں ہوسکتی۔

سی ان اسووں پر س پیرا ہوہے۔ بیرج اس دوج ما ہے۔

یم حکیم اور عطائیوں سے بیخے کا حکم: - تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سعدا بن لی وقاص کی بیاری میں مزاج پری کے بعد حضرت حارث ابن کلاتقفی کوجو
تجربہ کاراورطبابت پیشہ معالج تھے ان کے علاج سیلے یمقرر فرمایا۔ (ابوداؤد)

اس واقعه میں کانی بصیرت موجود ہے کہ تا وقتیکہ کسی فن میں مہارت نہ ہو محض ہمدردی

**€**199**€** فيتنان لمهونوي سلح الدعليوالم كے طور برمشوروں برعمل نہيں كرنا جائے۔عطائى معالج سے مريض كونقصان پہنچ سكتا ہے۔ اس لئے تاجدار سالت صلی الله عليه وسلم نے اس کو مجرم قرار دیا ہے۔ ندم رف مجرم بلکداس پر

مویا تا جدارا نبیاء حبیب کبر ماصلی الله علیه وسلم نے فن طب سے نا واقف علاج کرنے

00000

والوں کو مجرم قرار دیا اور اس طرح عطائی کوتاوان کے قابل جرائت متداندا قدام کے ذریعے

مالی تاوان عائد کرنے کا حکم فرمایا۔

ہےروک دیا اور مخلوق کی سیح رہبری فرمائی۔

بابششم

# متفرق بيارياں اوران كاعلاج

کھانسی اور حلق کی بیار یوں کا علاج

ا- خالص شہد کھانی کا علاج ب کلے کی بیار یوں کا مداوا اور جراثیم کے خلاف جسم کوقوت

مدافعت مہیا کرتاہے۔ ۲- کھانسی اور کالی کھانسی کے مریفن ون میں کئی بارشہد چاٹیں۔ ۳- قرآن مجید نے جنت میں پائی جانے والی بہترین چیزوں کے تذکرہ میں اٹار سونٹھ

ادرک اور شہد کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ہر چیز کالی کھانسی کو شفاء ویتی ہے۔ سم- خشک ادرک کو بیس کر اسے شہد میں چیزک دیا جائے یہ کھانسی کی ہرفتم کیلئے شفاء ہے۔

اس مرکب کوروزاندسات دن تک میج دشام چائیں۔ ۵- میٹھے انار کا پانی نکال کراہے جو لھے پر پکائیں جب وہ گاڑھا ہو جائے تو مریض کو

باربار چٹایا جائے۔ ۲- کیلے کے درخت کا پتا سکھا کرتوے پررکھ کرجلایا جائے اس را کھ کوشہد میں ملا کربار بار

> سانس کی تکلیف کاعلاج سانس کی تکلیف کاعلاج

سانس کی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب پھیپھڑے یا پھیپھڑوں کی جھلی متورم ہو جائے یا سانس کی نالی میں بلخم جما ہوا ہو یا پھرول کی دھڑکن کی زیادتی کی وجہ سے سانس ک تکلیف ہوتی ہے۔

اگر سانس کی تکلیف پھیپیروں اور پھیپیروں کی جھلی کا درم ممونیڈیا بلغم کی زیادتی کی

وجهت موتوالي حالت من مندرجه ذيل نسخه بهت مفيدر ب كا-

کلوجی اگرام برگ بانسه گرام

چائے کی پّی کی طرح ابال کرون میں چار بار قبوہ پلائیں اور پیٹھے کی جگہ شہد ملالیں۔

ناك كى بيار يون كاعلاج

ناک کی بیار یوں میں بڑا جمچے شہد صبح نہار منہ اور بعد نماز عصرا بلتے پانی میں ملا کر چائے ک طرح گرم گرم پیس-

۲- سوتے وقت ایک چیے خالص زینون کا تیل پیکس اس کے پینے سے ہفتہ بھر میں شفاء ہو

٣- زكام كے علاج ميں كلونجى اور زينون كے تيل كا مركب مفيد ہے۔ ايك جيجيكلونجي پيس كر اس میں گیارہ تے تھے زینون کا تیل ملا کراہے ۵ منٹ تک ابال کر چھان لیا جائے بیرتیل صبح وشام ناک میں ڈالا جائے ایک ایک قطرہ۔

٧- اگرروزه نه ہوتو ناک میں زورے یانی چڑہا کیں ایک نھنا بند کرکے دوسرے نتھنے سے ۳ دفعہ یانی زور ہے چڑھا کیں ای طرح دوسرے نتھنے میں بھی۔انشاءاللہ سات دن میں نزلہ ختم ہو جائے گا۔ زلہ زیادہ ہوتو ہر گھنٹہ بعد نین تین دفعہ دونوں نتھنوں میں یائی

چڑھا کیں۔ بیشکی کرنے والے کو بھی بھی نزلہ نہیں ہوگا۔

۵- نزلہ یرانا ہو یابار ہار ہوجاتا ہوتو مچھلی کا تیل آ دھا چمچہناشتہ کے دو گھنشہ بعدا یک ماہ تک لگا تاریکیں۔چھوٹے بچوں کیلئے خوشبو دارمچھلی کا تیل بھی ملتا ہے۔ چند قطرے دن میں ا یک یا دو بارکم از کم ایک ماه تک پئیں ان شاء الله عزوجل دائی نزله جاتا رہے گا۔ سرديوں ميں رات كو بھى آ دھا جھيے بيكس ۔

٢- بھنے ہوئے چنے (تھیلکے کے ساتھ) ایک مٹی روزاندرات کو کھا کیں مگر ایک گھنٹہ تک

يانى نەپئىس-



## مر پراچھی طرح لیموں لگا کیں۔ ۱۵ منٹ بعد اچھے صابن یا شیمپوسے دھولیں۔ اچھی طرح خنگ ہونے کے بعد کلونجی کا تیل لگا کیں۔ انشاء اللہ عزوجل بال گرنے بند ہو جایں

سرن سب ہوئے ہے جد وی ماس کا یہاں عام معد روس با وی است ہوگا۔ گے نیز سوتے وقت زینون کے تیل کی مالش بھی کرنے سے مقصد حاصل ہوگا۔ اگر بال گرنے کا سبب وٹامنز کی کی یادیگر وجوہات ہوں تو اس کا علاج بھی ساتھ کریں۔

#### ار بال ترنے کا سبب وٹامنزی می یاد میروجوہات ہوں تواس کاعلاج عمل ساتھ تریں۔ بالوں کوسیاہ رکھنے کا طریقتہ

رات کوزیتون کا تیل روزاند سراور داڑھی کے بالوں پرلگائیں۔انشاءاللہ عزوجل بال تقریباً سیاہ ہوجائیں گے اس کے علاوہ سرکے تمام امراض مثلاً آ و معے سرکا درو سرکا درداور خشکی وغیرہ کا بہترین علاج ہے پورے جسم پر ہفتہ

ينان ميونون الدهدية م بابعثم يس كم ازكم ايك دن مائش كرنے سے جسمانی طاقت بي اضاف بوتا ہے۔ بره هے پیٹ کاعلاج پیٹ بوھنا بھی ایک خطرناک بیاری ہے۔ کھانا کھانے کے فورا بعد یانی نہ بینا جاہے۔ نیز کھانے کے بعد فورا سوجانا بھی اس مرض کوجتم دیتا ہے۔ زیادہ مرغن غزا کیں اور اس کے ساتھ آ رام طلی بھی موٹا یا اور پید بوھاتی ہے۔ مم کھانے میں بے شارفوا کد ہیں۔ لہذا ایک تہائی کھانا ایک تہائی یانی اور ایک حصہ سائس كيلي مونا جاہے۔ كيونك معده من بانى عذا اور رطوبتوں كے عمل سے كاربن ڈائى آ كسائيد كيس بنى إورى معده كاويروالے حصين آجاتى إكرمعده كاس حصركو بھی خوراک سے بعرویا جائے تو میس کیلئے جگدنہ ہوگی بیمل معدہ کی بہت ی بیار یوں کا باعث اورسانس میں دشواری اور پہید بوجنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔اسکاروحانی علاج بہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھیں۔ کیونکہ یہ ورزش بھی ہے۔ اس کے اگرطبی فائدے معلوم كرف مول تو ميرى كتاب ومنتيل اوران كى بركتين من ١٦ ٢ ٢٥ تك مطالعد كرير

نیز فرش خاک پرسونا کی سنت بھی اس کاعمرہ علاج ہے اس کیلئے سنیس اور ان کی برکتیں ۵۳ پر

ملاحظه فرمائمي به

ووا کے طور پر آئندہ صفحہ میں ہاضمہ کی خاص دوا کے نام پر جونسخ تحریر ہے دن میں جار مرتبه حسب مقداراستعال كريي پیٹ کے کیڑوں کاعلاج

بعض اوقات چھوٹے چھوٹے دھاگے نما کیڑے یا پھر بعض مریضوں کو لیے کیڑے یا خانے کی راہ خارج ہوتے ہیں۔ایسے مریض اگر کلونجی کچھ عرصہ استعال کریں تو بقینی حد

مك فاكده موتا إور پيد كے كيڑے مركر خارج موجاتے ہيں۔

بواسير كأعلاج بواسر کتنی تکلیف دہ مرض ہے۔ آپریش تک نوبت پینچی ہے لیکن اکثر اپریش ناکام

فينان طب نيوق مل الشعيد عم و كيھے گئے ہيں ايے من اس نخ كا استعال كامياني كى اميدولاتا ہے۔ سرسوں کے نیج نیم کی تمولی کا مغز ۱۰۰ گرام كلونجى تمام اجزاء کوکوٹ پیس کرسفوف تیار کریں اور بڑے کیپول بھر کر دو سے ایک کیپول دن میں تین جار باریانی کے ہمراہ کھانے سے بل استعال کریں۔ بينسخه بادئ خونی اور برانی بواسير كيلي بهت مفيد اور موثر هے۔ايسے مريض جو بواسير

ك عوارضات سے تنگ آ م كے مول - ان كيلتے بيدا كسير لاجواب دوا ب يكي نسخه بيد كے کیڑوں میں بھی از حدمفید ہے۔ (کلونجی کے کرشات)

# مندآ جانے كاعلاج

ا الرمی کی وجہ سے مند آ جانے کی شکایت میں مہندی کے بیتے مطی بحرلیں اور ان کو یانی میں اُبال کیں ون میں وو بارغرار ہے کریں۔انشاءاللہ عز وجل منہ بہت ہی جلد ٹھیک ہو

## الرجى اور دانوں كاعلاج

الرجی میں مریض کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ ہر دوا ناکام کیکن مجبوراً کسی نہ کسی دوا کا سہارالینا پرتا ہے۔اس دور کی مصنوعی اورجد پرشیکنالوجی کی زندگی میں الرجی جیسی بھیا تک

اورخوفناک مرض کو بہت رواج ملاہے۔ سائنس دان اور ڈاکٹرز اس علاج کیلئے مسلسل جدید جڑی بوٹیوں پر اور کیمیکلز پر ریسرچ کررہے ہیں۔ کیونکہ الرجی کی بنیادی وجہ غیر فطری اورمصنوعی زندگی ہے۔موجودہ

مشینی اور سائنسی دور نے ہمیں معزور کر دیا ہے اور ہم چلنے پھرنے سے عاجز آ چکے ہیں۔ تحفن زدہ مکانات اور دفاتر میں تھلی اور تازہ ہوا کومعدوم کر دیا ہے۔شہروں میں چکتی پھرتی گاڑیاں اور فضاؤں میں اڑتے جہازوں نے آب وہوا اور ماحول کوآلودہ کردیا ہے۔ اس کا اصل علاج تو بھی ہے کہ ہم فطری زندگی کی طرف دوبارہ لوٹیس اور فطرت سے

ينان طبرة بوى ملى الدُعليديم المستعلق المستعلم المستعلم المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم عناد کومحبت میں بدکیں۔ پھرکہیں جا کرہمیں سکون اور راحت کی زندگی میسر ہوسکتی ہے۔اس مشینی دور کی ایک پریشان کن بیاری الرجی بھی ہے جس کی وجہ سے پورب اورامریکہ کی دوا ساز کمپنیوں کی اربوں روپے کی اوویات بک رہی ہیں۔ ذیل میں ایک ایسانسخہ پیش ہے جو یقینا الرجی کیلئے بہت مفید اور موڑ ہے استعال کریں اور پچھ عرصہ مسلسل کریں ان شاءاللہ عز وجل بقینی فوائد میسر ہ تمیں گے۔ پودینه ختک کلونجی سر پیوکا ناگ کیسر والمام والمام والمام تمام کو باریک پیس کرسفوف تیار کرلیس 1/2 چیددن میں تین یا جاریا فی کے ہمراہ کھانے

سے قبل استعال کریں۔ (کلونجی کے کرشات)

#### آ د هے سر میں در د کا علاج

دوران سغر بندہ نے ایک صاحب کو ایک نسوار ناک میں استعمال کرتے ہوئے دیکھی

احساس ہوا کہ بینسوار مروجہ نسواروں سے ہٹ کرکوئی اور نسوار ہے استفسار کرنے پرموصوف نے بتایا کہ بدوراصل بسی ہوئی کلونجی ہے۔ مجھے آ و مصرمیں ورور بتا تھا۔ کی نے بداؤنکا بنایائی دنوں سے استعال کررہا ہوں بہت افاقہ ہے بلکہ میں نے بعض ایسے لوگوں کو استعمال

کروایا جن کے ناک کا گوشت بڑھ گیا تھا اور ڈاکٹروں نے ان کیلئے آپریشن تبویز کیا تھا۔ کیکن جب انہوں نے بینسواراستعال کی اورساتھ آ دھا جیج کلونجی تاز ہ یانی کے ہمراہ دن میں دو تین باراستعال کی تو مریض تندرست ہو گئے اور آپریشن سے نج گئے۔ حتیٰ کہ یہ نسوار میں

ناک کے اندرونی زخم اور ناک ہے بدیوآنے کی مرض میں استعمال کرتا ہوں۔الغرض پیدڈ ہید میرے لئے ایک رحمت کا خزانہ ہے۔اس کے علاوہ چھینکوں کی زیادتی' ناک کامستقل بہنا

اس نسوار کے ذریعہ تندری کا باعث ہے۔

نیز پرانے زخموں پر اگر اس نسوار کو چھڑ کا جائے تو بہت جلد مندمل ہو جاتے ہیں۔ (کلونجی کے کرشات)

(r.1) بابعثم فيتنان طب نيرى ملى الشعلي وعم بہتے ہوئے خون کا علاج

جنگ احدیس تاجدار مدینصلی الله علیه وسلم کے زخوں کا علاج کیے کیا گیا۔ قاطمہ رضی الله تعانی عنها آپ صلی الله علیه وسلم کی صاحبزادی خون مبارک دهوتی تغییں اور حضرت علی

رضى الله تعالى عنه زخمول يرياني بهاتے تھے جب حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها فے ديكھا

كه خون بند ہونے كے بجائے بر معتاجار ہاہے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے چٹائى كا ايك مكروا

الكرجلاديا جب راكه موكياتو آب صلى الله عليه وسلم في اس راكه كوزخول يرچيكاديا جس ے خون بند ہو گیا۔ ( بخاری وسلم)

آ تکھوں کی بیاریاں ا- خالص شدة كم من لكائي - آكم كى بهتى ياريول كيلي مغيد برات كوسوت

وقت سلائی سے لگائیں۔

۲- آتھوں میں روزاندا چھاسا سرمہ لگائیں۔ بیسنت بھی ہے۔ ۳- خالص عرق کلاب آنکموں میں ڈالنے ہے آنکھیں صحت مندر ہیں گی۔

٣- منح اورشام شندے یانی کے چیکے دونوں آسموں برماریں آسموں میں تازگ آ جائے گ۔ ۵- گاجروں کے موسم میں روزاندا کی گاجر بلانا نے کھائیں حافظہ اور آ تکھوں کی بینائی کیلئے

ا كسير ب-روزانه كے استعال سے چشمه كانمبر كم موتا جاتا ہے۔

ہاتھ یاؤں کا س ہونا

ا- كلونجى كياره وانے كم ازكم روزانه يانى كےساتھ كھائيں۔ ٢- خشك خوبانيال ااعدرات كو پاني مين بعكوكركم ازكم ٢٠٠ دن تك منح كها كير-انشاء الله

٣- روزاند/ ليمون اورايك چچيشدايك كلاس بإني بيس ملاكر بيس كركم ازكم ٢٠٠ دن-

ماضح كى ايك خاص دوا

كلونجي اجوائن بخم كرفس زيره سغيد كالي مرج سونف نمك سياه

بہتے ہے ایک مدید ہم اور است بیس کرسفوف تیار کریں۔ ہرایک ہموزن تمام اور یات بیس کرسفوف تیار کریں۔ ہرایک ہموزن تمان مرتبہ کھانے کے بعد یا پہلے پانی کے ساتھ استعال کریں۔ بہی نسخہ ہاتھ یاؤں کے بن ہونے میں بھی مفید ہے۔ یہ نسخہ میرے مطب میں سفوف شونیز کے نام سے

مر سرے ہے ہے۔ اس میں اگر اس کو مغرواستعال کرنا ہوتو حسب ذا نَقَدِ تمک طلایا جاسکتا ہے۔ نمک نبیس ملاتا یکن اگر اس کو مغرواستعال کرنا ہوتو حسب ذا نَقَدِ تمک طلایا جاسکتا ہے۔

## ہیضہ کا علاج

۱- ایک جنگی کلونجی کے دانے ایک کپ دہی کے ساتھ مسج وشام لیں۔

ایک انڈے کی سفیدی خوب پھینٹ لیس بہت بلکے نیم گرم پانی میں بسم اللہ شریف
 پڑھ کر پی لیس بیہ معدے میں جا کر اس کی گرمی ہے بیک جائے گی اور اپنے ساتھ

چھ رپی ۔ ان مید معدے بی جا حرائ می حرق ہے بیک جائے می اور اپنے ساتھ معدے میں موجود جراثیم کو بھی ساتھ لے لے گی زیادہ سے زیادہ دن میں دو بار مجع و شام میٹمل کریں۔ انشاء اللہ عزوجل ایک یا دودن میں تعمیک ہوجائے گا۔ چھوٹے بچول کیلئے بھی یہ علاج مغید ہے۔ مگر خوراک یا دیکر دیں۔

۳- کیموں اور بیاز کارس ملاکر پینے ہے ہیغنہ میں افاقہ ہو مباتا ہے۔ ۴- لونگ کا تیل نین تعلی شکر با جاشوں کے ساتھ لینے سے مضرمیں افاقہ ہوتا ہے۔

۳- لونگ کا تیل تین قطرے شکریا جاشوں کے ساتھ لینے سے ہینے میں افاقہ ہوتا ہے۔ وائمی قبض کا علاج

### ۔ انجیر سات عدو میں دو کپ پانی ڈال کر چولھے پر چڑھا کیں جب آ دھا پانی باتی رہ جائے تو اتارکر چھان لیں ادرسوتے دفت نیم گرم پی لیں۔

۲- پانچ انجیراور دی بادام ملاکرمیج وشام چبا چبا کر کما نمیں۔ سه مند در محمد ماس ماز مبح کی زند سی مید فی اسکور ایسار مح

۳- روزانه دوگلاس ہای پانی صبح کی نماز کے بعد فورا پئیں اور چارگلاس صاف پانی ۵ بیج شام (جب تک تبض ہاتی رہے ) ہاتی چارگلاس دن میں کمی بھی ونت۔

سرکے بیج کاعلاج کارنجی اورمہندی ہیں کر سرکہ میں حل کر کے سریر ہر تیسرے دن ایک محنشہ کیلئے لگانا سیج





يغان طبونيوك ملى الفطيد عم يه كبيهول شوكر كيلئے حتی كه بسااوقات بعيا مك حد تك شوكر آؤٹ آف كنرول ہوگئ موران تمام كيفيات كيلئ بهت عى زياده مفيد ب-موثابي كاجرت انكيز علاج جس طرح كينسرجديد دوركا ايك خطرناك اورمهلك مرض ب-اى طرح مونايا مجى اس دور کا ایک لاعلاج اور اگر لاعلاج نہیں تو عسیر العلاج مرض ضروری ہے۔ اس منمن میں یورپ کے سلمنگ سنٹر جو کداب پاکستان کے تمام شہروں میں رواج پا چکے ہیں بیسنٹر ورزشوں کے ساتھ ساتھ کھانے کی ادویات بھی استعال کراتے ہیں جب ہے انسان موٹا ہے میں کم لیکن امراض کا گڑھ بن جاتا ہے۔لیکن جب تک پیطریقہ استعال کرتا ہے تندرست رہتا ہے اور جب بیر طریقہ چھوڑ دیتا ہے بیاری پھرغالب ہو جاتی ہے۔ مشاہداتی زندگی میں ایسے مریض ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں دیکھنے کا موقع ملاہے جو بہت زیادہ فربداورموٹے تھے۔علاج کےطور پرورزش اور پچھ کھانے کی اوویات استعمال كيس ادراس بات سے وہ خود جران ہوئے اوران كود كيمنے والے بھى كہ جب انہوں نے وہ دوااستعال کی تو لا جواب فا کدہ نمودار ہوالیکن کچھ ہی عرصے کے بعد واپس اس کیفیت میں آ گئے۔ ذیل میں ایک ایسا کم خرج إور مهل الحصول اور بالانشین نسخه پیش ہے امید ہے کہ آپ اس کی قدر فرمائیں کے كلونجي 1650 زيره سياه ٠٥١١م 1000 1500 تمام ادویات کوکوٹ پیس کرسفوف تیار کریں اور بڑے سائز کے کمپیول مجرلیس دو ہے ا یک کمپسول ایک وقت میں پانی کے ہمراہ کھانے سے قبل دن میں دوبار استعال کریں۔انثاء الله یقینی فوائد نمودار ہوں گے ایک بہت ہی زیادہ موٹی خاتون نے جو کہ اب چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ چکی تھی۔ جب یہی نسخد استعال کیا چونکہ ہر علاج سے تک تھی اس لئے یہ نسخہ

مستقل استعال کیا اور استعال کرنے کے بعد جب اپنا وزن کیا تو سترہ یاؤنڈ وزن صرف ڈیڑھ ماہ کے عرصے کے دوران کم ہوا .....اور ساتھ" تین ج" استعال ندی جائے۔ ( کلوچی

كراثات)

يعنى ماول چينى اور ئېلتاكى بيدوه چيزى جي جوانسان كوفر بداورغير ضرورى موثاپادىتى جي-گردے اور مثانہ کی پھری کا علاج

إباغثم

ا- نماز فجر سے پہلے آ دھا چیچ کلونجی اور دو چیچ شہدگرم پانی میں روزانہ نہار منہ استعال

۲- کلونجی شهدٔ خربوزه اور کھیرے کا استعال زیادہ کریں۔ ٣- روزانه كم ازكم دى گلاس پانى بيكس جس ميس ميح نهار مند دو گلاس باقى بورے دن مين

عائے مشروبات اس کے علاوہ ہیں۔

چېره کې خوبصور يې کاعلاج

ا- خوش رہا کریں بیخ بصورتی کا راز ہے ہرخوشی وغم اللہ عزوجل کی طرف سے ہے۔

تکیف آنے پہی مبرکریں فم نہ کریں اس میں بی بہتری ہے۔ ۲- ایک چچکاونی کا تیل اور ایک کھانے کا چچد بادام کا تیل ملاکر چرے برملیں ایک گھنشہ

بعدسیکا کائی صابن سے دھوکیں۔ نماز کی پابندی سے چرہ پرنورآ تا ہے۔ س- روزانہ کم از کم دس گلاس یانی کے پیکس ۸ گلاس محت کیلئے اور آخری وو گلاس خوبصورتی

كيلية موت بين منع وشام پيدل مواخورى كري-

یا دواشت کی کمزوری کا علاج ا- مع كونسل كرنے كے بعد تلسى كے يانج سے يانى كے ساتھ كھانے سے دماغ كى

كزورى دور موتى ہے اور يادداشت تيز موتى ہے۔

٢- سات بإدام رات كو ياني مين بعكو دين اور منح نهار منه جھلكا اتار كر كھائيں روزانه كم از كم

بيث كى جلن كاعلاج

جو كا دليه پانى ميں ابال كراس ميں تھوڑا سا دودھ ڈال كراورتھوڑا ساشېد ملا كرنہار منه

فِعَنَانِ عَبِدِ ثِوقَ مَلِى اللَّهُ عِيْدِ اللَّهِ ﴾ ﴿٢١٢﴾ كهائيں - حرم كھانے كم سے كم كھائيں - اى طرح كرم مصالحے اور مرچيں بھى جتنى کھاتے ہیں اس کوآ وھا کرویں۔والیس وسنریاں زیادہ کھائیں۔ ٢- شهدكا أيك چيد مظے كے يانى ميں ملاكر منح نهار منديكي اور ايك گلاس شام-۳- ۵ عدد تھجور رات کو یانی میں بھگو دیں صبح انہیں مل کر اس میں آیک چجیے شہد ملائیں اے سات دن تک کھا ئیں بعد نماز فجر گھاس پر ننگے پاؤں چلیں السركاعلاج ا- جو کا ولید آنوں کے السر کا ممل علاج ہے۔ جو کا ولید لے کرپانی میں ابال کراس میں دودھ ڈال کرشمد ملالیں اوراہے روزانہ تہار منداستعال کریں۔ السمى كارس يينے السر من افاقد ہوتا ہے يا پھر گاجر ايك من ايك شام كو کھائیں۔ بید کے کیڑوں کاعلاج ا- تھوڑے ہے گرم پانی میں سپاری (چھالیہ) کا چورہ ڈال کرون میں تین چار دفعہ لینے ے فائدہ ہوتا ہے۔ ٢- بودينه كارس ين عن الده موتاب-٣- سلسي کے پتوں کارس پینے ہے فائدہ ہوتا ہے۔ ٨- خالى پيك محوري كھانے سے بھى بيد كے كيڑے مرجاتے ہيں۔ ۵- سرکہ پید کے کیڑوں میں از حدمفید ہے۔ کان کے در دکا علاج ا- ادرک کارس کان میں ایک قطرہ ٹیکانے سے کان کا دروختم ہو جاتا ہے اور کسک بھی ختم ۲- شہد کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے بھی کان کا دروختم ہوجاتا ہے۔ m- تنسی کے تیل کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کا در دفتم ہو جاتا ہے۔



٣- جلے ہوئے تھے پرخوب کی ہوئے کیلے کو بالکل مسل کر چیکا دیں اور پی باندہ دیں

ال عفورا كون آتاب

٣- كرم يانى يا بعاب سے جل جانے كى صورت مى جلے ہوئے تھے پر جاول كا آثا چرکے سے آرام آجاتا ہے۔ ٧- بطے ہوئے زخم پراتا ہے کی صرف سفیدی لگانے سے زخم سجے ہوجا تا ہے اور داغ بھی ختم

شہد کی ملحی کے کافے کا علاج

٢- دو پېركا كھانا كھانے كے بعد تعورى ديرة رام كري-

ا- شہد کی ممل کے کافئے پرشهد لگانے اور پینے سے درد میں افاقہ موتا ہے۔ ٢- شهدى يملى كے كافئے ير نمك لكانے سے تكليف ختم ہوجاتى ہے۔

٣- كوئى بحى زہر يلا كيرُ اكات لے تو فورى طور يرتمنى كے بيتے چيس كراس جگه ير لگائيس جہاں کیڑے نے کا ٹاہے زہر کا اثر ختم ہوجائے گا۔

فتحكن كأعلاج

حضرت فاطمه رضي الثد تعالى عنها كوتا جدارا نبياء صلى الثدعليه وسلم نے تحكن كابيه علاج بتايا تقاسوتے وقت ٣٣ مرتبہ بحان الله ٣٣ مرتبه الحمد لله اور٣٣ مرتبه الله اكبريخ هاليا كرو\_ ( بخاری ومسلم )

نينان لمبرونوی سل مفديد عم بابعثم س- لیموں کا شربت شکر ڈال کرینے ہے تھکن دور ہوجاتی ہے۔

نيندنهآنے كاعلاج

ا- سونے سے پہلے وضو کرو۔ ( بخاری ) اور اسکے بعد پوری سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور

سورہ ناس کو پڑھ کر دونوں ہاتھ پر دم کریں اور تمام بدن پر پھیریں۔ ( بخاری ) مونے سے میلے میدعاضرور پڑھیں۔

اللهم باسمك اموت واحى ( يخارى وملم)

جس کو نیند ندآتی ہو وہ کم از کم ایک مرتبہ پوری سورہ النساء کی تلاوت کرے اور پھر

و جعلنا نومكم سباتاً كوبار باريز سے انشاء الله عزوجل جلدى بى تيندآ جائے گى۔

ٹوئی ہوئی ہڈی کی تکلیف کا علاج

ا۔ ایک لہن کے جو ے کو تھی میں کڑ کڑا کر کھانے سے ٹوٹی ہوئی بڈی اور فریکی کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ دن میں اار

۲- کیبوں کوتھوڑا سا بھون کر پھراس کا آٹا بنا کرشد کے ساتھ جاشنے سے ٹوٹی ہوئی بڈی کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے۔

جلد کی خشکی اورجسم کی تھکا وٹ کا علاج

ا- جلد کی خطی دور کرنے میں زینون کے تیل سے بڑھ کرکوئی اور تیل نہیں اگر آپ کو تشکی

ہے تو آب روزانہ زیتون کے تیل کی مالش کریں ان شاء اللہ عز وجل چند ہی دنوں میں خشکی ختم ہو جائے گی اور جسمانی تھکاوٹ دور کرنے میں بھی زیتون کے تیل کی ماکش

لاجواب چيز ہے۔

باببغتم

# دم ك ذريع علاج نبوى الله

طبیب روحانی وجسمانی آتائے مدین صلی اللہ علیہ وسلم ہے دونوں ملریقوں بعنی علاج بالدوااورعلاج بالقرآن والدعامنقول ہے۔ ذیل میں مختلف تکالیف جسمانی ہے متعلق علاج بالدعاتح ريكيا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان دين ومشائخ عظام نے كتب اعمال ووطا كف ميں ہرجسمانی وروحانی بیاری کے الگ الگ مل اور دعا کی تحریر فرما کیں مریس اس جگه مرف وہ

دعا كيس منبط تحرير بيس لا وُن كا جوتا جدار مدينه ملى الله عليه وسلم عدمنقول بين يا آب ملى الله عليه وسلم كے سامنے محاب كرام عليهم الرضوان نے برحيس اور تاجدار انبياء ملى الله عليه وسلم نے

محسين فرمائي-

جسماني دردكامدني علاج حعرت عثان بن الى العاص رمني الله تعالى عند عدروايت ب كدانهول في بارگاه

نبوی ملی الله علیه وسلم میں اپنے درد کی شکایت کی جووہ اپنے جسم میں پاتے تھے تورسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ اسے جم میں درد کی جگه پر رکھ۔ پھر تین مرتبہ ہم الله ثريف يزه كرمات دفعه بيكلمات كهداعوذ بعسنسة الله وقسددتسه من شومها اجدو احافر . ترجمہ: میں اللہ ﷺ کی عزت وقدرت کے ساتھ پناہ طلب کرتا ہوں۔ ہراس چیز کی

برائی سے جویس یا تا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں۔ عثان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے ای طرح کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے میری تکلیف دور قرمادی\_(مسلم شریف)

## دردسر كامدنى علاج

حضرت حميدي رحمة الله تعالى عليه نے بروايت يونس بن يعقوب عبدالله سے وروسكا رقيه (دم) نقل فرمايا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم در دسر ميں اپنے اس ارشاد ہے تعويذ قرمات تقريسم الله الكبير واعوذ باالله العظيم من كل عرق تفار ومن شر حونار. (دارج النوة)

## يجوزايا زخم كامدني علاج

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ جس وقت کو کی مخص اسے جسم میں کسی چیز کی شکایت کرتا تو حضور تا جدار مدینه صلی الله علیه دسلم (اس پھوڑ نے زخم یا درو كى طرف) اينى انكلى سے اشاره فرمائے اور پڑھتے۔ بسسم اللہ تسوبسسه ارصنسا بويقت بعضنا لیشفی سقمنا باذن ربنا. ترجمه "الله تعالی کام گرای کے ساتھ برکت حاصل ہوتا ہوں۔ یہ ہماری زمین کی مٹی ہمار ہے بعض کے لعاب کے ساتھ ملی ہوئی ہے تا کہ ہمارے بروردگار کے علم سے جارے بیار کوشفا دی جائے۔(بخاری-مسلم) بخار كامدنى علاج

تا جدار مدین صلی الله علیه وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور کہا 'یارسول الله کیا آپ صلی الله علیہ وسلم بیار ہیں تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' ہاں تو حضرت جرائیل علیہ السلام نعرض كى يعنى ان الفاظ سے دم كيا۔ بسسم الله اوقيك مسن كل شيسسى يوذلك من شركل نفس اوعيسن حاصدن الله يشفيك بسم الله ارقيك. (مسلم شریف) ترجمہ"اللہ تعالی کے اسم گرامی ہے آپ کودم کرتا ہوں۔ ہراس چیز سے جو · آب کو تکلیف دے۔ بر مخص کی برائی یا آ تکھ حسد کرنے والی برائی سے اللہ جل شاند آب کو شفادے میں اللہ تعالی کے نام سے دم کرتا ہول۔"

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ جرائیل علیہ السلام حضور

**€**112€ فيضان طسيه ثبوى ملى الأطيادهم ديگر بخارودرد

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک حضورصلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہرفتم کے بخاراور در دول میں سکھلاتے تھے کہ بیہ پڑھیں۔

بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شو كل عرق نعار ومن شر حوالناد . (ترندى شريف)

ترجمہ"اللہ تعالی بزرگ و برتر کے اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ کے

اسم عظیم کے ساتھ میں پناہ جا ہتا ہوں۔ ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی ہے اور آ گ کی

گری کی برائی ہے۔"

حضرت ام المومنين عا مُنشه صديقة رضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه حضور شهنشاه مدينة صلى الله عليه وسلم يهار بوتے تواسيخ آپ كومعو ذات يڑھ كردم فرماتے اورا پنا دست مبارك اينے

جہم انور پر پھیرتے۔جس وفت اس مرض میں مبتلا ہوئے کہ جس میں رحلت مبارکہ ہوئی' عیں معوذات پڑھ کر دم کرتی تھی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور نبی کریم صلی

الله عليه وسلم كا دست مبارك (ان كےجسم ير) چيرتى تقى \_ ( بخارى -مسلم ) مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب اہل خانہ میں سے کوئی بیار ہوتا تو حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم معودَ ات يره حكراس بردم فرمات تقيه معودُ ات قل اعوذ برب الفلق

اور قل اعوذ برب الناس كوكها جاتا ہے۔ ویکر ہر بھاری کے لئے

حضرت ابودرداءرضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہتم میں ہے کوئی بیار ہوجائے یا اس کا بھائی بیار پڑجائے تو چاہیے کہ وہ

رُبُّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَآءَ تَـقَدُّسَ اِسُمُكَ اِمُرُكَ فِي السَّمَآءِ

وَٱلاَرُضِ كُمَا رَحُمَتُكَ فِي السَّمَآءِ فَاجُعَلُ رَحْمَتِكَ فِي الْأَرْضِ

اغُفِرُكْنَا ذُنُوبُنَا وَخَطَايَانَا آنُتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ وَٱنُّولَ رَحْمَةٌ مِّنُ رُحْمَتِكَ وَشِفَاءٌ مِّنُ شِفَائِكَ عَلَى هَلَا الْوَجُعِ. تُودو ثَقَايابِ بوجاتا ہے۔(سنن ابی داؤد)

ترجمہ اے ہارے پروردگاراللہ تعالیٰ کہ آسانوں میں تیراسم پاک ہے۔ تیراحکم آسان وزین می ہے۔جس طرح تیری رصت آسانوں میں ایسے بی اپی رحت زمین پر فرما دے۔ ہمارے تمام چموٹے بڑے کناہ معاف فرما دے تو پا کیزوں کا پرورد **گا**رہے۔ اپنی رحت نازل فرمااورا بي شفااس بياري پر نازل فرما-"

#### ورودانت كامرنى علاج

ا مام بہمی حضرت عبداللہ رواحہ رمنی اللہ تعالی عنہ ہے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگا ومصطفیٰ میں دانتوں کے درد کی شکایت کی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے اس رخساد پر کدجدهم ود و مود با تھا اپنا وست مبارک دکھا۔ پھرسات مرتبہ بدیر معا۔ آئسٹھے۔ الْمُعَبِّ مَا يُجِدُ وَفَحْشَهُ بَدُعَوُّهُ نَبِيِّكَ الْمَكِينِ الْمُبَارِكِ عِنْدَكَ. سيرنا حغرت این رواحدر منی الله تعالی عند قرماتے ہیں کہ دست مبارک اٹھانے سے پہلے عی الله تعالیٰ نے ورودانت دورفرما ديا\_ (مدارج العوة - خصائص الكبري - جلدثاني)

## ويكروعائ وردوندال

حعرت حميده رضى الله تعالى عندست روايت ب كدحعرت سيده فاطمة الزبرا عليها السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت باعظمت من درد دانت كى شكايت كرتى بوئى حاضر ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسینے داہنے دست مبارک کی انگشت شهاوت اس دانت يركه جس مي وروتها كهرب يرهار بسسم الله وبسالله أسف لك بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَقُدُرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرُيَمَ لِم تَلَد غَيْرَ عِيُسْيَ مِنُ رُوُحِكَ وَكَلِمَتِكَ أَنُ تَكُشَفَ مَا تَلْفِي فَاطِمَةٍ بِنُتُ خَدِيْجَةَ مِنَ الطُّو مِلَّتَه

(مدارج النوة)

### مرگی کا مدنی علاج

سیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں مرگی کا مرض دونتم کا ہوتا ہے۔ایک ارواح خبیشکی وجہ ہے اور دوسرا اختلاط روبیہ کے سبب سے ہوتا ہے۔اس دوسری فتم میں اطباء بحث کرتے ہیں کیکن ارواح خبیثہ (اور شیاطین) والی مرگی کا علاج دعاؤں ہے ہوتا ہے۔ کویا کہ بید مثمن سے جنگ کرنا ہے۔ لڑنے والے کو جا ہے کہ اس کے ہتھیار سیجے اور بازوتوى مول \_ بعض معالين اس كاعلاج بيدعا يزه كركرت بير \_ أخسرُ ج مِنْه ما يَقُولُ بِسُمِ اللهِ وَمَا يَقُولُ لَاحَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ.

اورتا جدارا نبیاء صلی الله علیه وسلم اس کا علاج یون فرمایا کرتے تھے۔ أُخُورُج عَدُوَّاللَّهِ إِنَّا رَسُولُ اللَّهِ. "دَلِينَ الْ وَمَّن خِدا (شيطان) نكل جالـ"

میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ بعض معالین آیت الکری بڑھ کر دم کرتے ہیں اور مرگی

كرين كومعوذات كى تاكيدكرتے بيں۔ (مارج) مرگی والے کے کانوں میں اذان دینے سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہتم کوجنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے کہا' ہاں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' بیرسیاہ عورت میرے باس حاضر ہوئی اور عرض کیا' مجھے صرع کا مرض ہے اور رسوا ہو

جاتی ہوں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعا فرما و بیجئے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم جا ہوتو مبروکرو منہارے لئے جنت ہے۔اگر چاہوتو دعا کر دول کہتم کوعافیت عطا ہو۔اس نے کہا كه ميں مبركروں كى۔ چركہا كه ميں رسوا ہو جاتى ہوں تو آب صلى الله عليه وسلم في اس ك لئے دعافر مائی۔ (بخاری مسلم)

اس مدیث سے علاج اور دوا کے ترک پر روشی پر تی ہے۔ ممکن ہے کداس کا صرح اس طرح كا موكه علاج ارواح مين دعاسے جوكام موتائ وه اطباء كے علاج فينس موتا اوربيد کہ دعا کا اثر اور تا تیراوراس کاعمل اور طبیعت کا اس ہے متاثر ہونا اور اس کا انفعال قبول کرنا

دواؤل سے کہیں بوھ کرہے۔

تاجدار انبیاء صلی الله علیه وسلم نے ایسے مرض کو بورے استقلال وصبر سے برداشت کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا اور دعا فرمائی کہ وہ عرباں نہ ہونے پائے مگراس عورت نے مبر اورعريال ندمونے كو يستدكيا۔

## پھری وجبس بول کا مدنی علاج

سائی نے حضرت ابودرداءرضی الله تعالی عندے روایت کی ہے کدان کے پاس ایک تخص آیا اوراس نے کہا کہ میرے باپ کا بیشاب بند ہو گیا ہے اوراسے پھری کا مرض ہے۔ اس پر حضرت ابودر درضی الله تغالی عنه نے وہ دعا جوانہوں نے تا جدار رسالت صلی الله علیه وسلم سے سی تھی ٔ بتلائی اور اسے تھم دیا کہ وہ اس دعا کو پڑھے۔ چنانچہ اس نے پڑھا اور

رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَآءَ تَـقَدُّسَ اِسُمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرُضِ كَمَا رَحُمَتُكَ فِي السَّمَآءِ فَاجْعَلُ رَحُمَتُكَ فِي الْأَرْضِ وَاغُفِرُكَنَا ذُنُوبُنَا وَحَطَايَانَا ٱنْتَ رَبُّ الْمُتَطَيِّبِيْنَ وَٱنْزَلُ شِفَاءٌ مِّنُ

شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنُ رَّحْمَتِكَ عَلَى هٰذَا الُوجِعِ. (مارج النوة) بددعا مبارك تحور سے فرق كے ساتھ الى داؤد شريف كے حوالدسے بخار كے عنوان ين ورج ہو چي ہے۔

بے چینی اور بے خوالی کا مدنی علاج

## بے چینی اور بے خوابی کی کیفیت میں رات کو نیندند آنا ممام رات کروٹیس بدلتے ہی گزار دیناایک تکلیف دہ مرض ہے۔اس مرض کی شکایت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ۔ انہوں نے عرض کیا' بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات بحرنیندنہیں آتی ۔ تا جدارا نبیا علی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا۔ جب سونے کا ارادہ کرو

توبيدعا يزهليا كرو-

ٱللُّهُمَّ رَبِّ السَّمَوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظِلَّتُ وَرَبِّ الْآرُضَيُنَ وَمَا اَخَلَّتُ

وَرَبِّ الشَّيَاطِيُّنَ وَمَا اَضَلَّتُ كُنُ لِي جَارًا مِّنُ شَرِّ خَلُقِکَ كُلِّهِمُ جَـمِيُهُا اَنُ يَّفُرِ طُ عَلَى اَحَدِ مِّنُ هُمُ اَوْيَنُبَغِى عَلَى عِزَجَا لَکَ وَجَلَّ ثَنَاءَ کَ وَلاَ اِللهُ غَيْرُک (مارج النوة - جلداوّل)

تناء ک و لا إلله عيو ك ( مدارئ الله ق - جلداول)

بدد عا مبارك اورالي عي دوسرى دعا ئيس جوكوئى نه پر هنا جانتا هو كاغذ پر تكھوا كراپنے

پاس ر كھے۔اس كى دليل حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه كى وہ حديث ہے كہ حضور نبى كريم

صلى الله عليه وسلم نے خوف و پر يشانى اور بے خوابى كے لئے آئيس بي كلمات تلقين فرمائے شے

كه ير ها كرو۔

اَعُوُذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ مِنُ غَصْبِهِ وَعِقَابِهِ شَرِّعِبَادِهِ مِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيُنَ اَنُ يَّحُضُرُوُنَ0

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندان بچوں کو جو مجھدار ہوتے ہے و عاسکھاتے اور جو بچے تا مجھ ہوتے ہے دعا کاغذے کھروں پر لکھ کران کے گلے میں لاکا دیتے۔

(مدارج الدوة جلداول)

### آگ سے جلنے کا مدنی علاج

حضرت محد بن حاطب رضى الله تعالى عند فرمات بين كدمير عاته ير بهنديا كركى جس عديرا باته جل كيار ميرى والده محصے لے كربارگاه رسالت صلى الله عليه وسلم ميں حاضر ہوگئ ۔ حضورتا جدار مدين صلى الله عليه وسلم مير عاته يرتفو كتے جاتے تتے اور فرماتے جاتے تھے۔ اَذهِب الباب س رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَائُكُ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقُمًا.

حضرت محمد بن حاطب کی والدہ کہتی ہیں کہ میں ابھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے اٹھی نہیں تھی کہ ہاتھ درست ہوگیا۔ (خصائص کبری جلد ثانی)

### كرب وبيني كامدني علاج

بعض مرتبہ کی طویل بیاری ہے صحت یاب ہونے کے بعد یاویے ہی جمعی ظاہرا کوئی

(rrr) فيتناين طب وثيرى متل الشعفيديم يارى بھى نبيس مولى ليكن ايك بے چينى كى كيفيت اور اكتاب ى موتى ہے۔اس مرض كے و فیعد کے لئے حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرب وغم اور بے چینی کے وقت میددعا پڑھ لیا کرو۔ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ٱلْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْم (مدارج العوة) دیگر:- حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضور سرور کا نئات صلی الشعلیہ دسلم نے کرب وغم کو دور کرنے کے لئے بیدہ عاتعلیم فر مائی۔ ٱللُّهُمَّ وَحُمَتِكَ ٱرُجُوا فَلاَ تَكُلِّنِي إلى نَفْسِي طَرِفَتَ وَأَصْلِحُ لِيُ شَافِي كُلَّه لَآ إِللَّه إِلَّا أَنْتَ (مارج النوة -عنسنن الي داؤد)

## جامع وعا

حضرت سعد بن الي وقاص رضى الله تعالى عنه ہے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔" بلاشبداور بالیقین میں ایسے کلمہ کو جانتا ہوں کدا گر کوئی بھی مصیبت زوہ اسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کلمہ میرے بھائی حضرت یوٹس علیہ السلام کا ہے جس سے انہوں نے تاریکیوں میں ندائی تھی۔ لا النسسة إلا أنست

سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ٥ (مراج النوة) ترندی شریف میں ہے کہ حضور تی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھنے والے کی دعا کواللہ تعالیٰ شرف تبولیت بخشاہ۔ (تر ندی شریف)

تظريد كامدني علاج نظر بد برحق ہے۔ اس کا انکارنہیں کیا جا سکتا۔ امام مسلم نے سیحے مسلم میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ تا جدار رسالت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگناحق ہے۔اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظرید عی کا متی۔

صیح مسلم میں ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

حضرت أم سلم رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ حضور تا جدار مدینة سلی الله علیه وسلم حضرت أم سلم رضی الله تعالى عنها سے جروہ ش سفعہ ( یعنی زردی ) تقی حضور سرور عالم سفی الله علیه وسلم نے فر مایا اس کودم کراؤ کیونکہ اس کونظر لگ عی ہے۔ ( صحیح بخاری وسلم )

الد معید و م معرف الله علیه و م مروی می الله علیه و مروی می که رسول الله علیه و سلم حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند مروی می که رسول الله علیه و سلم جنوں کے شراور انسانوں کو نظر لگ جانے سے الله تعالی کی پناہ ما تکا کرتے ہے۔ یہاں تک کہ معوذ تین نازل ہو کیں تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان دونوں کے ماسوا کو ترک کر دیا۔ (ترفدی - این ماجه)

کی جلد دیمی ۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ مہل کر گئے۔ اس واقعہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مہل بن حنیف کا پچھ (وعا) وعلاج وغیر وفر ما کیں گئے۔ خدا تعالی کی قتم وہ بیاری کی شدت کے سبب اپنا سرنہیں اٹھا سکتا۔ رسول

الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عمر من كم متعلق ممان كرت بوكداس في الت نظر لكائى برحاب كرام عليهم الرضوان في عرض كيا كه عامر بن ربيعه كم متعلق بهارا ممان ب- معابد كرام عليهم الرضوان في عرض كيا كه عامر بن ربيد كو بلايا اور راوى كا بيان ب كه حضور شهنشاه مدينه صلى الله عليه وسلم في عامر بن ربيدكو بلايا اور

اے خت وست کہا اور فرمایا'تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کوئل کیوں کرنا جا ہتا ہے۔ تونے برکت کی دعا کیوں ندکی۔ اب مہل کے لئے (اپنے اعضاء دھو) چنانچے عامرنے ان کے

لئے اپنا چیرہ ٔ دونوں ہاتھ ٔ دونوں کہدیاں مسٹنے پاؤس کی انگلیوں کے کنارے ادر پاجاہے کے اندر کے اعضاء ستر ایک برتن میں دھوکر دیئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی سہل پر ڈالاتو دہ ای وقت اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ جیسے کہ ان کوکوئی شکایت ہی نہتھی۔ (مشکلوۃ)

روا می واست اطار مرسے اوے میں ایٹ روان میں یک میں میں ایٹر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔'' نظر کا لگ

قيتان طبر بُرق طى الذعيد علم جانا حن ہے۔ اس کے لئے وضو کر۔'' چنانچ حضرت عامر نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنبما ك لئے وضو بمعداستنجاكيا\_(فدكوره) حضرت عثان بن عبدالله بن موہر، سے روایت ہے کہ میرے گھروالوں نے مجھے پانی کا ایک بیالہ دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت باعظمت میں بھیجا۔ اس لئے کہ جب سمی کونظرنگ جاتی ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی تو وہ ایک بڑا پیالہ حضرت ام سلمہ رضى الله تعالى عنها كي خدمت اقدس ميس بهيجنا \_حضرت ام المومنين تاجدارا نبياء صلى الله عليه وسلم کے بال مبارک نکالتیں جوانہوں نے جاندی کی ایک نکی میں رکھے ہوئے تھے۔وہ ان بالول کواس پیالے میں یانی کے اندر ہلاتیں اور مریض وہ یانی بی لیتا اور شفایاب ہو جاتا۔ راوی کابیان ہے کہ میں نے تلی میں جھا تک کر دیکھا تو چندایک سرخی مائل موتے مبارک نظر ( بخاری شریف) سحان الله! رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کے موتے مبارک کا دھوون بھی بیاروں کے لئے شفاہے۔ پاگل پن کامدنی علاج حضرت خارجہ بن صلت اپنے چھا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم كے پاس سے اسن وطن والي حطے تو راستہ ميں ايك عرب قبيله سے ملاقات ہوكى۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو پند چلا کہتم اس محض صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہو۔ کیا تمہارے یاس کوئی منتریا ووائی ہے کیونکہ ہمارے یاس ایک دیوانہ ہے جسے ہم نے بیڑیوں سے باندھ رکھا ہے۔ہم نے کہا' ہاں! ہمارے پاس الی شے ہے وہ ہمارے پاس بیر یوں میں جکڑے ہوئے ایک دیوانے کولائے۔ میں نے تین یوم صبح وشام سورہ کا تحد شریف پڑھ کراس پر دم کیا اورا پناتھوک اس پر پھینکتا رہا۔ پھراس کی رسیوں کو کھول دیا گیا ( بیعنی وہ بالکل تندرست اور توانا ہو گیا) انہوں نے مجھے کچھ مزدوری وغیرہ وی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس وفت تک نہاوں گا جب تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یو چھنہیں لیا جاتا۔ حاضر خدمت ہوكرعرض كى تو حضورانبياء صلى الله عليه وسلم في فرمايا۔" كھاؤ! مجھے ميرى

(rro) فيضان طسيونيوى ملى الأعليديم جان کی تتم! جو شخص باطل منتر کے ساتھ کھا تا ہے (حرام کھا تا ہے ) تحقیق تونے من منتر کے انتہ کہ بین (احمر-الي داؤد) نابينا بن كامدنى علاج حضرت عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ ﷺ ہے دعا فرما تمیں کہ مجھے شفا (بینائی) عطا فرمائے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اگر تو جا ہتا ہے تو تیرے لئے دعا کرتا ہوں۔اگر تو جاہتا ہے تو مبرکر یہ تیرے لئے بہتر ہے۔اس نے عرض کی کد عافر مائے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں که آپ صلی الله علیه وسلم نے اسے اچھی طرح وضوکرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بیددعا پڑھ۔ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْنَلُكَ وَٱتَوَّجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيَّ الرَّحُمَةِ إِنِّي تُوجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّي لِيَقُضِي لِي هَاذِهِ ٱللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فِي

(زندی شریف)

منقول ہے کہ انہوں نے معجد میں جا کرید دعا پڑھی کچھ درین گرری تھی کہ آ تکھیں روشن ہو گئیں۔ خیال رہے کہ بید دعاتھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ابن ملجۂ حاکم 'نسائی میں ( نزمة المجالس-الآل)

#### اکھرا کا اسم گرامی سے علاج الخراايك موذى مرض ہے۔اس مرض ميں يا تو بچددوران حمل بى ضائع ہوجاتا ہے يا

بيدا ہونے كے بعد مرجاتا ہے۔حضور تاجدار مدين صلى الله عليه وسلم نے اس تكليف دہ مرض

کے دفعیہ کے لئے انتہائی شافعی علاج تجویز فر مایا۔ حضرت ابن ابی ملکیہ نے بروایت ابن جریج حضور تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

روایت کیا کہ جس کے ہال حمل ہواور وہ پختہ ارادہ کرلے کہ میں اس بچے کا نام (جو بیث میں ہے) محمد رکھوں گا ( مار کھوں گی ) تو اللہ تعالیٰ اے لڑ کا عطافر مائے گا۔

فيشان طب نيوى ملى الذعيرهم حضرت جلیلہ بنت عبداکلیل ہے مروی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیه وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرے بے زندہ نہیں رہتے ۔حضور تاجدار مدینہ نے فرمایا عم اللہ تعالیٰ کے حضور نذر مان کہ میرے ہاں جو بچہ بیدا ہوگا' میں اس کام نام محدر کھوں گی۔اس نے ایسا بی کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ وہ زندہ رہا' جوان ہوکر کفار ہے جنگ کی اور مال غنيمت حاصل كيا ـ ( نزبية المجالس-جلد ثاني ) قولنج كامدني علاج كتاب مظل مي ب كدايك بركزيده آ دى كوقو لنج مو كيا- كسى طرح افاقد نه مواتو خواب میں تا جدار رسالت صلی الله علیه وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج بیہ ہے کہ شہد تمن درم زینون مرقی ڈیڑھ ورم' کلونگی اکیس درہم ۔ان سب کو مظا کرمنے نہار منداور رات سوتے وقت استعال کرو۔اس کے استعال سے الله تعالیٰ نے ان کوشفا عطافر ما دی۔ ( نزہمتہ المجالس جلد ٹانی ) ایک درم تقریباً 11/2 ماشد کا موتا ہے۔ کتاب البركت میں حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم ے مروی ہے کہ حمام ہے نکل کر قدموں پر شعنڈا یانی ڈالنا قو کنج ہے امن میں رکھتا ہے۔ دردزہ ہے بیاؤ کا مدتی سخہ ابن کی نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نقل کیا کہ حضرت سید ۃ النساءنورچثم مصطفىٰ فاطمه الزهرارضي الله تعالىٰ عنها كودرد زه كي تكليف تقي\_حضورسيد عالم صلى الله عليه وسلم نے ام المومنين حضرت ام سلمه رضي الله تعالیٰ عنها نے حضرت زينب بنت جش رضی الله تعالی عنهما کو تکم و یا که وه حضرت فاطمه الز ہرا رضی الله تعالی عنها کے پاس جا کر آیت الكرى ٔ سورة الفلق اورسورة الناس پڑھیں۔ (تفيرتعيمي - جلدسوم) بالجهرين كااستغفار ہے علاج حضرت سيدنا امام حسن رضى الله تعالى عنه ايك مرتبه حضرت امير معاويه رضى الله تعالى

نینان مدین سل مذہبر م عند کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ ش

ایک مالدار آدی ہوں مگر میرے ہال کوئی اولاونیں ہے۔کوئی ایس چیز بتائے کہ اللہ تعالی جھے اولادعطافر مائے۔آپ نے فرمایا' استغفار پڑھا کرو۔اس نے استغفار کی اور آئی کثرت سے اللہ تعالی نے اسے دس سے کی کہ روز انہ سات سومر تبداستغفار پڑھنے لگا۔اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اسے دس

بینے عطافر مائے۔ (خزائن العرفان حاشیہ سورۃ ہود۔ آیت 52) مانچھ بن کے تحت سد ناشنم ادہ شرخدا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس جگہ

بانجھ پن کے تحت سید ناشنم اوہ شیر خدا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جگہ کوئی خاص دعائے استغفار ورج کی کوئی خاص دعائے استغفار ورج کی جاتی ہے جس کے متعلق وحی ترجمان سے سید الاستغفار یعنی تمام استغفاروں کا سردار ارشاد

ہوا۔ حضرت شدادین اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' سب استغفار وں کا سردار بیاستغفار ہے کہ انسان یوں کیج۔

اَللَّهُ مَّ اَنْتَ رَبِّى لَآ اِللَهُ اِلَّا اَنْتَ خَلَقَتَنِى وَانَا عَبُدُكَ وَانَا عَلَى وَانَا عَلَى عَلَى وَانَا عَلَى عَلَى وَوَعِدِكَ مَا اسْتَطَعَتُ اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعَتُ اَبُوءَ لَعَلَى وَابُوء بِذَنْبِى فَاغْفِرُ لِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوء بِذَنْبِى فَاغْفِرُ لِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوء بِذَنْبِى فَاغْفِرُ لِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آئٹ. تا جدار انبیاء سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس استغفار کوصد تی ول سے دن میں پڑھا۔ وہ اگر اس روز شام سے پہلے مرگیا تو جنتی ہے اور جس نے رات کو اسے صدق دق سے پڑھا اور منج ہونے سے پہلے مرگیا تو جنتی ہے۔ (صحیح بخاری شریف) افلاس و تنگدستی دور کرنے کا مدنی نسخہ

حفرت ابن عمرض الله تغالی عنها راوی بین که ایک شخص تا جدار مدینه سلی الله علیه وسلم کی خدمت باعظمت بین حاضر بهوا اور عرض کی- "پارسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نے بچھ سے مندموڑ لیا ہے" بعنی میں بہت زیادہ غریب ہوگیا ہوں۔ تا جدار رسالت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که "جھے سے صلوٰ ق الملا تکہ یعنی فرشتوں کی دعا اور شیخ کہ جس کی بدولت انہیں رزق

ينان عبدتون الدخيدام دیا جاتا ہے کہال گئی؟" پر فرمایا۔" طلوع فجر یعنی اذان فجر کے وقت اس دعا کوسومرتبہ يرحور شبشتحان اغن وَبِحَمُدِهِ سُبْحَانَ اغْدِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمُدِهِ اَسْتَغُفِرُالِهُ تُودِيَا تيرے یاس بست و ذلیل ہوکر آئے گی۔'' پھروہ فخض چلا گیا۔ پچھ عرصہ بعد دوبار عاضر ہوا اورعرض كرف لكاكد يارسول الشصلى الشعليه وسلم ميرے پاس (دولت) دنيااتى زيادہ آ كئى ہےك

مجهة بحص منبيس آتاكه كهال ركفول - (مدارج النوة)

حفاظت جان كامدني نسخه

حضرت ربان عثمان رضی اللہ تعالی عندایے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا کہ جو کوئی تین مرتبہ شام کے وقت میہ پڑھے۔ بِسُسِمِ اللهِ الَّذِي كَا يَصُرُ مَعَ إِسُمِهِ شَيْءٌ ۚ فِي الْآرُضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ.

توضيح تك كوئى نا كهانى بلا ومصيبت ند يبني كى جوكوئى ضيح كو يز مصرتو شام تك برنا كهانى

بلاے محفوظ رہے گا۔ (ابوداؤد۔ ترفدی شریف)

جسماني صحت وحفاظت كامدني تسخه ا یک فخص رسول انڈمسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باعظمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ

میں ایک روگ مخص ہوں۔ کھانا پینا میرے بدن کو ذرانہیں لگتا۔ اللہ تعالی سے میرے لئے وعائے صحت فرمائے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جب كھايا پيا كروتويه دعا پڑھ

لياكروربِسُجِ اللهِ الَّذِي لَا يضرمع اسمه شيئي في الارض ولا في السماء يا حي

م. خمپیں بھی کوئی بیاری نہ ہوگی۔اگر چہ کھانے میں زہر ہی کیوں نہ ملا ہو۔ ۱۰

(نزمة الجالس)

یہاں اس دعا کے متعلق ایک ولچیپ دکایت نقل کی جاتی ہے جس ہے اس دعا کے عظیم الشان فائدے اور صحابہ کرام علیم الرضوان کے غیر متزلزل ایمان کا پیتہ چاتا ہے۔ کتب ابنان مدین مل الله بنان مدین مل الله تعالی عند نے ایک عیمائیوں کے قلعہ کا الله تعالی عند نے ایک عیمائیوں کے قلعہ کا مدام کی در من الله تعالی عند نے ایک عیمائیوں کے قلعہ کا دواری کے تلعہ کی دواری کی دواری کے تلعہ کی دواری کے تلعہ کی دواری کے تلعہ کی دواری کی دواری کے تلعہ کی دواری ک

عاصرہ کیا تو ان کا سب سے بوڑھا پاوری آپ کے پاس آیا۔اس کے ہاتھ میں انتہائی جیز زہر کی ایک پڑیا تھی۔اس نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا کہ آپ ہمارے قلعہ کا

ے۔ بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں ہے۔ "بیس کر بوڑھا پادری بولا۔" آگرتم اس قلعے کا محاصرہ نبیس اٹھاؤ کے تو میں بیز ہر کھا کرخود کئی کرلوں گا اور میرا خون تمباری گردن پر ہوگا۔" حضرت خالدرضی اللہ تعالی عنه فرمانے گئے۔" بیانمکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو

ائے۔"

د کی کرجران رہ کیا کہ چندمنٹ آپ کے بدن پر پیند آیا۔اس کے علادہ کی جمیمی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عند نے پادری سے مخاطب ہو کر فر مایا۔'' دیکھا۔ م

اگر موت ندآئی ہوتو زہر پھونہیں بگاڑتا۔ 'پاوری کوئی جواب دیئے بغیر اٹھ کر بھاگ کیا اور قلعہ میں جاکر کہنے لگا۔ 'اے لوگو! میں السی قوم سے ل کرآیا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی هم اسے مرتا قد آتا ہے بنیں مصرف ارتا ہو رہا ہے ہیں۔ حتیان مران کرایک آری نے کھال اگر ایٹا

تو آتا بی نہیں۔ وہ صرف مارنا بی جانے ہیں۔ جتنا زہران کے ایک آدی نے کھا لیا' اگر اتنا پانی میں ملاکر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقینا مرجاتے گراس آدی کا مرنا تو در کنار وہ ہے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دواور ان سے لڑائی نہ کرو۔'' چنا نچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حصرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہوگیا۔

مايوس مريضوں كومژوه جانفزا

مواہب لدنیاور دوسری کتب میں امام ابوالقاسم تثیری رحمة الله تعالی علیه سے منقول

( ھاشيەر بېرزندگي)

بابہ بن المربون السلط المرك الموري المراك الموري المراك الموري المراك الله عليه وسلم الموالة المرك الله عليه وسلم المرد المربي الله عليه وسلم المرد الم

2- وَشِفَآء " لِمَا فِي الصَّدُورِ 3- يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَاب " مُّخَتَلِف" اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاء " لِّلنَّاسِ ٥ 4- وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَآء " وَرَحْمَةٌ كِلُمُؤْمِنِيْنَ ٥

5- وَإِذَا مَرِصُتُ فَهُوَ يَشُفِيُن0 6- قُلُ هُوَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا هُدًى وَّشِفَآءٌ'

6- فل هو بدلین الموا مدی و بساء امام تشری رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ میں نے ان تین آیوں کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پلا دیا تو وہ اس وقت شفایاب ہو گیا۔ گویا کہ کسی نے ان کے پاؤں کی گرہ کھول دی۔

#### کھول دی۔ سانپ یا بچھوکائے کا علاج سانپ یا بچھوکائے کا علاج

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیم الرضوان کی ایک جماعت ایک بستی سے گزری۔ اس بستی میں کسی شخص کو سانپ یا بچھونے ڈسا ہوا تھا۔ چنا نچے الل قرید کا ایک آ دی صحابہ کرام علیم الرضوان کے پاس آ یا اور کہا کہ کیا تم میں کوئی منتز بڑھنے والا ہے؟ بے شک اس بستی میں ایک شخص کو سانپ یا بچھونے ڈس لیا ہے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان میں سے ایک آ دمی اس آ دمی کے ساتھ گیا اور

چند بكريوں كے عوض سورہ فاتحه شريف يا ھاكر دم كيا تو وہ اچھا ہو گيا۔ بير محالي بكرياں لے كر آئے تو ساتھیوں یعنی دوسرے صحابہ نے اس کو تکروہ جانا اور کہا تونے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ یہاں تک کہ وہ سب مدینہ طیبہ میں آئے اور خدمت انور میں حاضر ہوئے۔عرض کیا '' یارسول الله صلی الله علیه وسلم اس مخص نے کلام الله پر اجرت کی ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟'' تو رسول الشصلي الله عليه وسلم في فرمايا\_" لائق ترين چيزجس ريم مزدوري لؤالله تعالى كى كتاب

ہے۔''( بخاری شریف )

ایک روایت میں ہے کہ فر مایا۔ "تم نے اچھا کیا، تقسیم کرواور اپنے ساتھ میرا حصہ مجی نكالو-" (مشكوة شريف) حضرت على المرتضى كرم الله تعالى وجهدالكريم فرمات بين كدايك رات حضور مرور کا کتات صلی الله علیه وسلم نماز ا دا فرما رہے تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنا وست انورزمین پررکھا تو انگلی شریفه پر بچھونے ڈس لیا۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے تعل مبارک ہے اس کو مار دیا اور جب نماز ہے فارغ ہوئے تو فرمایا۔اللہ تعالی بچھو براعنت کرے۔ بیٹمازی اور غیرنمازی کوئبیں چھوڑتا یا فر مایا' یہ نبی اور غیر نبی کوئبیں چھوڑتا۔

پھر آپ عليه الصلوٰة والسلام نے ياني اور نمك منكوايا اور اے ايك برتن ميں ڈالا۔ پھر جس جُكَدة ساتھا' وہال ڈالنے لگا۔حضور تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انگل ہے ملتے جاتے تھے

اورمعو ذات پڑھ کروم فرماتے جاتے تھے۔

#### بابشتم

# <u>بہتم</u> تاجدارانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک

آ مصطفی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے قبل ونیا میں برطرف ظلمت اور كفر كا دور دورہ تھا'عرب کےلوگ بنول ورخنول سورج عطائداورستاروں کی بوجا کرتے تھے۔فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں قرار دے کراُن کی بوجا کرتے تھے ان کے کردار کی پستی کا یہ عالم تھا کہ خانہ کعبہ کا ننگے ہوکر طواف کرتے تھے اوراڑ کیوں کوزندہ وفن کردیتے تھے۔ ہر طرف ظلمت اور کفر ک گھٹا چھائی ہوئی تھی۔

اس عالمگیرظلمت اور جہالت کے دور میں نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجوز سلطان بحروبرآ مندرضي الله تعالى عنها كے پسرعبداللہ كے جائد ميٹھے بيٹھے مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ عليه وآلبه وسلم تمام جہان کیلئے ہادی ورہبر بن کرتشریف لائے۔

۱۲ رائع النور کو اللہ ﷺ کے تور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی ونیا میں جلوہ گری

ہوتے ہی كفروظلمت كے بادل حيث مجے مثاه ايران كسرى كے كل يرزلزلد آيا چوده كتكرے گر گئے' ایران کا وہ آتش کدہ جوایک ہزار سال ہے شعلہ زن تھا وہ بچھ گیا' دریائے ساوہ خشک ہوگیا' کعبے کو دجد آگیا'نت سرکے بل کر پڑے۔

> تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری بیب تھی کہ ہر بنت تفر تفرا کر گر گیا

بهر كيف خاتم المرسلين رحمة للعالمين شفيع المدنبين أنيس الغريبين سراج السالكيين محبوب رب العالمين جناب صادق وامين قرار ہر قلب محزون وممكين بن كر١٢ رئيج النوركوم جادق كے و وقت جہان میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں عم کے ماروں دکھیاروں دلفگاروں اور در در

کی تھوکریں کھانے والے بے جاروں کی شام غریباں کو مصح بہارال 'بنادیا۔

#### ملانو! ضح بهارال مبارك

وہ برساتے انوار سرکار آئے

ببرحال ١٢ رئي النورمسلمانول كے لئے عيدول كى بھى عيد ب يقينا آ نسرور صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم جهال ميں شاہ بحروبر بن كرجلوه كرنه ہوتے تو كوئى عيدعيد ہوتى ' نه كوئى

شب برات بككه كون ومكان كى تمام تررونق وشان اس جانِ جهان رحمت عالميان سياح

لا مكان محبوب رحمٰن صلى الله تغالى عليه وآله وسلم كے قدموں كى وهول كا صدقہ ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سرکارِ عالم مدارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم جہاں میں فضل ورحمت بن كرتشريف لائے اور يقيباً الله ﷺ كى رحمت كے نز ول كا دن خوشى ومسرت كا ون ہوتا ہے چنانچے اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرما تا ہے۔

قُلُ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَحُ مَسِهِ فَبِالْلِكَ فَلْيَفُرُحُوا هُوَ خَيُر" مِّمَّا

يَجُمَعُونَ٥(بِ١١ ١١٥) ترجمہ: تم فرماؤ الله عظافة ي كے فضل اور اس كى رحمت اسى ير جاہے كه خوشى كريں۔ وہ

ان كےسب دھن دولت سے بہتر ہے۔ (كنزالا يمان)

الله اكبر! الله عظي رحت يرخوشى منافى كا قرآن حكم وى رباب اور مارى

پیارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کیا کوئی ﷺ کی رحت ہے۔ ویکھیے قرآ ن میں صاف صاف اعلان ہے۔

وَمَا أَرْسَلُنْكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلْمِيْنَ. (بِ2أَعْ)

ترجمہ: اور ہم نے تم کونہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کیلئے۔ ( کنز الایمان) حضرت ابوہرریہ رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نورمجسم شاہ بن وآ دم

رسول مختشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یو چھااے جبرائیل! علیہ

السلام بتاؤ تمہاری عمر کتنے سال کی ہے۔ جرائیل علیہ السلام نے عرض کی یارسول اللہ اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ چوتھے آسان پر ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بعد طلوع ہوتا تھا میں نے است بهتر بزار مرتبه ديكها تفاية حضور اكرم نورمجسم شاه بني وآ دم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تو بیارے اسلامی بھائیو! بیرساری کا نئات زمین و آسان تمس و تمز شجرو حجز جنت و

دوزخ جن وانس سب سے سب حضور صلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم کے صدقہ میں وجود میں آئے بلکہ صدیث قدی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مجھے اپنامحبوب پیدا کرنامقصود نہ

ہوتا تو میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔

بیارے بیارے اسلامی بھائیو! نکاح کے بعد ماہ رجب میں شب جعد کو جب تورمحری صلی الله تعالیٰ علیه وآلېه وسلم حضرت آمنه رضی الله تعالیٰ عنها کے شکم اطهر میں جلوہ افروز ہوا تو

دنیاعالم میں عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ 1- حنت كدرواز عكول دية كي تمام عالم كومعطركيا كيا أسان وزين يربيندا آئى

كهآج رات وه نورهكم مادر من جلوه افروز بوكيا-2- قریش کے تمام جانور ہولے اور کہنے لگے خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں کے

پيد مين تشريف لے آئے۔ 3- اس رات کی صبح کوتمام روئے زمین کے بت اوندھے مندگر پڑے اور تمام بادشاہوں

ك تخت جك گئے۔ 4- قریش پر قط سالی تھی اس رات کی برکت سے رحت کی بارش ہوئی زمین سرمبر

وشاداب ہوگی۔درختوں پریتے لکے میوہ جات کی کثرت ہوئی۔ 5- الله تعالى في تحكم ديا كه اس سال تمام دنيا كي عورتيس اس نور محمصلي الله تعالى عليه وآلبه وسلم كى بركت سے بيج جنين ألوكى كوئى ندجنے۔

6- حضور سرایا نورصلی الله تعالی علیه وسلم مال کے پید میں جلوہ افروز ہوئے تو ہرآسان ے بیصدا آتی تھی کہ لوگوخوشیاں مناؤ کہ وہ وقت قریب آگیا ہے کہ مبارک اور سعادت مندرسول كادنيامين ظهور موكا\_

7- حضرت آمندرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه جب رسول يا كـ صلى الله تعالى عليه وسلم میرے شکم اقدی میں تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک نور جھے ہدا ہوا اور اس نورے

نينان هبدنوی مل مذعره م باستلحم سب جہان روش ہوگیا تو میں نے سریٰ کے محلات کو دیکھ لیا۔ 8- جب آپ صلی الله تعالی علیه وسلم هکم ماور میں دو ماہ کے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انقال ہوگیا تو فرشتوں نے عرض کی مولا جرا حبیب یتیم ہوگیا تو الله تعالی نے ارشاد میں خوداس کی حفاظت اور مدد کرنے والا ہوں۔ انبياء كرام كى آمنه بى بى كوبشارتين حضرت آمند خاتون رضی الله تعالی عنها فرماتی میں کے حمل کے پہلے مہینے ایک بزرگ تشريف لائے اور فرمایا: 1- اے آمند! مخفے بشارت ہو کہتم تمام رسولوں کے سردار کی مال بننے والی ہو میں نے کہا آب كون بين؟ فرماياان كاوالدآ دم بول \_ (عليه السلام) 2- دوسرے ماہ ایک بزرگ تشریف لائے اور فرمایا بشارت ہو تمہیں بے شک تم اولین اور آخرین کے سردار کی مال ہوئیں نے بوچھا آپ کون بیں؟ فرمایا شیث (علیدالسلام) 3- تیسرے ماہ ایک بزرگ تشریف لائے اور فرمایا آ منے مہیں بٹارت ہو تیرے ہید میں نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف فرما ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں نوح عليدالسلام بول-4- چوتھے ماہ ایک بزرگ تشریف لائے اور فرمایا آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا تجھے بثارت ہو كرتو پاك نى صاحب شرافت كى مال ب عين نے پوچھا آپ كون بين؟ فرمايا بين ادريس عليه السلام مول-5- حمل کے پانچویں ماہ ایک بزرگ تشریف لائے اور فرمایا اے آمند! مجھے خوشخری ہوکہ آ پ تمام نبول کے سردار کی مال ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ہود عليه السلام ہوں۔ 6- چھے ماہ ایک اور بزرگ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آمند بی بی تو خوش ہوجا کہ

چھے ماہ ایک اور بررک سریف لانے اور مرمائے سے کہ اسمنہ بی بی تو موں ہوجا کہ تیرے شکم میں نبی ہاشمی جلوہ افروز ہیں۔ میں نے بوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں

ابراجيم عليه السلام بول-

7- ساتویں ماہ ایک اور بزرگ تشریف لائے اور فرمانے ملکھائے مند! آپ کو بشارت ہو

کہ آپ اللہ کے حبیب کی مال ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں

اساعيل عليه السلام مول-

8- آ شویں ماہ ایک اور بزرگ تشریف لائے اور فرمانے کے اے آمنہ! آپ کوخوشخری ہوكدآپ خاتم النبين كى مال بيں۔ ميں نے يو چھا آپكون بيں؟ فرمايا ميں موىٰ عليه

السلام ہول۔

9- نویں ماہ ایک اور بزرگ فرمانے لگے کہائے مندا مجھے بشارت ہو کہ تو محمد رسول صلی الله تعالى عليه وسلم كى مال موريس في وجها آب كون بين؟ فرمايا بس عيسى عليه السلام

جنتى خواتيل دايال بنين

سیدہ آ مندرضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ رائع الاول کی حمیار ہویں رات آئی۔ بید ایک منور رات تھی عفرت عبدالمطلب این بچوں کے ساتھ حرم کی دیوار تقیر کردے تھاس وقت گھر میں کوئی فرونبیں تھا۔ میں گھر میں اکیلی رہ گئی اور خوف سامحسوں ہونے لگا کہ اگر ای

رات بيح كى بيدائش موكى تو كيا موكا۔

میں انہیں خیالات میں تھی کہ ایک و بوارشک ہوئی اور جار دراز قدعورتیں کمرے میں داخل ہو گئیں اور وہ حسن و جمال میں ایک سے بڑھ کرتھیں۔ اُن میں سے ایک نے بڑھ کر

1- آمند رضى الله تعالى عنها تيرى مثل كون موسكتا ٢- يم سيد البشر صلى الله تعالى عليه وسلم كى مال بنے والی ہو۔ یہ کہد کر وہ میری وائیں جانب بیٹھ گئیں میں نے بوچھاآ پ کون بي؟ وه بوليس ام البشرحوا (عليها السلام)

2- پھر دوسرى نے مبارك باد كبئ وہ ميرى بائيں جانب بيٹھ كئيں۔ ميں نے يو چھا آپ كون بي؟ بوكيس! حضرت ابراجيم عليه انسلام كى بيوى سارارضى الله تعالى عنها ـ



4- آخر يل چوكى نے بھى مبارك بادوى اور سامنے بين كئيں۔ يس نے يو چھا آب كون میں؟ وہ بولیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مجر جاروں نے ایک زبان ہوکر کہا! ہم دائیاں بن کرتمہاری خدمت کیلئے حاضر بوئی

بعدولادت کی جھ چزیں

حضرت صغید بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنبا فرماتی ہیں۔ ولادت کے بعد میں نے چه عجب وغریب چیزیں دیکھیں۔

1- آپ سلى الله تعالى عليه وسلم في بيدا موت عى مجدوفر ما يارب هب ليى أمَّتى

2- سجدے مے سرأ فعاكر برنبان صبح فرمايالا الدالا الله محدرسول الله-

3- آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے نورے سارا گھر روشن ہوگیا۔ 4- میں نے آپ کو سل دینے کا ارادہ فرمایا تو غیب سے آواز آئی اے صفیہ! تو عسل کی

تکلیف نہ کرہم نے ان کو یاک وصاف پیدا کیا ہے۔

5- میں نے اس خیال سے کہ لڑکا ہے یالاگ۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختند شدہ اور تاف بريده تق

6- میں نے جاہا کہ آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرتہ پہناؤں تو میری نظر آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پڑی تو اس پرلکھا ہوا تھا الدالا اللہ محمد رسول اللہ۔

#### برکات جسمیہ تا جدارا نبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک

تاجدار مدینه راحت قلب و سینه سلی الله تعالی علیه وسلم کے جسم واطهر کا ذکر خبر کیا جاتا ہے۔ آپ سلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ہراوالا جواب اور ہرعضو بے مثال اورحسن و جمال الله!

الله اورآب ملى الله تعالى عليه وسلم كموع مبارك جس مقدر والے كو عاصل موجاكيں وه

بركون اورر متول سے مالا مال موجائے۔

جارے سرکار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسوے مبارک استے خوبصورت ہیں کہ خودرب العزت (جل وعلا) نے قرآن مجید میں ان کی قتم یاد فرمائی۔

امام المست مولانا شاہ احمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه حدائل بخشش ميں فرماتے ہيں ہے کلام اللي ميں مش وضى تيرے چرو نور فزاكي هم

فتم شب تاریس رازیر تھا کہ حبیب (عظفے) کی زلف دوتا کی شم حضرت سیدنا خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عند سیف اللہ ( یعنی اللہ کی تکوار کے لقب

ے یاد کیے جاتے ہیں) مجھی آپ کو دشمن کے مقابلہ میں شکست نہ ہوئی تھی اور بیسب کچھ رنی تا درا صلی دانٹر تدولا مل مبلم سرموں ترمیاری کی برکر پھی

مدنی تا جدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موتے مبارک کی بر کمت تھی۔ چنانچہ خود حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں۔خوش فتمتی سے

حضورتا جدارا نبیاع سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک میرے پاس تنظ میں نے ان کواپی نویی میں آ کے کی طرف سے می رکھا تھا۔ان مقدس بالوں کی برکت تھی کے عرجر جہاو میں مجھے

ئے ونصرت حاصل ہوتی رہی۔ (شفاشریف)

حضرت سیدنا امام محربن سیرین رضی الله تعالی عند فرمات بین میں نے حضرت سیدنا عبیدہ رضی الله تعالی عندے جب عرض کیا کہ میرے پاس تاجدار مدین الله تعالی علیه وسلم کے موے مبارک بیں جو حضرت سیدنا انس رضی الله تعالی عندے مجھ کو لے بیں تو انہوں ہونادنیااوراس کےسازوسامان سے زیادہ محبوب ہے۔ (مواہب المدیند)

محابرام عليهم الرضوان كومركارةى وقارصلى الله تعاتى عليه وسلم كتركات س بدعد

عقیدت ہوا کرتی تھی اور ان تمرکات سے خوب برکتیں ماصل کیا کرتے تھے تمرکات کی برکت ہے انہیں شفا تیں ملتی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ کو ایک پیالہ وے کر ام الموشین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنبا کے پاس بھیجا کیونکہ میری ہوی کی بدعادت تھی کہ جب بھی کسی کونظر آئتی' یا کوئی بہار

ہوجاتا وہ برتن میں یانی ڈال کر حصرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یاس بھجوایا کرتی تھی

اس لئے کدان کے پاس حضور اکرم نورمجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موے مبارک تھا جو جا ند ى كى تلى ميں ركھا ہُوا تھا تو وہ ان كو نكالتيں اور يانى ميں ڈال كر ہلاديتيں اور مريض وہ پائى بي

ليتاجس سےاس كوشفا موجاتى۔ (بخاری) حضرت سیدناعلی کرم الله وجهدالكريم فرمات بين بيس نے ديكھا كه تاجدار مدينه صلى

الله تعالى عليه وسلم ابنا ايك موع مبارك باته ميس لئے ہوئے فرما رہے ہيں۔ جس نے میرے ایک بال مبارک کو بھی ایذادی تواس پر جنت حرام ہے۔ ( کنز العمال)

بيارے اسلامي بھائيو! سركارابد قرار صلى الله تعالى عليه وسلم كى عزت وتو قيراور تعظيم و

تحریم عین ایمان ہے۔ آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانِ عظمت نشان میں معمولی ی بے او بی و گستاخی بھی گفر ہے۔ ہر گز ہر گز تیم کات مقدسہ کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان تو

زبان ول میں بھی نہیں لائی جاہے جس سے باو بی کا کوئی پہلو لکا ہو۔

محابد کرام علیم الرضوان کی محبت کابیرهال ہے کہ جب بھی سرکار ابد قرار بے کسوں کے مددگار شفیع روز شار صلی اللہ تعالی علیہ وسکم کے سراقدس کے بال مبارک تر شواتے یاریش

مبارک بینی داڑھی شریف کے طول وعرض سے موئے مبارک تر شواتے تو صحابہ کرام علیم الرضوان كمى موئ مبارك كوزين يرندكرن وية بلكة تركات اين ياس بحفاظت ركه

ليتے ۔ چنانچ دعزت سيدنا امام مسلم رضي الله تعالی عنه حضرت سيدنا انس رضي الله تعالی عنه ہے

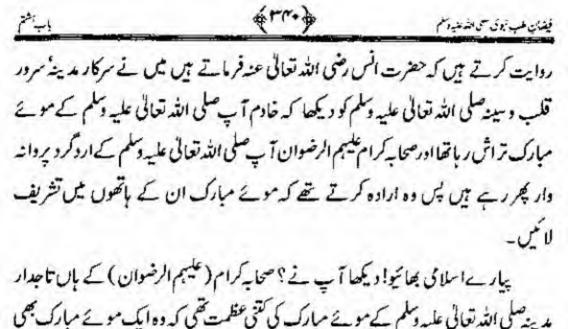

مدینه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی کتنی عظمت تھی کہ وہ ایک موئے مبارک بھی

ز مِن بِرنبیں گرنے دیتے تھے بلکہا ہے ہاتھوں میں تھام لیتے تھے تا کہ وہ اپنے گھروں میں

ان سے ترکات حاصل کرتے رہیں۔

حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کے پاس سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی قیص مبارک ناخن مبارک اور چند موئے مبارک تھے۔ انہوں نے وقت رحلت وصیت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبیص مبارک میرے کفن کے 📆 میں رکھ وینا اور پھر مجھےارتم الرحمین کی رحمت پر چھوڑ وینا۔

بیارے اسلامی بھائیو! ویکھا آپ نے؟ صحابہ کرام علیم الرضوان کوسر کارصلی اللہ تعالیٰ عليه دسكم كے تبركات ہے كس قدر والهانه بيار تھا اور وہ ان كو دنيا ميں شفا كيلئے اور بعد وصال

حصول رحمت كيليح وسيله بنات تھے۔

#### آ پ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا سرمبارک سرمبارک قدرے برا تھا' بال مارک تھتگریائے تھے۔اگرسرمبارک کے بالوں میں

خودیا آسانی ہے ما مگ نکل آتی تو رہنے ویتے ورنہ خود جنکلف ند نکالتے۔جس زمانہ میں بال مبارک زیادہ ہوتے تو کا نوں کی لوہے بڑھ جاتے ور نہیں ٔ یہ وہی سرمبارک ہے کہ جس

یر قبل بعثت بطریق ارباص و کرامت ٔ موتم گر ما میں بادل سامیہ کئے رہتا تھا چنانچہ جب آپ مائی حلیمہ کے ہاں پرورش یار ہے تھے تو وہ آ پ کوکسی دور جگہ نہ جانے دیتے تھیں۔ایک روز وہ سیجھ غافل ی ہوگئیں اور حضور تا جدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیماء کے

ای طرح جب اپ می الد تعالی علیہ وسم بارہ برل می مرسر میں ہے بی ابوطالب اور دیگر شیوخ قریش کے ساتھ ملک شام میں تشریف لے گئے تو بھرا راہب کے عبادت خانے کے قریب ازے ۔ اس راہب نے آپ کو پیچان لیا اور کھاتا تیار کرے لایا اور کھا۔ آپ کو بیچان لیا اور کھاتا تیار کرے لایا اور آپ کو بیچان لیا در کھاتا تیار کے ہوئے تھا۔ آپ کو بلوایا، پس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر باول سایہ کئے ہوئے تھا۔

وتنا)

#### آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی پیشانی مبارک ته مهل دخته ال سلم که داری کار در وی در چیکزیتم مداند

آ پ مسلی الله تعالی علیه وسلم کی پیشانی مبارک کشاده اور چراغ کی ما نند چیکتی تھی چتانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه نے فرمایا 'جب اند هیری رات میں آپ کی پیشانی

ظاہر ہوتی تو تاریکی میں روثن چراغ کی ماند چکتی۔ خطیب ابن عسا کر ابونعیم اور دیلمی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے

روایت کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھی چرخہ کات رہی تھی اور حضور سرایا نور فیض سخور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سامنے اپنے فجوتے مبارک کو بیوند لگارہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سامنے اپنے فجوتے مبارک کو بیوند لگارہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کی بیٹانی مبارک سے پسینہ چل رہا تھا۔ بیدد کھے کر میں جیران رہ گئی اور کئی گئی چرف کا نے تھمر گئی۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھے کرفر مایا تجھے کیا ہوا' میں نے عرض کی کہ

آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چیٹانی مبارک سے پیدنیکتا ہے جس کا قطرہ قطرہ نور کا تارا ہے۔اگر ابو کبیر ہذلی (عرب کامشہور شاعر) مجھی بیدد کیے لیٹا تو یقین کر لیتا کہ اُس کے اس بنان مبنری مل در در مل در در مل در مل الله تعالی علیه وسلم نبی بین یعنی أس نے به شعر آ ب صلی الله تعالی مصداق آ ب صلی الله تعالی عليه دسلم بی کود کچه کرکها تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چېره مبارک آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کا روئے انور چودھویں رات کے جاند کی طرح روش و (څاک زندی) تابال تفا

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول صلی الله تعالی علیه وسلم

( محج بخاری) لوگوں ہے بڑھ کرخو بروا درخوش خوتھے۔ حضرت جابر بن مميره رضى الله تعالى عنه كابيان ب كه ميس في رسول الله صلى الله تعالى

عليه وسلم كوجا تدنى رات مين ويكها- آپ صلى الله تعالى عليه وسلم سرخ وهاري دارحله يہنے ہوئے تھے میں مجھی جاند کی طرف و کھتا اور مجھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ ب

شک میرے نز دیک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چا ندے زیادہ خوبصورت تھے۔

ابن عسا کرنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے نقل کیا ہے کہ

میں سحر کے وقت کچھی رہی تھی۔ مجھ سے سوئی گریٹ ی میں نے ہر چند تلاش کی مگرنہ ملی

ا نے میں رسول کر میم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روئے مبارک کے نور کی شعاع میں وہ سوئی نظر آئی۔ میں نے بید ماجرا آپ صلی اللہ تعالیٰ

عليه وسلم ہے عرض كيا۔ آپ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے فر مايا ہے حميرا! اس كيليے تحق وعذاب

ہے جومیرے چیرے کی طرف و مکھنے سے محروم کیا گیا' تین دفعہ بیفر مایا۔ (خصائص کبریٰ) حافظ ابونعیم نے بروایت عباد بن عبدالصمد نقل کیا ہے کداس نے کہا کہ ہم حضرت انس

بن مالك ك بال آئے۔آپ نے كنيز سے كہا كدوستر خوال لا تاكد بم جاشت كا كھانا کھائیں۔وہ نے آئی' آپ نے فرمایا کہ رومال لا'وہ ایک میلا رومال لائی' آپ نے فرمایا

كة تنور كرم كراس نے تنور كرم كيا پھرآپ كے تھم سے رومال اس ميں ۋال ديا كيا۔ وہ ايسا سفید نکلا گویا کہ دودھ ہے۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟



خوثی ہے مسکراتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تغاتی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے برتر نے میری آئٹھوں کواس قدر دور بین بنایا ہے کہ میں نے زمین کے مشرقی مغربی کونے اور کنارے و کھے لئے۔

امام احمرتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ تا جدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب ریجانی کو دیکھا ہے۔

طبرانی نے مجم اوسط میں بستد سیج حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندے روایت کیا ہے کہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دوبار دیکھا ہے ایک بار آ تکھ سے اور ایک بار

ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ہے بیجی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے رب ویکن کو آ تھوں ہے دیکھا ہے اور عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بھی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی الله تعالی عندے يو چھا ہے كدكيا تاجدار انبياء ملى الله تعالى عليه وسلم نے اینے رب کو ہ محمول سے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہال۔

## آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مڑ گانِ مبارک

ابن جوزی نے امام جعفر صادق بن امام محمد باقر علیہم الرضوان سے روایت کیا ہے کہ ہمارے جداعلیٰ سیدالانبیاءِ صلی اللہ تعانی علیہ وسلم کو جب عسل دیا ممیا تو جویانی آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مڑمان مبارک میں رہ گیا وہ ہمارے جدِ اوسط سید الا ولیاء علی مرتضی رضی الله تعالی عندنے زبان سے جات لیا تو آپ کے سینے میں جس قدر معارف و حقائق اسرار وحدت ورموز حقیقت تنے اُس یانی کی بدولت تنے حضرت علی رضی الله تعالی عنه خود فرماتے میں کہ جس روز سے میں نے وہ یائی لی لیاہے میری قوت حافظ بے حد بڑھ کئی ہے۔

#### آ پ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے لب مبارک

فضیل بن عباس رضی الله تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ جب حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوقبرانور میں رکھ دیا گیا تو میں نے آخری دیدار کی غرض سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چبرہ مبارک کی زیارت کی۔ ویکھاہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت کررہے ہیں میں نے کان نزدیک لاکرسُنا تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ "الملْ اللہ اغفو الامتی" اے میرے دب! میری امت کو بخش دے۔ ہیں نے اس کو تمام حاضرین سے ذکر کیا تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شفقتِ امت پرسب خوش ہوئے۔

### آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کا د بان مبارک

بیم اوراین ماجداور ابوقعیم اور احمد نے واکل بن حجر سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک دلو آب لا یا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس سے پیا اور باقی کنویں میں ڈال دیا تواس سے کستوری کی خوشبو آنے گئی۔

طبرانی نے عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم پانچ سکی بہنیں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اُس وقت قدید کھا رہے تھے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پارہ قدید کوزم زم جہایا اور جمیں دیا۔ اُس سے تھوڑا تھوڑا لے کر جم پانچوں نے کھایا۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہان مبارک کی برکت سے خواہ اِن کی کوئی حالت ہوتی ان کے منہ سے جمیشہ خوشبو وسلم کے دہان مبارک کی برکت سے خواہ اِن کی کوئی حالت ہوتی ان کے منہ سے جمیشہ خوشبو

تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب کھانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا گیا تو

چبایالیکن وہ منہ سے پیٹ میں ندائر ا۔ فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جس بکری کا یہ گوشت ہے اُس کی قیمت نہیں دی گئے۔ دریافت کرنے پراس عورت نے کہا کہ بے شک پر بحری میری بمسايه عورت نے ميري طلب پراين مالک كى بغير اجازت بكر كر بھيج وي تقى۔ بوقت

ضرورت وه موجودنه تفااس خیال پر که جب وه آئے گا مکری کی قیمت دی جائے گی۔

آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک

بزار اور بہین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ تاجدار مدينه سرور قلب وسينه صلى الله تعالى عليه وسلم جب مجمى خنده فرماتے تو آپ صلى الله تعالى عليه

وسلم کے دغدان مبارک کی د بواروں پر شعاع پڑتی تھی۔ بیس نے ایسے نورانی دانت نداس ے پہلے کی کے دیکھے نہ پیھے۔ آ ب صلی الله تعالی علیه وسلم کے وندان مبارک باریک اور چکدارموتیوں کی طرح تھے

سائے کے دانتوں میں ذرافاصلہ بھی تھا۔ (شاکل ترندی)

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کی زبان مبارک

الله تعالى ارشاد فرما تا ب عَما يَسْطِقُ عَنِ الْهَواي إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى" يُؤسنى. لِعِنى مارايه يغبرعليه السلام اية آپ كهفين كبتا بلكه جو ماراحكم موتاب ويى سناتا ب أيك لفظ

کی کی بیشی بھی نہیں کرتا۔

طبرانی اور ابن عساکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ كى سفريس تھے۔ اثناء ميں جبكه ہم چل رہے تھے تو آ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے

كى آوازسى تو آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في فاطمه رضى الله تعالى عنها سے دريافت فرمايا كه بي كيون روت بير-آب صلى الله تعالى عليه وسلم في سبكوآ واز دى كد سى ياس يانى ہے مرکمی کے باس ایک قطرہ بھی بانی کا نہ تھا۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا



ہوگا۔ آمیب ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لے کراُسے اپنی زبان مبارک لگادی اور فرمایا جا اس سے تیرا قرض اُتر جائے گا' جب میں اُن کے باس لے کیا تو اُن کا قرض اُتر

کراتای مجریرے پائ نے رہا۔ شہر جریا ہے

محدثين رحيم الله في كهام:-

آ بِ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہرایک زبان میں بامحاورہ کلام فرماتے ہے اور جب کوئی خواہ وہ کسی ملک کا ہوآ پ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے حضور میں حاضر ہوکر ہوئی میں کچھ بولٹا تھا تہ آ ۔ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بھی اُسی یولی میں اُس سے باتیں کرتے۔ ہرایک زبان میں تہ آ ۔ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بھی اُسی یولی میں اُس سے باتیں کرتے۔ ہرایک زبان میں

تو آپ سکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اُس بولی میں اُس سے باتیں کرتے۔ ہرایک زبان میں آپ سے باتیں کرتے۔ ہرایک زبان میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس قدرمہارت تھی کہ اسلوب عبارت اور ترکیب کے الفاظ و کم میں کر مدنہ ان دان حران روحا تا تھا جسے آپ عربی زبان کے قصیح و بلغ تھے ایسے ہی جب کسی

کروہ زبان دان حیران رہ جاتا تھا جیسے آپ عربی زبان کے تصبح و بلیغ تھے ایسے ہی جب کسی دوسری زبان کو بولتے تو اُس زبان کے الفاظ کلمہ و کلام اُس زبان کے قواعد فصاحت و بلاغت کے مطابق نکلتے حالا تکہ غیر زبان کوخواہ کوئی کتنا ہی کوشش کرے مادری زبان والوں

ی برابر نہیں بول سکنا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت تھی کہ ماوری زبان والے من کردنگ رہ جاتے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَمَا اَدُسَلُنَا مِنْ دَّسُوْلِ إِلَّا بِلِسَانِ قَدُمِسِهِ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام قوئی قوت بشری سے بوھ کر تھے اس لئے آپ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحسب اختلاف اصفاف سب صنفوں کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض حبشیوں فارسیوں اور دیگر ممالک کے لوگوں کے ساتھ اِن کے مال میں میں کا ایک کا سے میں کے ساتھ اِن میں میں میں کا میں میں اور ایک کے اور اور کی ساتھ اِن

کی بولیوں میں گفتگوئیں کی ہیں اور کتب احادیث میں مرکوز ہے۔ علامہ شہاب خفاتی نے شرح شفاء میں کھا ہے دفد آپ سلی شرح شفاء میں لکھا ہے کہ ایک وفد قریب زمانہ وعوت نبوت کی ملک سے ایک وفد آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ جب وہ مجدحرام میں جہاں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعالی علیہ وسلم کو تعالی علیہ وسلم کو تعالی علیہ وسلم کو

اس سبب سے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی امتیازی سامان کہاں وغیرہ نہیں رکھتے تھے اس سبب سے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی امتیازی سامان کہاں وغیرہ نہیں رکھتے تھے البذاوہ پیچان نہ سکے توان میں سے ایک شخص آ کے ہوکر بولا" من ابون امسوان" بعنی تم میں

ابذاوہ پیچان نہ سے بوان بیل سے ایک سے ایک سے ایک اسے ہور بولا من ابون اسوان میں اس رسول سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون میں؟ حاضرین میں سے کوئی نہ سمجھالیکن آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا" اللہ تعالی میں جوجو علیہ وسلم نے فرمایا" اللہ تعداور" یعنی آگے آؤ۔ بیئن کروہ آگے ہُوااورا پنی بولی میں جوجو

بوچھتا رہا آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرماتے رہے۔ حاضرین میں سے

نينان طبر نيزل مل الشديد الم سوائے أس كے ساتھيوں كے كوئى اور بجھ نہ مجھ سكا آخراس نے آب صلى اللہ تعالى عليه وسلم كو پینمبرحن تشکیم كرلیا اور بعداز تبول اسلام اينے وطن كو دايس ہوئے۔ آپ صلى الله تعالیٰ عليه

وسلم نے اُس کے آئے ہے قبل اُس کی خبراہے یاروں کودے دی تھی۔ (بے شل بشر)

این بکارنے ابراہیم بن حارث سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بی قرد میں ایک چشمہ پرنزول فر مایا جس کا نام بیسان تھا اور اس کا پانی بہت ممکین

تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بیسان شور۔ فرمایا بیسان نہیں بلکے نعمان ہے اور وہ میٹھا ہے۔ آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کی زبان ملنے کی دریقی که وه "و هو طیب" کہنے سے میشھا ہوگیا۔

آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس کا نام بدل دیا اس کویں کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فخريدكر وتف كرويا تفاء

ابن سعد نے حلیمہ سے روایت کیا ہے کہ جب آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو ماہ کے

ہوئے تو مھٹنوں کے تل صحن خانہ میں ہرطرف بھرتے تھے تیسرامہینہ میں آپ صلی اللہ تعالی عليه وسلم يا وُں ير كھڑے ہونے لگ گئے چوہتھے مہينے ميں آپ صلى اللہ تعالیٰ عليه وسلم ديوار كو

كر كر كر كيار كر جلتے لكے۔ چوتھ يانجويں مہينے ميں آپ سلى الله تعالى عليه وسلم الجھے چلتے پھرتے اورآ تھویں مبینے میں آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے طور پر کلام کرنا سکھے گئے اور نو ماہ کی عمر میں ایسانصیح وبلیغ بولئے تھے کہ اپنی قوم میں تصبیح مانے ہوئے تمر دراز آ دی آ پ صلی اللہ تعالیٰ

عليه وسلم كاكلام سُن كرجيران ره جاتے تھے۔ (صلى الله تعالیٰ عليه وآله واصحابہ وسلم)

آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ریش مبارک حضرت على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم فرمات بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلم کی ریش مبارک مھنی تھی۔ (خصائص الکبری) ایے بی حضرت ہندین ابی ہالد کی حدیث میں ہے کہ آ ب صلی الله تعالی عليه وسلم كی

ريش انور بمريوراور منجان بالوں والي تقى۔

قاضی عیاض رحمة الله تعالی علیفقل فرماتے ہیں که ریش مبارکد کے بال اتن کارت ے تھے کہ سیندانور بحر کمیا تھا۔ (شفاہ شریف) شخ محدث ولی الله وہلوی قدس الله سرو العزیز اپنی کتاب درالشمین فی مبشرات النبی الله مین کی پندرمویں حدیث کے ممن میں لکھتے ہیں کہ مجھے میرے والد بزرگوار شاہ عبدالرجم

من من بدر رین سیاست سیار موااور تاجدار انبیا وسلی الله تعالی علیه وسلی کوش نے قدس سرونے خبر دی کدایک دفعہ میں بیار موااور تاجدار انبیا وسلی الله تعالی علیه وسلی کوش نے خواب میں دیکھا۔ آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے میرا حال ہو چھا، صحت و شفا کی بشارت

خواب میں دیکھا۔ آپ سی القد تعالی علیہ وسم نے میرا حال پوچھا سحت وحفا ف بتارت دی اور وضو کے لئے پانی طلب فرمایا۔ بعد از وضوریش انور میں شانہ کیا اور دوبال مجھے عطا فرمائے۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھے بالکل محت تھی اور وہ دونوں بال میرے ہاتھ میں موجود

تے چنانچہ والد مرم نے ایک اُن سے جمعے عطافر مایا کا واب تک میرے پاس ہے۔

## آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کاحلق مبارک

أس نے ایک انساری سے کہ ہم رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کے ساتھ ایک جنازہ کے ساتھ قبر سے ساتھ قبرستان میں مجے۔ بیس نے دیکھا کہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم مورکنوں کوقبر کے

ساتھ برسمان میں ہے۔ میں سے ویع کداپ کی المدھاں سیدو ہے در دل و بر سے صاف اور درست کرنے کی مجمی سرکی صاف اور درست کرنے کی مجمی تو ان کو پاؤل کی طرف سے کشادہ کرنے کی مجمی سرکی طرف سے فراخ کرنے کی وصیت کر رہے تھے۔ جب اُن کو دفنا کر داپس پھرے تو متوفی کی

طرف سے قراح کرنے کی وصیت کردہے تھے۔ جب ان بودف کروان پر مے و سوں ن عورت کی طرف سے ایک مخص نے آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانا کھانے کا پیغام دیا۔ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم اُس کے گھر تشریف نے میے ہم بھی آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم

کے ساتھ تھے۔ جب کھانا آ مے رکھا گیا اور آپ صلی ابلد تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا شروع فرمایا اور ہم نے بھی شروع کیا تو ہم و کیھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لقمہ کو دہان مبارک مد سم سیسید میں حلت سے خونبد اور سی خیارہ معلم کروئن سے جس کری کا

میں پھیرتے ہیں اور وہ ملت سے نیج نیس اُڑتا۔ فرمایا میں معلوم کرتا ہُوں کہ جس بحری کا یہ موشت ہاس کے مالک سے اجازت لے کرؤئ نہیں کی گئے۔ دریافت پراُس مورت نے

وست ہے، ن مے ہیں ہے۔ بارے مراب کے رون میں ن درویا ہے، ن درا ہے کہا کہ میں نے اپنے مسایہ کے پاس اپنے کسی آ دی کو بھیجا تھا کہ بکری قیت ہے لے آئے گروہ نہ ملا اور بکری اس عورت نے بھیج دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیکھانا

قيد يون كوكهلا دياجائي (ابوداؤدجلد عن ١١٧) اسرط جن الكرار الكرار المراز مراد عرب الت

ای طرح نسائی اور حاکم نے جابر بن عبداللدرضی اللد تعالی عندے روایت کیا ہے کہ

آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے بری و ج کی جب پھراس کے پاس سے واپس کر دے تو

أس في عرض كى كديس في آب ملى الله تعالى عليه وسلم كيلي كهانا تيار كرركها ب آب ملى الله تعالى عليه وسلم مع محابه كرام عليهم الرضوان أس كے كھر ميں داخل ہوئے۔ جب أس في

كهانا آ م ركها توآب صلى الله تعالى عليه وسلم في كوشت كا ايك لقمه ل كرمنه من والاوه حلق سے نیچے نداترا و فرمایا یہ بری اس کے مالک کی رضا مندی کے سواذ کا کی گئی ہے۔اس

نے عرض کیا کہ تھیک اس کے مالک کی بے خبری میں ہم نے پکڑ کرؤئ کر لی ہے لیکن مارا ان سے معاملہ ایسا ہے کہ ہم آ لیل میں ایک دوسرے سے جھکتے نہیں بوفت ضرورت ہم ایک

> دومرے کی چیز لے لیتے ہیں۔ آب صلى الله تعالى عليه وسلم كى آ واز مبارك:

تمام انبیاه کرام خوبرواورخوش آواز تقے مگر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم ان سب سے

زیاده خوبرواورخوش آواز تے۔ (ترندی)

آب صلى الله تعالى عليه وسلم كى آواز من ذرا كراني يائى جاتى تقى جواوصاف حيده من

شار ہوتی ہے۔خوش آواز بونے کے علاوہ آپ بلند آواز اسے عظے کہ جہال تک آپ سلی الله تعالى عليه وسلم كى آ واز پېنچتى اوركسى كى آ وازنېيس پېنچتى تتى ـ بالخصوص خطبول ميس آپ ملى

الله تعالى عليه وسلم كي آ واز مباركه كفرون ميں پر دونشين عورتوں تك پينچ جاتى تقى۔

حضرت عا مُشْرَصد يقدرض الله تعالى عنها فرماتي بين كدا يك ون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منبر يرجلوه افروز موئے آ پ صلى الله تعالیٰ عليه وسلم نے حاضرين ہے فر مايا كه خطبه سنے کیلئے بیٹ جاؤراس آواز کوحفرت عبداللہ بن رواحد نے جوشہر مدیند میں قبیلہ فی عنم میں

تنص نیا اورارشاد نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعیل میں و ہیں پراینے مکان میں دوزانو ہو (مواهب لدين خصائص الكبرى)

ابوداؤ داورنسائی نے عبدالرحمان بن معاذتی سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم نے منی میں خطبہ پڑھا کر جہاں جہاں کوئی جیفا ہُوا تھا سب کے کان کھل قِينَانَ هُونِي مَلِ اللَّهِ عِينَ مُلْ اللَّهِ عِينَ مُلْ اللَّهِ عِينَ مُلْ اللَّهِ عِينَ مُلْ اللَّهِ عِينَ

مجئے۔ہم اپنی اپنی جگہ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک کلام سنتے رہے۔ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسم کی ہر بات کواس طرح سمجھ رہے تھے جیسے کوئی بالکل یاس ہوا آ پے صلی اللہ تعالی

عليه وسلم خطبه بيس ہم كومناسك حج كى تعليم دے رہے تھے۔ (ابوداؤ دُنسائی)

بیہتی نے دلائل الدو ة میں ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندے روایت کیا ہے کہ آ ب صلی

الله تعالی علیه وسلم نے ایک مخص کو اسلام لانے کوفر مایا۔ اُس نے عرض کی کہ اگر آپ میری

بیٹی کو زندہ فرما دیں تو میں مسلمان ہو جاؤل گا۔ فرمایا اس کی قبر مجھے وکھا وو وہ آپ صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم کواپی بیٹی کی قبر پر لے گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کراُس کا نام لے كر باليا اس فے اندر سے آواز دى كہ بيس حاضر ہوں۔ آ ب صلى الله تعالى عليه وسلم

نے فرمایا کیا تو جائتی ہے کہ تجھے و نیا پر واپس جھیج و یا جائے اس نے کہانیس میرے رب کا بیار ماں باب کے بیار سے افزوں ترہے اور آخرت کا آرام دنیا کے آرام سے اچھاہے۔

(جية الله على العالمين ص١٢٣) قاضی عیاض مالکی رحمة الله علیہ نے ای كتاب شفاء ميں سند خودسن بعرى سے

روایت کیا ہے کہ ایک محص نے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر

عرض کی کہ میری بنی جنگل میں فوت ہوگئی ہے اور وہاں ہی دفن کی گئی ہے بچھے اس کی جدائی کا سخت تر صدمہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کی قبر پر تشریف لے گئے

اوراس کا نام لے کر پکارا اور فرمایا بھکم خدا قبرے باہر آ۔ وہ آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آ وازس كرقبرے بابرنكل آئى اور كہا ميں حاضر بوں ۔ فرمايا تيرے مال باپ مسلمان ہو گئے

میں اگر تو جا ہے تو میں تھے کو اُن کے باس دنیا پر بھیج دوں؟ اُس نے کہا مہیں میں نے اپنے رب كواين مال باب كبيس زياده شفيق ومهربان باياب (اوريس آرام ميس مول)

# آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوش مبارک

تا جدار رسالت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کوالله تبارک وتعالیٰ نے ہر دوگوش مبارک انتہائی مكمل نام اور قوت ساعت ميس خرق عادات كا درجه ر كفنے والے ميں۔

ترندی وابن ماجدا ور ابولعیم حضرت ابوذر رضی الله تعالی عندے روایت کرتے ہیں کہ



ينان هديوى كل الأعلية الم ألنا بها كما منه يرباته ركم نظرا يالوك وكم كرمتجب بوئ اورأب يوجها كد كجي كيابنوا؟ كها مل في جب آب صلى الله تعالى عليه وسلم كى كرون يرواركرف كوآ كے جانا جاماتو ميں نے دیکھا کہ میرے اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان آ گ کی ایک کھائی ہے اور اس كے بوے بوے كرمے بھے نظر آئے۔ بھے يفين موكيا كداكر ميں آ مے برحوں كا تو جلدی آگ بیس كر يرون كا خوف كے مارے بيس وبال سے بہت جلد ألنا ووڑا اور جان تاجدار انبياء صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيرواقعہ جب سُنا تو فرمايا أكروه ميرے نزديك آجاتا توفرشة ال كاجوز جوز جداكركة كك كمائى من بينك دية-آيت: كلاان الانسان ليطعى اى بارے مى تازل بوئى ب

بخاری نے این عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ اگر

میں نے محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن لٹاڑ دوں گا (معاذ الله) بيه بات آپ صلى الله تعالى عليه وسلم تک پنج گئى \_ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا اگروہ ایسا کرے گا تو فرشتے اس کوظاہری پکڑلیں گے۔ بیے کہہ کرای بات کے عصہ

پر مجد کوتشریف لے مجے اور جلدی سے اندر داخل ہوکر ایک دیوار کے بیچے ہو بیٹے بید کھے کر میں نے کہا کہ آج خیر ہیں یعنی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غصہ پر خدا کیا کرے۔

ال حدیث کو ہزاز بہیمتی اور طیرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوش مبارک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مجھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کندھے نگے ہو جاتے تو بیمعلوم ہوتا تھا کہ بیر جائدی کے واصلے (جيني براز)

حضرت مولامشکل کشاعلی المرتضی رضی الله تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے روز جب تاجدار مدينة سلى الله تعالى عليه وسلم بيت الله كے اندر تشريف لائے تو آپ سلى الله تعالى عليه وملم نے مجھے ايك طرف بيٹھنے كاحكم ديا اور ميرے كندھے پر چڑھ كرتھم ديا اٹھ كھڑا ینن مدین مل دوری مل دوری مل دوری این در میں اٹھ اللہ و ال

ہو۔ من احل من بب اپ من اللہ حال ملیہ وہم سے اپ یہ برے مل اور آپ سلی ایش جما کہ بی برے سے وہ مہا یہ اللہ وہم کا اور جو آئیں اُٹھا سکتا تو فرمایا بیٹے جا اور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بوجہ آئیں اُٹھا سکتا تو فرمایا بیٹے جا اور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کندھوں سے اُٹر آئے اور خود بیٹھ کر جھے اسنے کندھوں پر چڑھالیا اور بے تکلف کوڑے ہوگئے۔ اس قدر زور اور چستی سے کہ اگر میں چاہتا تو جھے آسان تک موں ہے۔

پهنچا <u>سکت</u>۔

امام رازی رحمة الله علیہ نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ ابوجہل جب آ پ صلی الله تعالی علیہ وسلم کو پھر مارنے کیلئے آ پ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے قریب آیا تو بزے بزے الروبا آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے قریب آیا تو بزے بین وہ ڈرکر آ پ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر منہ کھولے کھڑے اُس کو تاک رہے ہیں وہ ڈرکر جما گااور پھر تمام محمر آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے زدیک ندآیا۔

## آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغل مبارک

حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کوؤ عامیں اللہ تعالی علیہ وسلم کوؤ عامیں اس قدر بلند ہاتھ اُٹھائے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بطوں کی سغیدی نظر آ ری تھی۔

آ پ سلی الله تعالی علیه وسلم کی بغل مبارک کا رنگ متغیر نبیس تھا حالا تکه دیگر آ دمیوں کی بغلوں کا رنگ متغیر ہوتا ہے اور نہ ہی آ پ ملی الله تعالی علیه وسلم کی بغلوں ہیں بال تنظ

بلوں ہ رغب میر ہونا ہے اور حدی اپ کا المد مال سید اس میں الکبریٰ ) مان اور خوشبودار تھیں۔ داری نے بی قریش کے ایک ثفتہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

واری سے بی رسی سے ایک اقرار بالزنا پرسنگساد کرنے کا تھم دیا تھا تو اس کے بدن پر وسلم نے ماغر بن مالک کو اِس کے اقرار بالزنا پرسنگساد کرنے کا تھم دیا تھا تو اس کے بدن پر پھر برستے دیکھے ڈر کے مارے استادہ دہنے کی طاقت ندری ۔ گھبرا کر قریب تھا کہ میں میں سے صل دیا ہے اور اس سلام وہ جو میں دیا ہے ہوں اور میں دیا ہے ہیں اور میں میں میں میں

مر پر تا اور آب سلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لگالیا' وہ ابیا وقت تھا کہ آپ سلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی بغلوں کا پیدہ مجھ پر فیک رہا تھا اور مجھے اس سے ستوری کی خوشبو آئی متھی۔ (خوشبو سے میراول قوی رہا)

جینی اور ابوهیم نے ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ بنی ہاشم ہے ایک مخص رکانہ تامی بوا اشداور ولیرتھا' مشرک اور دشمن اسلام تھا اور ایک جنگل بیس رہا کرتا تھا۔

وہ بریاں چراتا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک ون حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسکیاس طرف جانکا رکانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور یاس آ کر کھڑا ہوگیا۔ بولا

طرف جا تھے رہانہ ہے آپ کی المد تعالی علیہ و سم و دیتھا اور پان آ سر سرا ہو جا۔ برت اے محم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عی ہمارے لات وعزیٰ کی جن کی ہم پرستش کرتے ہیں تو ہین

وتحقيركيا كرتاب اورايك الميلي خداكى جينة براغلبه والااورصاحب قوت جانتاب اسكى

عبادت كرتا ہے اور ہارے معبود كى جنگ كرتا ہے۔

آگر تیرااور میراتعلق رحی نه بوتا توش تحقیے (معاذ الله) مارویتا۔ آمیرے ساتھ کشتی کر آج تیرے عزیز و تکیم کوتو دیکھ اُول کتنا برا طاقتور اور بہادر ہے۔ میں اینے لات وعزیٰ کو

ان برے ریرویم دور یعوں مارا ماران درار بار بارے اس کے اسال میں اور اور اور اس کا اور اس کا اور اس کا را اور اس کار اور اس کا را اور اس کار اور اس کا را اور اس کار اور اس کا را اور اس کار

تخفے دی بکرے جنہیں تو پند کرے دونگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا اچھا اگر تو مجھ سے کشتی کرنا چاہتا ہے تو آتیار ہو۔ بیشن کروہ بڑے فروراور فخر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہُوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلیٰ ہی جھیٹ میں اسے زمین پر

گرادیااوراس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہواورائے دل میں خیال نہ کر کہ تو نے جھے گرادیا ہے یہ تیرے عزیز وعکیم کا کام ہے۔ لات وعزیٰ نے آج

میری طرف دھیان نہیں کیا' میرا تو آج تک کسی نے کندھانہیں لگایا۔ آ دوسری بار پھرکشتی کریں اگر تونے مجھے گرا دیا تو دس بکرے بکریاں جنہیں تو پہند کرتا ہے کچھے دول گا۔ آپ صل یا جدید سل نے میں میں میں سال میں میں اس سے معامل ایک کے معامل اللہ جان

صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا آ اورائی اسلیدب کا نام نے کرائے پکڑلیا اور لات اور یاعزیٰ کے پرستار کواُٹھا کر جیت زمین پردے مارا سینے پر ہو بیٹھے۔رکانہ نے جب بید یکھا کہا آتر یہ تیرا کام نہیں ہے تیرا حکیم وعزیز تجھے مدودے رہا ہے اور میرے لات وعزیٰ آج

جھ پر کھ ناراض معلوم ہوتے ہیں جھے تو آج تک کی نے بچھاڑا نہیں۔ آتیسری دفعہ جھے لات دعزیٰ پر اُوری امید ہے کہ اب کی ہاروہ جھے مدددیں کے اور اگر تونے جھے گرادیا تودی برے اور دی بحریاں جنہیں قو پند کرے گا انعام دوں گا۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

اپ رب تعالیٰ کا نام پاک لے کرائے پر لیا اور وہ یالات و عزیٰ بکا ہیں رہ کیا کہ فوراً زیمن

پر پڑکا کراس کے سپنے پر آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ یکا نہ نے کہا میرے سپنے سے
اُر تو نے جھے کیا گرانا تھا بھے تو آج تک کی نے گرایا نہیں 'یہ تیرے عزیز و تھیم کا کام ہے۔
تمیں بکرے بکر یاں میرے مال سے اپ حسب منشاء لے جا۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فر ما یا جھے تیری بکر یوں کی کیا پرواہ ہے البتہ میں تیرے موصد ہونے کی پرواہ رکھتا
بول۔ جھے افسوس آتا ہے کہ تو میرے رقم سے دور ہوکر دوزخ کو جائے گا۔ سب کو چھوڑ کر
ایک خدا کو مان اس کا ہو جا وہ تیری ہمیشہ مدد کرے گا۔ اگر تو لات وعزیٰ کو دل سے چھوڑ
کر سچ ایک معبود پر ایمان لے آئے تو دوزخ سے فی جائے گا۔ یکانہ نے کہا بچھے اپ
ایک خدا کا کوئی نشان دکھا۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا ابھی تو تو نے دیکھا ہے کہ
تیرے گئے خدا لات وعزیٰ اور میرے ایک خدا یگانہ و یکنا کے سامنے تھے کچھ مدونیش وے
سیکھی

سے۔

اچھااگرتو کوئی اورنشان بھی دیکھنا چاہ دیکھا دیاجائے تو کیا تو میرے ایک خداجس نے جھے کورسول بنا کر بھیجائے ، ان لے گا؟ بولا ہاں ، ان لوں گا۔ فرمایا تیری اس بات پرخدا گواہ ہے۔ پھر آ ہے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کوجس کی جڑیں بہت مضبوط اور بڑی شاخیس تھیں اشارہ کر کے کہا اے درخت! خدا کے تھم کو مان وہ فورا کمی طرف کا بھی ہے کہ دو ہوگیا اور ایک طرف کا آ دھا آ ہے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یکا نہ نے کہا ہے شک تو فر ان کی طرف کا آ دھا آ ہے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یکا نہ نے کہا ہے شک تو نے جھے بہت بڑا نشان دکھایا ہے۔ اسے کہد و بیجے کہ میہ پھر اپنے نصف ہے لیک کر ایک ہوجائے۔ آ ہے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں خدا کو بچھ پر گواہ کرتا ہوں کہ اگر میدمیری دعا ہے باذن اللہ اپنے اصل مقام پر اپنے نصف قائم 'سے جا کر مل جائے تو تو میری بات کو قبول کرے گا۔ بولا ہاں آ ہے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آس درخت جا کر مل

ے فرمایا' جا' اپنے نصف ہے جوا پی جگہ پر کھڑا ہے ل کر ایک ہو جا' وہ بھکم خدا ای طرح

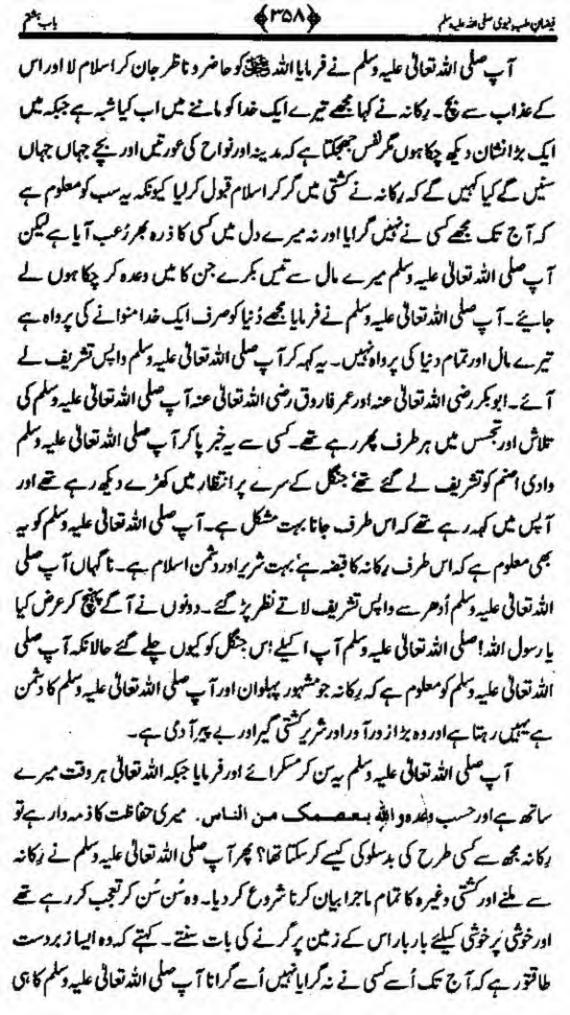

فينان هدونوی سلی الشداید الم إباعم كام تفا-آب صلى الله تعالى عليه وسلم في فرما يا خداف أعد كرايا اس كى طاقت كيحداورب اورميري چھاور\_ یادرہے کہ سوائے رکانہ کے اور بھی کی مشہور زور آوروں سے آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھتی کی ہے چنانچے سبلی اور بیعتی نے روایت کیا ہے کہ آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابوالاسود جمی وغیرہ سے تعتی کی ہے اور بیاس قدر سخت اور طاقتور تھا کہ اگر بیل کے رکھے ہوئے چڑے پر کھڑا ہوجاتا' دس قوی آ دمی اطراف سے پکڑ کراُسے اس کے پاؤں کے نیجے ے کھینچے لینے کی کوشش کرتے تھے تو چڑہ پھٹ جاتا تھا لیکن اُس کے یاؤں کے نیچے ہے نہیں نکال کتے تھے۔ بیبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اسلام لانے کی شرط قبول کر کے تھتی لڑا تھا لیکن ناکام ہو کمیا اور اسلام لانے ہے بھی رہ چکا تھا۔ بعض اہل سیرنے رکانہ کے بیٹے (يىش بشر) محرے روایت کیا ہے کہ رکا ندمسلمان ہو گیا۔ آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کے دست مبارک تاجدار مدینه سرورقلب وسینه صلی الله تعالی علیه وسلم کے مبارک ہاتھوں کی الکلیاں تناسب کے ساتھ لا نی متھلیاں کشادہ کر موشت اور گداز تھیں۔ (شاکل ترندی) حضرت جابرین سمرہ رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم كے ساتھ تماز ظہراداكى كھرآپ صلى الله تعالى عليه وسلم گفر تشريف لے جانے كيليے فكے تو میں بھی ساتھ تھا۔ رائے میں چھوٹے چھوٹے بیچ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كو ملنے کیلئے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم (شفقت کے ساتھ) ان میں سے ہر ایک کے دونوں رخساروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور میرے رخساروں بربھی ہاتھ پھیرا تو میں

نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبواس طرح یائی جیسے

ابھی ابھی عطار کی ڈبیہے ہاتھ تکالا ہو۔ (مسلم مشكوة) امام بخاری اورمسلم حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا میں نے کوئی ایسا ریشم و کخواب نہیں چھوا جو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی

مبارک ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہواور بھی ابیا ملک وعزنہیں سونگھا جس کی خوشبوجسم انور کی

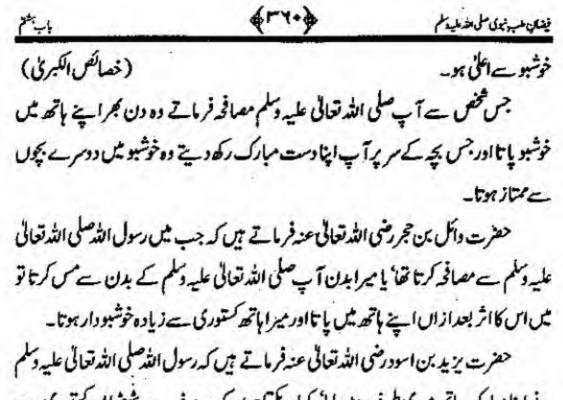

نے اپنا مبارک ہاتھ میری طرف بردھایا کیا ویکھنا ہوں کہ وہ برف سے شعنڈا اور کستوری سے (مواہب لدنیہ) زیاده خوشبودار ہے۔

حضورنبي كريم صكى الثدنعالي عليه وسكم كالاتحدوه مبارك باتحدتها كهابيك مشت خاك كفار یر پھینک دی اور ان کو شکست ہوئی۔ یہ وہی دست کرم تھا کہ بھی کوئی سائل آپ کے

دروازے سے محروم نہیں پھرا۔ بیونی وست شفا تھا کہ جس کے محض چھونے سے وہ بہاریاں جاتی رہیں کہ جن کے علاج سے اطباء عاجز ہیں۔

ای مبارک ہاتھ میں سنگ ریزوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ (خصائص الکبری جلد ثانی) ای مبارک ہاتھ کے اشارے سے فتح مکد کی انگل کے اشارے سے چاندوو پارہ

ہوگیا۔( دلائل حافظ ابوتعیم جلد ثانی )

ای مبارک ہاتھ کی انگلیوں سے متعدد دفعہ چشمہ کی طرح پانی جاری ہوا۔ (صحیح بخاری)

تاجدار رسائت صلی الله تعالی علیه وسلم کے دستِ مبارک کی مزید برکات کی چندمثالین

ا- حضرت ابيض بن جمال كے چرے يرداد تھاجس سے چرے كارنگ بدل كيا تھا۔ ايك

روز بیارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے چرے پر اپنا دست

شقاء پھیرا شام ندہونے یائی کہ داد کا کوئی نشان ندرہا۔

٢- حضرت شرجيل جعفى كى مقيلى مين ايك كلنى ي تقى جس كيسب سے وہ تكوار كا قبضه اور محور ے کی باگ نہیں پکڑ سکتے تھے۔انہوں نے تاجدارانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے س بناہ میں شکایت کی۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپن تھیلی سے اس منظنی کورگرا میں اس کا نشان تک ندر ہا۔

٣- ايك عورت اين الرك كوخدمت اقدى ميس في كرحاضر بوكى اورعرض كيا كداس كو جنون ہے۔ تا جدار مدین ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا الر کے کو

قے ہوئی اوراس میں سے ایک کالا کتے کا باد تکا اور فوراً آرام ہوگیا۔ (واری) ٣- حضرت عبدالله بن عليك جب ابورافع يبودى كوفل كركاس كر محرس فكل توزي

ے كركران كى ساق ثوث كئى۔ انہوں نے اپنے عمامہ سے باندھ كى اور جب تاجدار مدین صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ یاوں پھیلاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاوں پھیلایا' حضور سرور کا نئات صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس پر اپنا دسب شفاء پھیرا اس وقت ایس

تندرست ہوئی کہ گویا بھی وہ ٹونی نہ تھی۔ حضرت عائد بن سعيد جسرى رضى الله تعالى عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم آپ میرے چیرے پراپنا مبارک ہاتھ پھیرو بیجئے اور وُعائے برکت فرمائے۔حضور تاجدار انبیاء صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایسا ہی کیا' اس وقت سے حضرت عائد کا چبرہ تروتازہ اور نورائی

٢- تاجدار انبياء صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت عبدالرحمان وعبدالله پسران عبد كيلية وُعائے برکت فرمائی اور دونوں کے سرول پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ وہ دونول سرمنڈ ایا كرتے توجس جگدرسول الله معلى الله تعالى عليه وسلم نے مبارك باتھ ركھا تھا اس پر باقی ھے۔ پہلے بال اُگ آتے۔

2- جب حضرت عبدالرحمان بن زيد بن خطاب قرشی عدوی پيدا موئے تو نهايت بي كوتاه قد تحدان کے نانا حصرت ابولبابدان کو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت بابركت ميں لے محے حضور تاجدار مدين ملى الله تعالى عليه وسلم في تحسيك كے بعد ان کے سریر اپنا وست مبارک پھیرا اور وعائے برکت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبدالرحمان جب كمى قوم مين موتے تو قد مين سب سے بلند نظرآتے۔

۸- تا جدارا نبیاء صلی الله تعالی علیه وسلم نے قیس بن زید بن حباب جذا می کے سر پر ابنا وستِ مبارک پھیرا اور وعائے برکت فرمائی۔حضرت قیس نے سو برس کی عمر میں وفات یائی ا ان كے سرك بال سفيد ہو محك تنے محررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے دست مبارک کی جگہ کے بال سیاہ بی رہے۔

٩- جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مدين كى طرف جرت فرماكي تو راست مين ایک غلام چرواہے ہے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے دُودھ طلب کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میرے یاس کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں۔آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بکری پکڑلی اور اس کے تھن پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس کا دُودھ دوہا اور دونوں نے پیا۔غلام نے حضورا کرم صلی اللہ تعالى عليه وسلم سے يو جما كرآب كون بين؟ حضورتا جدار ابنياء في فرمايا ميل خداكا رسول ہوں۔ بیشن کروہ ایمان لے آیا۔ ای طرح تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام معبد کی بری کے تھن برا پنادست مبارک پھیرااوراس نے وودھ دیا۔

١٠- جعرت مدلوك فزارى كابيان ہے كدميرا آقا مجھے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى

خدمت میں لے گیا میں اسلام لایا تو حضور شہنشاہ مدین صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھے وعائے برکت دی اور میرے سر برایا دست مبارک چھیرا۔ میرے سرکاوہ حصہ جے رسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم كے وست مبارك في مس كيا تھا سياه عى رباباتى تمام ترسفيد ہوگيا۔

١١- حفرت يزيد بن قنافه طائى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت من حاضر

لينان طبيرتين سل الشرايد الم بابيعم ہوئے۔وہ اقرع (منع) تھے۔ تاجدار کون ومکال ملی اللہ تعالی علیدوسلم نے ان کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا ای وقت بال آگ آئے ای لئے ان کالقب بلب (بسیارمو) ہوگیا۔ابن دریدہ کا قول ہے کہ وہ افرع تھے۔تاجدارا نبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وست مبارك كى بركت سافرع (مردتمام مو) بو مكف-١٢- يبارين از يېرجيني ذكركرتے بيل كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ميرب سرير ا بنا دستِ مبارک پھیرا' مجھے دوجا دریں بہنا دیں اور ایک مکوار عطا فرمائی۔حضرت بیار کی صاجزادی عمرہ کا بیان ہے کہ میرے باب کے سریس سفید بال نہ آئے یہاں تک كدانبول فے وقات يائى۔ ۱۳- معزت ابوزیدین اخطب انصاری خزرجی کے سراور چیرے پر رسول الله مسلی الله تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ سوسال سے زائدان کی تمر ہوگئ محرسراور داڑھی يس كوئى سفيد بال ندتما-١٣- حضرت ابوغز وان حالب كفر مل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت من حاضر ہوئے۔آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہو چھا کہ تہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابوغر وان \_ آ ب صلى الله تعالى عليه وسلم في ان كيلي سات بكريون كا دوده دوما اوروه سب بی مجئے۔آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی وہ مسلمان ہو سے پھرآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیر دیا۔ دوسرے روز صبح کے وقت صرف ایک بمری دو بی گئی وہ اس کا بھی تمام دودھ نہ لی سکے۔ ۱۵- حضرت مبل بن رافع ووصاع محبوري بطورز كوة اورا بي الزكي عميره كو لے كررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آ ب صلی الله تعاتی علیہ وسلم میرے حق میں اور میری لڑکی کے حق میں وُعائے خیر فرمائیں۔اس لڑکی كے سر برا بنا مبارك ہاتھ پھيردي عميره كا قول ہے كدرسول الله تعالى عليه وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک مجھ پررکھا' میں خدا ک فتم کھاتی ہوں کدرسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مے مبارک ہاتھ کی شندک بعد میں میرے کلیج پررہی

١٦- حضرت سائب بن يزيد كا آ زادكرده غلام عطاء بيان كرتا ہے كہ ميں نے حضرت سائب كود يكها كدان كى دارهى كے بال سفيد تنظ محرسرك بال ساء تنے۔ مين نے يو جها آقا! آپ كے سركے بال سفيد كيول نہيں ہوتے ؟ انہوں نے جواب ديا كرايك روز مں اڑکوں کے ساتھ تھیل رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لڑکوں کوسلام کیا' ان میں سے میں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ابنا مبارک ہاتھ میرے سر پر رکھ کرفر مایا "اللہ تھھ میں برکت دے" کی حضور تاجدار مدین صلی الله تعالی علیه وسلم کے دست مبارک کی جگه پرسفید بال بھی نہ آئیں گے۔ ١٤- تاجدار انبياء مينه مينه مصطفى صلى الله عليه وسلم في حضرت خديمه بن عاصم عقلي ك چیرے براینا دست مبارک پھیرا۔ اِن کے چیرے یر بوھائے کے آٹار نمودار نہ ہوئے يبال تك كروفات يائى

۱۸- حضرت عبادہ بن سعد بن عثان زرقی کے سر پرتا جدار کون ومکاں طبیب دوجہاں صلی الله تعالى عليه وسلم نے اپنا دست مبارك بھيرا اور دُعا فرمائي۔ انہوں نے أى سال كى عُمر مين وفات ياكى اوركوكى بالسفيدند بُوا\_

19- حضرت بشر (یابشیر) بن عقربہ جنی کا بیان ہے کہ میرے والد مجھ کو رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے حضور تا جدارصلی الله تعالی علیہ وسلم نے بوچھا کہ بیکون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیمیرا بیٹا بحیر ہے۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ نزدیک آؤ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دستِ مبارک پھیرا اور مجھ سے یو چھا کہ تہارا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا نام بحير ہے۔حضور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايانبيس تمهار نام بشر ہے ميرى زبان میں لکنت تھی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے منہ میں اپنالعاب وہن ڈال

دیا۔ لکنت جاتی رہی میرے سر کے تمام بال سفید ہو گئے مگر جن بالوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک چھیرا تھا وہ سیاہ ہی رہے۔

(r10) فينتان طب نوكاملى الأعليدالم الباعم ۲۰- حضرت محمرین انس بن فضاله انصاری اوی ذکر کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالى عليه وسلم مدين بين تشريف لائة توجى دو يفته كا تعار جي حضة ورسلى الله تعالى عليدوسلم كى خدمت اقدى على لے محية آپ ملى الله تعالى عليه وسلم في مير برير وسب مبارک مجيرا وعائے يركت فرمائى اور ارشادفرمايا كداس كا نام ميرے ام ير ر کھو گرمیری کنیت ندر کھو۔ان کے صاحبزادے پوٹس کا قول ہے کہ میرے والد بوڑھے ہو گئے ان کے تمام بال سغید ہو گئے مرسر کے بال جن پردست مبارک پھیرا تھا سفیدنہ r - حضرت عمر بن تغلب کے چہرے اور سر پر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ انہوں نے سو برس کی عمر میں وفات یائی مگر چہرے اور سر کے وہ بال جن كورسول الشملي الله تعالى عليه وسلم كے باتھ مبارك نے چھوا تھا سفيد نہ ہوئے۔ ٣٢- حضرت اسيد بن الي اياس كناني كے سينے پر حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في ابنا دست مبارک رکھا اور چیرے پر چیرا وہ تاریک کمریس داخل ہوتے تو روش ہوجا تا۔ ٣٣- حضرت انس رضي الله تعالى عندروايت كرت بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا نکاح حضرت زینب بنت جش سے بُوا تو میری والدہ امسلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے خرما و المحى اور پنير سے صيس تيار كيا۔اسے ايك توريس ۋال ديا كيركها اے انس!اس كو رسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم كى خدمت اقدى ميس في جار وبال عرض كرنا كه بيه میری والدہ نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے بھیجا ہے۔ وہ سلام پیش کرتے ہوئے عرض كرتى ہے كه يارسول الله إصلى الله تعالى عليه وسلم بيتھوڑ اسا كھانا ہمارى طرف سے آب صلى الله تعالى عليه وسلم كيلي ب- ين خدمت اقدى من حاضر موااور والده في جو کھے کہا تھا عرض کر دیا۔حضور تا جدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہاس کو یہاں رکھ دواور فلاں فلاں تین مخصوں کو بلالا و 'اگراور بھی ملیں ان کو بھی لے آؤ۔ میں في المراد المراد كى جب والى آياتو كياد يكتابول كد كمر الل خاند ع جرابوا ب-حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنا وسب اقدس اس میس پر رکھا اور دعائے

برکت فرمائی مجرآپ حاضرین میں ہے دی دی کو بلاتے رہے اور فرماتے رہے کہ اللہ وقائل کا نام لے کر کھاؤ اور ہرایک اپنے سامنے سے کھائے۔ اس طرح ایک کروہ لکانا اور درمرا آجاتا بہاں تک کہ سب نے سیر ہوکر کھایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انس سے فرمایا اسے آٹھاؤ انس کہتے ہیں کہ میں نے آٹھالیا۔ میں بینہیں بتا سکتا کہ جب تور دکھا کیا تو اس وقت کھانا زیادہ تھایا جب آٹھایا گیا۔ بقول انس حاضرین کی تعداد تین سوتھی۔

٢٣- جب تاجدارانبياء شفيع روز جزامحبوب كبرياصلى الله تعالى عليه وسلم ججرت فرما كريدين میں رونق افروز ہوئے تو اس وقت حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عندایک يہودي کے بال بطور غلام کام کرتے تھے۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ارشاد سے انہوں نے اس مبودی سے اس امر پر مکا تبت کر لی کدوہ اس مبودی کو جالیس او قیہ سونا اداكري اوراس كيلي مجوروں كے تين سو يودے لگاكر برورش كريں بہال تك كدوه بارآ ور ہوں۔ جب حضرت سلمان فاری نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بی خبر دی تو آب صلی الله تعالی علیه وسلم نے اسے اصحاب سے فرمایا کہ سلمان کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابه كرام عليهم الرضوان في بود عدد وية اورحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في اين مبارك ہاتھ سے ان كولگايا۔ وہ سب لگ كئے اور اى سال كھل كے۔ ايك روایت میں ہے کہ تمن سو بودوں میں سے ایک سی اور نے لگایا وہ پھل نہ لایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے أے اکھاڑ كرائے دست مبارك سے پھر لگا ديا وہ بھی دوسروں کے ساتھ بی پھل لایا۔ تا جدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کان ہے مرغی کے انڈے کے برابرسونا آیا تھاوہ آپ نے سلمان کوعطافر مایا۔سلمان نے عرض کیا کہ اس کو جالیس اوقیہ کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی لے جاؤ' الله تعالیٰ ای کے ساتھ تمہارا قرض دور فرما دے گا' چنانچہ وہ لے گئے اور ای میں ے چالیس اوقیہ تول کر میودی کو دے دیئے۔اس طرح حضرت سلمان فاری آزاد

ينان هديوی مل الشرطيديم إباعم ۲۵- معزت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كابيان ہے كه ميں عقبه بن ابي معيط كى بكريال چرایا کرتا تھا۔ ایک روز رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم تشریف لائے آ ب صلی الله تعاتی علیہ وسلم کے ساتھ ابو بر صدیق رضی الله تعالی عند تھے۔ آپ نے فرمایا لا کے کیا تیرے پاس دودہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ ہاں لیکن میں المین ہوں۔ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے یاس کوئی ایس بحری ہےجس برزکودانہ ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں ہیں میں نے ایک بحری چیش کی جس کاتھن ندتھا۔ آ ب صلی اللہ تعالی عليدوسلم في تحتن كى جكدا بنا وست مبارك كييرا ناحمها ايك دوده بجرائفن نمودار موا\_ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے دُودھ دو ہا اور حضرت ابو بحرصد بی رضی الله تعالیٰ عنه اور جھے کو بلایا۔ پر خمن سے ارشاد فر مایا کہ سکڑ جا' بس وہ دیبائی ہوگیا جیسا کہ پہلے تھا' بدد کیو کر میں نے عرض کی یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مجھے تعلیم دیجئے۔ آپ صلی الثدنغاني عليه وسلم في ميرب سرير باتحد يهيرا اور دُعائ بركت دے كرفر مايا كه و تعليم یافت الکا ہے ہی می اسلام لے آیا۔ ٢٦- جنك تبوك من تاجدار انبيا وشفيع روز جز اصلى الله تعالى عليه وسلم في حصرت بال رضي الله تعاتى عندے فرمایا كداس وقت كے كھانے كو بجھ ہے۔ عرض كى يارسول الله إصلى الله تعالى عليه وسلم آب كوحل و يرتضيخ والے كانتم! كه بم توكب سے اسے توشه وان خالی کیے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا اچھی طرح و مجمواور اپنی ممتعلیاں جھاڑ و شاید کچھ نکل آئے آخر چندایک کوجھاڑ اکسی ہے ایک کسی ہے دو کل سات مجوری برآ مد ہوئیں۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحفہ پر رکھ کراہنا وستِ مبارک ان پررکھ دیا اور فرمایا اللہ ﷺ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم تین کس حاضر تے میں اور میرے دونوں ساتھی آ پ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کے بیجے ے ایک ایک اُٹھا کر کھارے تھے۔ میں نے سیر ہوکرا بی تھلیوں کوجنہیں یا کی ہاتھ ك مفى ش لے جاتا تھا شاركيا تو وہ ٥ تھيں اى طرح أن دونے بھى مجھ سے پہلے كم کما کیں ٔجب ہم میر ہوکر چیچے ہٹ گئے تو وہ ساتوں مجوریں بدستورموجود تھیں۔حضور

اباعم معلی الله تعالی علیه وسلم نے بلال رضی الله تعالی عند کوفر مایا کدان ساتوں کوسنجال کرد کھ

مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال رصی اللہ تعالی عنہ کوفر مایا کہ ان سمانوں کوسنجال کر رکھ پھر کام آئیں گئا جب دن چڑھا اور کھانے کا وقت ہُوا تو آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملال رمنی اللہ تعالی عنہ کو انہیں سات تھجوروں کے لانے کا تھم دیا۔ آپ مسلی اللہ

نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انہیں سات مجوروں کے لانے کا تھم دیا۔ آب ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی من بدستورا بنا وست مبارک اُن پر رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعقیٰ کا نام لے کر کھاؤ اس وقت ہم دی آ دی حاضر تنے سب سر ہو سے اور مجوریں ولی کی ولی

کھاؤ' اس وفت ہم دس آ دمی حاضر نے سب سیر ہو گئے اور مجوریں ولی کی ولیی موجود پائیں۔آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچھے خدا تعالی سے شرم و حیا دائمن گیرنہ ہوتا تو بھی سات مجوریں واپس مدینے وینچنے تک ہمارے لئے کافی تھیں' پھر وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لڑے کوعطا فرمائیں وہ انہیں کھا کرجا تا رہا۔

(ابن عساكز ابوقيم)

### آ پ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی انگشتانِ مبارک

ا- حاکم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت کی ہے کہ ایک دن بیل نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بیں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم کی اُس حالت میں جبکہ آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبدیس تنے ایک نشان و یکھا جو آپ صلی اللہ تعالی عذیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتا ہے اور میرے آ ب صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کو نبی مان لینے کا باعث بھی وہی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ون مبدیس آ رام فرمائے دیکھا کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا ند سے

جمع من مورے ہیں اور آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم انگی سے جدهراشارہ کرتے تھے جا عدادہ میں اور آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا میں اس سے باتیں کررہا

تھااور وہ مجھ سے اور وہ مہد میں مجھے رونے سے بہلاتا تھا۔ میں اس کے گرنے کی آ واز سنتا تھا جبکہ وہ عرش اللی کے نیجے مجد و میں گرتا تھا۔ (ججة الله علی العالمین)

۲- حضرت آمندرض الله تعالى عنها سے روایت ہے كدآ پ ملى الله تعالى عليه وسلم جب عالم وجود ميں آكر زمين پرتشريف لائے تو آپ ملى الله تعالى عليه وسلم كى انكشت

شہادت اس طرح کمزی جیے کوئی تھے پڑھتا ہے اور باتی بندھیں۔ (طبرانی)

باباه

٣- حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حد يبيد يس لوگ بياس سے بہت

ے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا الوگ

ہر طرف سے دوڑ کرآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے آ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے پاس نہ پینے کو پانی ہے نہ وضو کرنے کو۔ تمام لشکر میں بی پانی تھا جوآ پ

ملی الله تعالی علیه وسلم کے وضو کے کام آیا 'شاید کوئی ایک دو گھونٹ اس میں ہوتو ہو۔ یہ سنی الله تعالی علیه وسلم نے اس برتن میں اپنا دستِ مبارک رکھ ویا 'پائی آپ سن کرآپ مبلی الله تعالی علیه وسلم نے اس برتن میں اپنا دستِ مبارک رکھ ویا 'پائی آپ

ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے مثل چشمہ کے نگلنے لگا جس سے لشکر کے آ دی محور سے خچر اونٹ اور گدھے سب سیراب ہوگئے۔

جابر رمنی اللہ تعالی عندے کسی نے پوچھا کہتم سب آ دی کتنے بتھ؟ کہا اگر ہم لا کھ بھی ہوتے تو بھی ہمیں کانی تھا گراس وفت ہم پندرہ سوآ دی تھے۔

( بخارى جلد ٢٠٠٥ ص ١٤٠ جلد ٢٠٠٥)

٣-عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه بهم مجزات كوبركت شاركرتے تھے

اورتم كي اورتم كي المراكب وفعه بم كسي سفر من تاجدار رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم كي

معیت میں تھے پانی ختم ہوگیا آ ب ملی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا کچھ تھوڑاسا پانی خواہ محونث دو گھونٹ ہو تلاش کرواکی برتن میں تھوڑاسا پانی تھا حاضر خدمت کیا گیا۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیا اور فر مایا لووضو کرؤ بیؤ یہ برکت والا پانی ہے۔ ہم نے ویکھا کہ آپ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی سرچھ میں میں میں مسلم بلہ تاریخ سلم سے میں کا میں میں میں ایک میں میں ایک اور میں میں کا ایک

کے وہشے بہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روبر وکھانا کھاتے تھے اور کھانے سے آواز شہیج سنا کرتے تھے۔

۵- حضرت انس رضى الله تعالى عنه ب روایت ب که ایک دفعه آپ صلى الله تعالى علیه وسلم
 کا نزول اجلال زوراء میں تھا' ایک جھوٹا سا برتن آپ ملى الله تعالى علیه وسلم کو دیکھا کر

کا نزول اجلال زوراء میں تھا' ایک بھوٹا سا برین آپ سی القد تعالی علیہ وسم کو وکھا کر عرض کی گئی کہ سوائے اس کے ایک ذرہ بھر پانی جمارے پاس نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم نے اپنا دسب مبارک اس علی رکھ دیا ہم ویکھتے رہے کہ آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے بانی کے چشے نگلے شروع ہو گئے۔سب نے سیر ہو کر پیا اور وضو کیا۔ قماً وہ رضی اللہ تعالی عند نے انس رضی اللہ تعالی عندے یو چھا کہ اُس وقت آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ کتنے آ دی تھے کہا تین سؤیا اس کے قریب ( بخاری ومسلم)

بابعم

٢- محدثين نے اين اين سندول سے روايت كيا ہے كہ ابوجبل ہاتھ ميں مكوار لئے جا عرتى رات میں ایک میروی کوساتھ لئے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاس آیا آپ سلی الله تعالى عليه وسلم اس وفت مسجد الحرام مين تشريف فرما تنے۔ لات وعزيٰ كي تتم كما كر کہنے دگا کہ اگر آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا نشان دکھا ئیں جیسا کہ پہلے رسول اور نبی دکھایا کرتے تھے تو میں مان لوں گا اگر دییا نہ ہوا تو اس تکوارے تبہاراسر (معاذ الله) قلم كردول كاربين كرآب صلى الله تعالى عليدوسلم في فرمايا محد ولل كرنے کی تیری کیا طاقت ہے۔خداتعالی نے میری حفاظت از غیرخوداسے ذھے لی ہوئی ہے لیکن میں فرما تا ہوں کہ اگر تو بجائے لات وعزیٰ کے صرف ایک خدا جس کی طاقت اور

قوت كاادركو كي نبيل مشم كها تا تو تخيم كيا موجا تا\_ ابوجهل بولا كدرب كعبدك فتم! أكرتو مجھے كوئى ايبانثان دكھائے جيبا كر پچھلے رسول اور

نی دکھایا کرتے تھے تو میں تھھ پرایمان لے آؤل گا۔

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که بول کیا جاہتا ہے؟ وہ خاموش ہو کرجی میں سوچنے لگا كەكوئى ايبانشان مانكول جويددكھاندىكىس ورند مجھے حسب وعده خود ماننا پڑے گا۔ کھے ہوج کرایے رفیق بہودی کی طرف تا کئے نگا اس نے آ جستی ہے کہا کہ مجبراتا کیوں ہے؟ ہے تو یہ بحراور ساحر کے بحر کا اثر اجرام فلکی پرنہیں پڑتا۔انہیں کہو کے جا ند کے دو فکڑے

كركے وكھائے۔ ابوجہل نے اى امركى درخواست كى بين كرآ ب صلى الله تعالى عليه وسلم نے فورا بی اس کے دیکھتے بی اپنی انگل سے جا ند کے نصف میں اشارہ کیا جیسے کوئی کسی وائرہ میں قطر ڈالٹا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح پر اشارہ کرنے کی دیر بھی کہ جاند يشان مبر نوى مل الشديد م کے دوکلاے ہوکر خداخدا ہو مجے۔ ابوجہل و کچے کرجیران رہ کیا اور کہا میں جاہتا ہوں کہ اب ید دونوں ال جائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھرا بنی انگشت مجزنماے إدهراً دهرے مل جانے كا اشاره كيا وه ل كر پھر پورا جا ند بن كيا۔ يبودي تو مسلمان ہو كيا ليكن ابوجهل اپنے کفر پر ڈٹا رہااور کہنے لگا کہ اطراف اور گردونواح ہے خبرلو کے کسی اور نے بھی کہیں جا ند دو مكر \_ ہوتے ديكھا ب مجركوكى رائے قائم كى جائے كى ليكن جب سب طرف سے جائد کے دو تکوے ہونے کی خرآ گئی تو مردود پھر بھی ایمان ندلایا بلکہ بک کر بولا کہ بیہ برا بھاری جادو ہے اور بیربدنصیب ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا۔ حضرت الس رضى الله تعالى عند \_ روايت \_ كه ايك دفعه آ پ صلى الله تعالى عليه وسلم كے دور نبوت من خشك سالى سے سخت قط يو كيا۔ آب صلى الله تعالى عليه وسلم جعه كے ون خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرائی نے اٹھ کر کہا اے اللہ اللہ علی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال ہلاک ہوگیا عیال بوی تکلیف میں ہے بیج بھوکوں مررہے بین آپ صلی الله تعالی علیه وسلم الله علی سے دعا فرمائیں که باران رحمت تازل ہو۔ اس وقت آسان بالكل صاف تحاكمين سے بھى كوئى بادل نظرنبيں آتا تھا۔ آپ صلى الله تعالی علیہ وآلبہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ای وقت ادھرادھرے بادل نکل آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی منبر شریف پر عی تھے کہ بارش شروع ہوگئے۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر سے اتر ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے قطرے فیک رہے تھے وہ سارا دن اور اگلے سے اگلا دن یہاں تک كدا كلے جمعے تك بارش موتى رى كروى اعرابى جس نے گزشتہ جمعہ خطبه ميں بارش كى وعاكروائي تحى اشااور عرض كيارات الله و الله يكان كرسول اصلى الله تعالى عليه وسلم اب تو مكان كررے ميں اور مال كا تقصال مور با ہے اللہ و اللہ الله على سے دعا كريں كه بارش محم جائے۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے رب! ہمارے کردگرو برے اویر نہ برسے یہ کہ کر آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی پھیری۔ انگلی کے اشارے سے بادل گردگرد ہوگیا اور مدینے کے اوپر سے اس طرح دکھائی دیتا جیسے کی

چیز کو نے سے بھاڈ کر خالی کردیا جائے اور ایک ماہ تک جنگلوں میں پانی بہتا رہا۔ کی
طرف ہے کوئی مسافر آتا تو کثرت بارش کی خردیا۔ (بخاری وسلم)

۸- امام فخرالدین رازی رحمۃ الله علیہ اپنی تغییر کیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مرجہ رسول کریم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پانی کے کنارہ پر تھے۔ عکر مدین ابوجہل بھی وہاں آٹکلا اور آپ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہیں تواس
پھر کو جو پانی کے سامنے کے کنارا پر بڑا ہے بلاسیے کہ وہ ادھر ہماری طرف پانی پر تیرتا
چلا آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنی انگی سے اشارہ کیا 'اشارہ پاتے
عی وہ اپنی جگہ سے پانی پر تیرتا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آٹکا اور آپ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گوائی دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گوائی دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ تیرے لئے یہ اتنا کانی ہے بولا ہاں اگر یہ بدستور وہیں جائے کہ
وسلم نے فرمایا کہ تیرے لئے یہ اتنا کانی ہے بولا ہاں اگر یہ بدستور وہیں جائے کہ
جہاں سے آیا تھا۔

بیعتی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
مجد قبا تک جو مدید منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے تشریف لائے اور پانی کی ضرورت
پڑی وہاں کسی کے گھرسے ایک چھوٹے سے پیالے میں پچھ پانی ملار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھنا چاہا چونکہ پیالہ بہت چھوٹا تھا اِس کئے دست مبارک
اس میں نہ آسکار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پنجہ اس میں رکھ دیا اور فر مایاسب پی لو۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے و کیھتے و کیھتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے یانی کے چشے بہتے گئے لوگوں نے دوڑ کرا ہے برتن بحر لئے اور سیر ہوکر یانی بھی انگلیوں سے یانی کے چشے بہتے گئے لوگوں نے دوڑ کرا ہے برتن بحر لئے اور سیر ہوکر یانی بھی

ہیا۔ و۔ بیٹی نے محمد بن ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ۔ روایت کیا ہے کہ بن ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ۔

سامنے پیش کیا گیاجس کے پاؤل پر زخم تھا اور طبیب اس کے علاج میں ٹاکام ہو چکے تھے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کو آپ دہن مبارک لگا کرمٹی پر رکھ دیا ' پھراٹھا کرزخم پر رکھا اور کہا اللہم ریق بعضنا ہتر بہ ارضنا لیشفی مسقیمنا باڈن رہنا۔ جس نے وضوکرنا تھا کرلیا۔انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوروایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ ہے پوچھا کہ آ دی کتنے تھے کہا اُسی آ دی تھے۔ایک روایت میں ہےاس ہے بھی زیادہ تھے۔

سے امام احمر عاکم بیری ابونعیم ابن عباس سے اور فاطمۃ الزبرارضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ بمقام حجر مشرکان قریش نے جمع ہوکر آپس میں بیسوچا کہ اگر ببال محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزریں تو ہم سے ہرا یک ایک اسے ضرب لگائے (معاذ

یبان میں منے بیس کراپنی ماں خدیجہ ام المونین کے پاس جا کر ذکر کیا۔ ام المونین اللہ) میں نے بیس کراپنی ماں خدیجہ ام المونین کے پاس جا کر ذکر کیا۔ ام المونین نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اظہار کیا۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ میں میں میں میں میں سل میں ترویاں اسلم میں کی طرف نکا کے مشرکوں نے

فرمایا خاموش! بیہ کہہ کرآپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبد کی طرف نکلے جب مشرکوں نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے گے وہ تو یہ ہیں جس کے بارے ہم مجھ سوچ رہے تھے اور انہوں نے آتھ سی نیجی کرلیں اور ایسے ہوئے کہ ان کی تھوڑیاں سینوں پر

آ تمئیں اور اپنی اپنی جگہ پر بندھ کررہ گئے نہ تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نظر کر سکئے نہ اٹھ کر آ گے ہو سکے۔ بیدد کچھ کر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر ان کی طرف بھینکی اور زبان سے فر مایا" شاھیت الوجوہ" بیمٹی جس جس کے بدن پر آ بڑی وہ مردود جنگ بدر میں ضرور مارا گیا اور کوئی بھی نہ بچا۔

تے بدن پرا پڑی وہ مردود جنگ بدر کے سرور مارا کیا اور وی کی تدبیا۔ ۵۔ بیبی نے ابن کی خثیمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل خیبر

٧- حاكم نے متدرك بين جناب على المرتفئي رضى الله تعالى عند سے روايت كيا ہے كه ميرى آ آئكھيں وُ تھى تھيں 'تا جدارا نبياء شفيع روز وجز اصلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے ميراسرا پني گود

آ بھیں وسی میں تاجدارا مبیاء ہے روز و برا کی اللہ تعان عدید و سے بیرا سرای وہ میں رکھ کراینے کٹ وست پرلب ڈال کرمیری آ تکھوں پرمل ویا۔اس دن سے آج يَشَانِ عَبِدِيْقَ مَلِي اللَّهِ عِلْمِ ﴿ ٣٤٥﴾ بابِ يَخْعِ

تک میری آئیسی جمین دکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن مبارک

امام احمد نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تاخن مبارک کٹوائے اور اپنے صحابہ کرام میں تقتیم کروئے۔

مسی القد تعالی علیہ وہم نے ایج ہا بن مبارک موائے اور ایپ کابدر ایس میں مردید۔ اکمال فی اساء الرجال کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضور شہنشاہ مدینہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند ناخن حضرت معاویہ بن ابی سفیان امیر شام کے پاس تھ مرتے وقت انہوں

و اسے پہرہ مل رف ماریدان بات میں اس است کے اندر میری بنی کے آگے رکھ دینا۔ اس سے اُن نے وصیت کی تھی کہ بیناخن میرے کفن کے اندر میری بنی کے آگے رکھ دینا۔ اس سے اُن کی غرض حصول برکت اور نجات تھی۔

ای طرح آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کے بالوں ناخوں بدن کے کپڑوں ہاتھ کی لکڑیوں وغیرہ سے حصول برکت کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تجربہ اور مشاہدہ تھا۔

آ پِ صلی الله تعالی علیه وسلم کا سینه مبارک

حضورني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كاسينه مبارك كشاده اورمحسوس تقامه

(مدارج الدوة) سیندمبارک سے ناف شریفہ تک ہلکی می بالوں کی ایک کیبرتھی' اس کے علاوہ شکم انور اور

دونوں چھاتیاں بالوں سے خالی تھیں۔البتہ کندھوں اور سیند کے بالائی حصہ پر پچھ بال تھے۔ (الخصائص الکبری جزاول ٹرندی مدارج)

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کا دل مبارک

تعالیٰ علیہ وسلم وتروں سے پہلے سو جاتے ہیں اور پھر بعض دفعہ بغیراس کے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضوکریں اٹھ کر وتر شروع کرویتے ہیں۔فر مایا اے عائشہ! تیری آئکھیں سوتی ہیں میرا دل بیدار ہوتا ہے مجھے اپنے وضو کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ (بخاری ومسلم) حضرت انس رضی الله تعالی عندے بھی روات ہے کدآ ہملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا نبیاء کی آتھیں سوتی ہیں لیکن ان کاول بیدار متاہے۔ (حوالہ فرکورہ)

عبدالرزاق نے این جامع میں بطریق ابی روح صحابہ نے کسی محاتی سے روایت کیا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر میں سورہ روم پڑھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یڑھنے میں کسی قدر دشواری ہوئی۔سلام پھیر کر فراغت کے بعد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہارے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں اور وضو اچھی طرح نہیں کرتے۔ یاور کھیے! جو مخص ہمارے ساتھ نماز پڑھنا جاہے وہ اچھی طرح وضو

كركية ئے كيونكداس كا ناقص الوضو مونا ہمارے ول ير بوجھ ڈالناہے۔

(كنزالعمال٥ص١١)

امام احمدُ دارى ما كم في عين تيمي والمراني الوقيم في عنب بن عيدان ابن حبان ابن عساكر نے معزت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عند سے اور امام احمد نے شداد بن اوس سے

روایت کیا ہے کہرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ میں بی سعد بن بر میں برورش یار ہاتھا (جبکہ حلیمہ سعد میدوود چانے کیلئے لے گئی تھیں) ایک دن میں جنگل میں اپنے ہم عمر

لڑکوں کے ساتھ تھا تو میں کیا و مجھا ہوں کہ تین مخص میرے یاس ہیں اور ان کے یاس برف ے جرا ہوا سونے کا تھال تھا۔ انہوں نے سب لڑکوں سے مجھے پکر لیا اور باقی سب لڑک

جلدی اپنے گھروں کو دوڑ گئے کھران سے ایک آ کے ہوا اور مجھے آ ہتگی سے زمین پرلٹا دیا اور میرے ویکھتے ویکھتے سینے کے اور سے ناف کے بیچے تک محار ویا اور مجھے کی طرح کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ پھراس نے میرے پیٹ سے انتویاں نکالیں اور صاف کر کے برف

جیسے یانی کا جوتھال تھااس ہے خوب دھوکرائی جگہ رکھ دیں۔ بھر دوسرا آ کے ہوا اور پہلے کو بیچھے ہٹا کرمیری جوف میں ہاتھ ڈال کرمیرے دل کو

نکالا اور میں ان کو بیسب کچھ کرتے اپنی آ تھھوں سے دیکھٹا رہاً۔اس نے میرے دل کو چیرا اورایک سیاہ جیسامضغہ نکال کر بھینک دیا۔ پھراس نے دائیں بائیں ہاتھ مارا ایک نورانی مہر

كەنظركوچىران كررى تقى مىرے دل يرنگاكرانى جكه يرركدديا۔اس نورانى مبرك ككتے بى

ينان لمبرنيري مل الشعيدام المستحدث میرا دل نور نبوت معرفت الکی اور حقیقت ہے بھر کمیا کچنا نچے عرصہ تک اس مہرکی سر دی یعنی اثر میرے دل میں رہا۔ پھرتیسرا آ مے ہوا اور اس کو ہٹا کر اس نے میرے سینے کے اوپر سے

ناف کے نیچ تک ہاتھ پھیرا۔ خدا کے علم سے وہ تمام شکاف (چیر) مل میا اور مجھے اس نے وہاں ہے اٹھا کر کھڑا کر دیا' بھراس کوجس نے اول مجھے زمین پرکٹایا تھا کہا کہ اس کودس کامل

الایمان اشخاص کے ساتھ وزن کڑاس نے میراان سے وزن کیا تو میراوزن ان سے بڑھ

حمیا۔ پھراس نے کہاا چھا سوآ ومیوں ہے جوسب جہان ہے کامل الایمان ہیں وزن کر'اس نے کیا تو میں ان ہے بھی بڑھ گیا' پھراس نے کہا کہ ایسے ہزارہے وزن کر' میں ان ہے بھی

بڑھ گیا۔ پھراس نے کہا رہے دؤ اگر تمام جہان کے اہل ایمان سے وزن کرو گے تو پیسب ے بڑھ جائے گا۔ پھران تینوں نے جدا جدا جھے سینے سے لگایا اور میرے سر اور آ تھمول

کے درمیان بوسد دیا' کہا غدا کے بیارے ڈرنہیں! تجھے اگر ابھی معلوم ہو جائے کہ تو کیا ہے گا اور تیرے ساتھ کیا کیا جائے گا تو تیری آئنھیں شندی ہوجا کیں (لیکن ابھی بات آ گے

عار مرتبہ فرشتوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کوشق کیا' قلب شریف کونکال کر دھویا اوراہے ایمان وحکمت ہے بحر دیا۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس ك طرف يول اشاره كرك فرمايا المه نشوح لك صدرك. كياجم في تهمارا سينبيل

کھول دیا'' یہی وجہ ہے کہ جواسرار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب شریف کوعطا ہوئے وہ کسی اور مخلوق کوعطانبیں ہوئے اور نہ کسی اور مخلوق کا قلب اس کا متحمل ہوسکتا ہے۔

# آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کاشکم مبارک

طیای ابن سعد طبرانی اور ابن عسا کر حضرت ام مانی رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم انور کو دیکھتی تو (نفاست و خوبصورتی کی وجہ سے ) یول معلوم ہوتا جیسے اوپر تلے سفید کاغذ لیتے ہوئے ہول۔

(خصائص الكبريٰ) ومسلم "میں ہے کہ وصلی روزہ سے جب آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام



يبودي نے جو جھے بہت غور وخوض سے تا ثار ہتا تھا ايك ون جھ سے يو چھا كەلاك! تيرا

نام کیا ہے؟ میں نے کہا احمر مجراس نے میرا پش پشت دیکھا اور دیکھ کرکہا کہ بیاس امت کا نی ہے۔ پھراس نے این بھائیوں کے ہاس جاکریہ بات کی تو انہوں نے میری والدہ سے

آ كريان كيا ميرى مال اس بات سے مجرائى كدكوئى يبودى يا اوركوئى حاسد ميرے بينے كو كہيں قبل ندكروے وہاں سے مكدكو واليس رواند ہوآ كي عكست الى إجب ابواء مي ينجيس

تو وہاں ان کا انقال ہو گیا اور وہیں وفن ہو کیں اس وقت ان کی عمر۲۰ سال کے لگ بھگ تھی۔ امام احمد اور ابن ماجد اور ابن سعد اور ابوقعيم اور بيهي نے ابن عباس رضي الله تعالى سے

روایت کیا ہے اور امام احمد کی مند بن بدہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجد میں محبور کے درخت

کا ایک ستون تھا جس ہے آ پ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے کے وقت جمعہ کے دن یا کسی اورا یسے دفت جبکہ کوئی عظم البی پہنچا تا ہوتا تو پشتِ مبارک نگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ أيك وفعدا ب ملى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميس عرض كيا حميا كداكرة ب ملى الله تعالى عليه

وسلم حکم فرما کیں تو آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبہ کے وقت کیلئے کوئی الی چیز تیار کی جائے جس برآ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کھڑے ہوں اور سب حاضرین آ پ صلی الله تعالی

علیہ وسلم کے جمال با کمال کو دیکھ علیں اور ارشاد مجمی سن کیں۔ فرمایا اگر کر سکتے ہوتو کرؤ چنانچہ ا یک منبرتین درجه بعنی تین نشستول کا تیار کرایا کمیا۔عبد نند بن عمر رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ جب آپ صلی الله تعالی علیه وسلم اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے لگے تو ستون ہے رونے

ے آوازی می ۔ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فورا منبر پر سے اُٹر کراس پر وسب شفقت

پھیرا اے سینے سے لگایا اور وہ خاموش ہوا۔

## آ ب صلی الله تعالی علیه وسلم کے رانہائے مبارک

حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ تا جدار مدینه سرور قلب سین صلی الله تعالی علیہ وسلم سب لوگوں سے خوبصورت سخی اور بہادر تھے۔ایک مرتبدرات کوالل مدیند کی امرے بہت ڈرے تو آپ سکی اللہ تعالی علیہ وسلم ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عندے تھوڑے پر بے زین وغیرہ بسرعت تمام سوار ہو کر اس طرف کو جدھر سے خطرہ ہی خطرہ تھا تھوڑا ووڑا دیا۔

فينان هبرندی کل مذملید کم جب اور لوگ بھی وہاں پہنچے تو ویکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ مے عی اسکیا عظم

محور برسوارموجود بي اور باآ واز بلند "لن تراعوا لن تراعوا" كمركوكول كولى و اطمینان دلا رہے ہیں۔ جب والیس تشریف لائے تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے ابوطلحہ

ما لک اسپ سے فرمایا۔ بیر تیرا محور ابرا تیز اور جلدرو ہے روائی میں بیر بے شک دریا ہے۔ ابوطلحه رضی الله تعکالی عنه کابیان ہے کہ وہ محور ابہت کم جال اور نہایت ست تھا' آپ

صلی الله تعالی علیه وسلم کے وجودمسعود کی برکت سے جواس کے بدن سے مس ہوا وہ ایہا تیز ہوگیا کہ سی اور کا تھوڑ اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرسکتا تھا۔

#### آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک

ابن عساكرنے حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عندے روايت ہے كدايك ون تا جدار

انبیاء صلی الله تعالی علیه وسلم امام حسن رضی الله تعالی عنه کا ہاتھ بکر کران کے باؤل این زانوع مبارك يردكه كريدكت موع حزقه حزقه ترقد عين بقداد يركر لارب تق

اس کو اور بھی محدثین نے بااختلاف بعض الفاظ روایت کیا ہے۔سب حدیثوں کو جمع كرين تو نتيجه به برآ مد موتا ہے كدامام حسن البحى چل نبين كتے تھے۔ تاجدار مدين صلى الله تعالى

عليه وسلم نے ان کواسينے زانوے مبارك بر كمراكيا اور آہند آہند ورق ورق فرماتے ہوئے ا ہے سینے تک لائے اور پھرسینہ پر ڈال کران کا منہ چوم لیا' اس ونت ہے وہ چلنے لگے گئے۔

امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاؤں میں یہ برکت آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانو کے مبارك يرر كف عيهونى \_

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کی ہر دوساق (پنڈلیاں) مبارک

طبرانی نے عقبہ بن مالک محطمی سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

ہمارے ہاں مسجد قبا تک تشریف لائے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا تو آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم جارے ایک گدھے پر جو بہت ست اور کم رفتار تھا سوار ہو کر

تشریف لے مجے اور پہنے کر گدھا واپس فرما دیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ نہایت تیز قدم اور جلد

روہے اور وہ ایسائی رہا۔

ابن سعد نے اسخت بن عبداللہ بن البي طلحہ سے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سعد كے ہال تشريف فرما ہوئے تو سعد تعظيماً الحد كھڑا ہوا۔ جب واپس ہونے لكے تو

علیہ وسلم سعد کے ہاں تشریف فرما ہوئے تو سعد تعظیماً اٹھ کھڑا ہوا۔ جب واپس ہونے لگے تو آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کیلئے ایک گدھا لے آئے جو بہت ست اور کم چال

تھا۔اس پر ایک کپڑا ڈال دیا 'آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہو کر واپس تشریف لے آئے۔منزل پر بہنج کر گدھاوا پس کر دیا اور وہ اگر چہ کمزور اور بے حدست رفتار تھا لیکن آپ

ا سے۔ سرن پر بی مرساور ہی مردیا دروہ مرب مرب مرد استان ہے۔ سے دروہ وہ مرب سے مرد مرد ہوتا تو نہ کہدسکتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے بعد بروا تیز قدم بن گیا تھا جواس پرسوار ہوتا تو نہ کہدسکتا \*\* سرع ا

تھا کہ بیدہ بی گدھاہے۔ فائدہ: بدیر کت تھی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساق مبارک کی کہ اس گدھے کے بدن

ے آلیں تو وہ برکت اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ (بے مثل بشر) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناف مبارک

آ پ صلی اللد تعالی علیہ وسلم کی ناف مبارک این علیہ وسلم کی ناف مبارک این عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ختنہ این عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ختنہ

ابن مرر ی المدلعان عند سے روایت ہے کہ اجدار البیاء کی المدلعان علیہ وسم طلبہ شدہ بیدا ہوئے تھے۔ (ابن عساکر)

فرمایا خدا کی طرف سے بیر بھی میرے اکرام واعزاز میں داخل ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور کسی نے میرے چھیانے کی جگہ کوئییں دیکھا۔ (طبرانی)

حضرت علی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ تاجدار مدین صلی الله تعالی علیه وسلم فی ارشاد فرمایا کہ اے علی تو میرا بھائی ہے تو نے بعد وفات مجھے عسل دینا کیونکہ جو میری

نے ارشاد قرمایا کہ اے علی تو میرا بھائی ہے تو نے بعد وفات جھے مسل دینا کیونکہ جو میری وُ ها پینے کی جگہ کود کھیے گا وہ اندها ہوجائے گا۔ (بزاز بینی )

جینی اور ابوقیم نے الی الطفیل سے روایت کیا ہے کہ تا جدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایام طفولیت میں ان کے وادا عبد المطلب اپنے زیر اجتمام بیت اللہ شریف کو از سرنو تیار کرنے گئے تو اہل مکہ پھر وغیرہ اپنی گردنوں اور سروں پر لانے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ پھر لا رہے تھے اس وقت بہت چھوٹے بچے تھے کہ نا گہاں

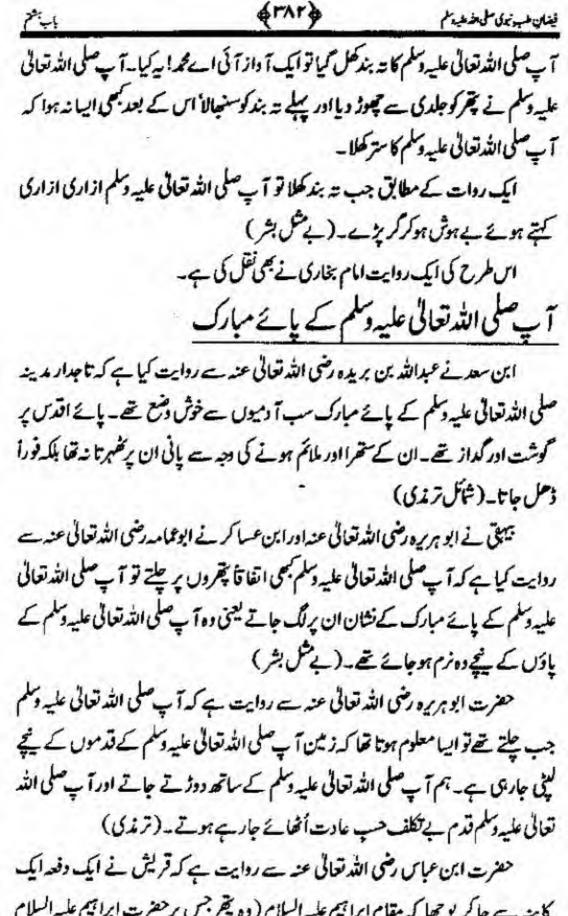

کا ہند ہے جاکر پوچھا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام (وہ پھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کا نشان ہے) میں جونشان قدم ہے اس نشان سے زیادہ تر ملتا جاتا پاؤں ہم ہے کس کا ہے۔ اس نے کہا اس سامنے کے سل پر ایک چادر صاف کرکے بچھا دواور ہر يَشَانِ هُــِونِي مَلِى الشَّطِيرِ مِنْ ﴿ ٣٨٣﴾ إِبَّهُمْ ایک اس پر جدا جدا یاؤل رکھؤ تو میں بتادوں گی کہ اس یاؤں کے مشابہ کس کا یاؤں ہے؟ انہوں نے ایمای کیا اس نے سب کوغور سے دی کھے کرایک نشان کی طرف اشارہ کرے کہا کہ یہ یاؤں (وہ جناب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یاؤں تھا) حضرت ابراجیم علیہ السلام کے پاؤں سے زیادہ تر مشابہ ہے چنانچ ہیں سال یا اس کے قریب قریب زمانہ کے بعد آپ صلی الله تعالى عليه وسلم في تبليغ شروع كردى اور آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى ابراہيم عليه السلام ے مشابہت اور متابعت مج ہوگئ مین سب سے آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی حضرت اراجيم عليه السلام كاقدم يرطي

ابن سعداورخطیب نے اور ابن عساکر نے عمرو بن سعیدے روایت کیا ہے کہ رسول

التُدصلَى التُدتعالَى عليه وسلم ايك وفعدائي جياا بوطالب كے ساتھ مقام ذي المجاز تھے۔ بيه مقام عرفہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے اور یہاں پر ہرسال منڈی لکتی تھی۔ ابوطالب کو پیاس محسوس ہوئی اور آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیس کراسے عقب یائے (ایری) زورے زمین بر ماری اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاس کے ایک پھرکو یاؤں سے معور لگائی اور پچھ

زبان سے بھی فرمایا۔ ابوطالب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم کی برکت ے یانی نکلنے لگا اور میں نے سیر ہو کر ہیا' جب میں پی چکا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پھر پراہنایائے مبارک رکھ کر دبا دیا۔ پائی بند ہو گیااور جیسا پہلے تھا ویسای ہو گیا۔ حضرت ابوہرریہ رضی اللہ تعالیٰ ہے روایت ہے کہ تا جدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے ایک آ دمی کو بلایا۔ وہ آیا اور اس نے شکایت کی کدمیری او تنی نے مجھے تھا دیا ہے لیعنی بہت ست ہے آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بائے مبارک سے معوکر لگائی۔ ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائے مبارک کی برکت سے ایسی تیز اور جالاک ہوگئ کہ کسی کوایئے آھے نہ بڑھنے دیں۔ (ملم)

حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ایک وفعدا بوبکر عمر فاروق اورعثان عنی رضی الله تعالی عنبم احدیماژیر کھڑے تھے کہ پہاڑ کا نینے

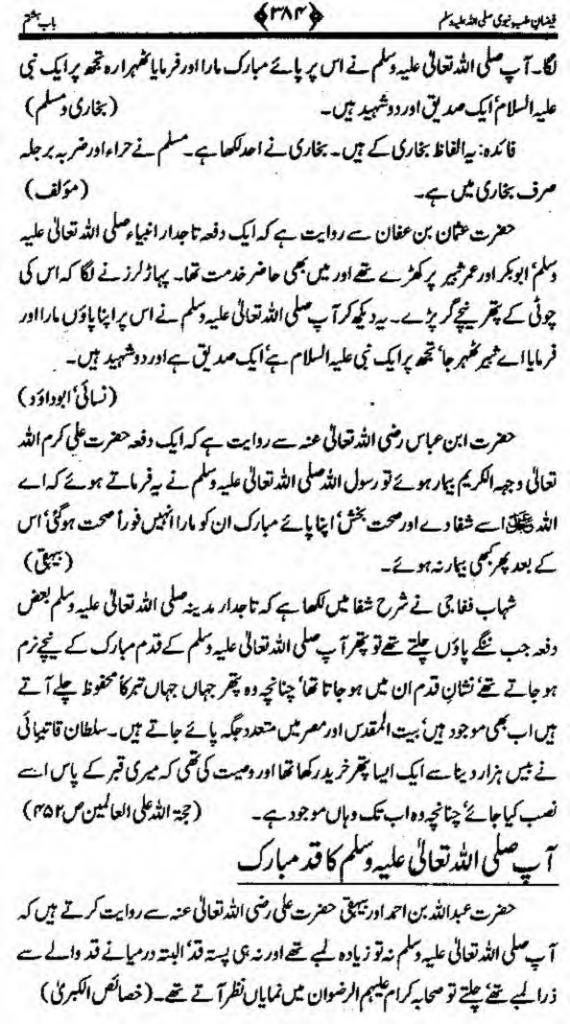

فيضان طب ونيوى حلى الشطيرة علم حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضور اکرم نورمجسم شاہ بی آ دم رسول مختشم صلی الله تعاتی علیه وسلم نه زیاده لیجے نیخ نه پسته قد مهتمیلیاں اور دونوں یاؤں پر گوشت تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سرِ انور اعتدال کے ساتھ بڑا تھا اور اعصاء کے جوڑ کی ہڑیاں بھی بری تھیں۔سیندانورے لے کرناف تک بالوں کی ایک باریک وصاری تھی۔آپ ملی الله تعالیٰ علیه وسلم جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا او نچی جگہ سے نیچے اُتر رہے ہیں۔ حضرت براء رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت محسین اور ڈیل ڈول میں سب سے زیادہ اچھے تھے کہ نہ تو دراز قامت تصاورنه ی پهته قد ـ ( بخاری شریف) حضرت انس اور حضرت ابراہیم بن مویٰ بن علی الرتفنی راوی ہیں کہ سید عالم رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نهايت خوبصورت معتدل جسم والے يتے اور رنگ مبارك روش و تابال وسرخ وسفيد تفا-آپ صلی الله نعالی علیه وسلم کاجسم مبارک حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی مخص تاجدار مدینه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہے زیادہ بہادراور دلیز ہیں دیکھا۔ (بے مثل بشر) حارث بن الى اسامه نے مجامد ہے روایت کیا ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جالیس آ دمیوں سے زیادہ طافت رکھتے تھے گر دنیا کے آ دمیوں کی نہیں بلکہ جنت کے

آ دمیوں کی۔ (ججۃ اللّٰه علی العالمین)

تحکیم تر نمری نے ذکوان ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سورج اور جا ند کی روشن میں ساینہیں دکھائی دیتا تھا۔ (حوالہ ندکورہ)

قاضى عياض في شفايس اورغرني في ايخ تصنيف كرده مولد مين لكهاب كه حضورني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كيجسم اطهر يريكهي نبيس بينهتي تقي \_

طرانی نے اوسط میں ملکی زوجدانی راقع سے روایت کیا ہے کدایک دفعد میں نے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے عسل کردہ یانی کو بی لیا تو آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا

تیرے بدن کوآگ نہ چھوئے گی۔

بالبينتم

ابن مبارک وابن جوزی نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندے روایت کیا ہے كه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا سايه نه تها ؟ جب آپ صلى الله تعالى عليه وسلم دهوپ ميس

کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آتی اور جب چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو چراغ کی روشی پر غالب آتی۔بعض کا قول ہے کہ آپ کا سابیہ نہ ہونے میں تھکت بیتھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے سابیہ کو کوئی کافریامال نہ

كرے\_( زُرقانی على المواجب طديم ص ٢٢٠)

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندے روایت کرتے ہیں کہ تا جدار مدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دولت خانہ نے مبحد کوتشریف لے جانا خوشبو سے پہچانا جاتا تھا لیعنی جس راستہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اس راستہ ے در تک خوشبوآتی رہتی۔

اس حدیث کو دارمی نے ابراہیم تخفی سے بزار اور ابویعلیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے۔

### آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا خون مبارک

ابن سعد نے محد بن عمر بن علی رضی الله تعالی عند سے ( حاکم نے ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ہے مثل اس کی) روایت کی ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کی طرح جنت میں سب کے آ گے اڑتے ویکھا اور زیدرضی الله تعالی عند کو پیچیے تو میرے ول میں خیال آیا که زیدرضی الله تعالی عندنے کام

میں جعفررضی اللہ تعالی عندے کوئی کمی تونہیں کی مرجعفر کا درجداس سے زیادہ ہے۔ اُس وقت بجھے وحی ہوئی کہ زیدجعفرے جہاد میں کم تونہیں کیکن جعفر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبی ہے اور اس کا خون آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون سے ملتا ہے اس لئے اسے درجہ میں

بوهادیا گیاہے۔(بے حش بشر) حضرت علی رضی الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ انہوں نے بھی ایک وفعدرسول الله صلی

قينان طب تيل سل الضطير علم الله تعالى عليه وسلم كاخون مبارك بي ليا تعا- ان ش اتى جرأت شجاعت و دليري سخاوت غیرت ومروت آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے خون مبارک کی برکت سے تھی۔ (كنزالعمال جلده عن ١٢٩)

حاکم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت مين دار لخاليكه آب صلى الله تعالى عليه وسلم نے

" كجعديا لكوا كين تفيس كئے - جب آپ صلى الله تعالى عليه وسلم فارغ موئة تو عبدالله كوفر مايا كه جااس خون كواكى جكد كرادے جہال كوئى اے نه ديكھے۔عبدالله باہرتكل كراسے في كنے

آ ب صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا خون كوكيا كرآيا بي؟ عرض كى كدايك اليي جكدا سے

چھیا آیا ہوں کہ وہاں کوئی اے دیکھ نیس سکتا۔ فرمایا کہ تواسے پی تو نہیں آیا؟ کہاہاں۔ فرمایا

افسوس ان لوگوں يرجو تحقيق كرنا جا بيں كے اور افسوس كرتو ان سے ند بجے كا رادی حدیث کہتا ہے کہ عبداللہ کے جسم میں جس قدر طاقت تھی (وہ کسی سو کو اکیلا ہی

بھا سکتا تھا) لوگ بدیفین رکھتے تھے کہ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ای خون مبارک کا اثر

ابولعيم نے ابن عباس رضى الله تعالى عند سے روایت كيا ہے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايك قريشي غلام سے سنكياں تمجوائيں ۔ فارغ جوكر آپ صلى الله تعالى عليه وسلم

كے خون مبارك كوكرانے لے كيا اور ايك ديوار كے پیچے دائيں بائيں و كي كرخون كو جات آ یا آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے چہرے کو دیکھے کر فر مایا اس خون کو کیا کرآیا؟ کہا

د بوار کے بیجھے و با آیا ہوں۔فرمایا کہاں کرے؟ عرض کی یارسول الشصلی اللہ تعالی علیہ وسلم! مجهة ب صلى الله تعالى عليه وسلم كاخون زين من دبانا بهت كرال معلوم مواكه خون مبارك كى بادنی نه مواور کی کا یاؤں او پرندآ جائے اس لئے میں نے اسے اپنے بیٹ میں ڈال لیا

ہے۔ فرمایا جانونے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچالیا۔ (بے مثل بشر) بیبق نے ابواہامہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کی ہے کہ جب جنگ احد میں کسی بدبخت کے پھر پھینکنے سے حضور تا جدار انبیا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعدان مبارک شہید ينان عيد تري مل المديد على المديد المديد

ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطراف لب سے جوخون بہا وہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عند کے والد مالک بن سنان نے چوس لیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

جس کے خون میں میرا خون مل جائے گا اسے نارِجہنم نہیں چھوئے گی۔ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخم کو ما لک بن سنان نے اس قدر چوسا کہ وہ جگہ سفید

ہوگئ وہ جب چوستا تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ اسے بھینک وے مگر وہ کہتا کہ بخدا میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون پاک کوز مین پرنہیں بھینکوں گااور ڈکلٹا ہی گیا' تو

آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو جائے کہ دنیا پر کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس کوآ کر دیکھے لے۔

# آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا پسینه شریف

بیایک نا قابل تردید حقیقت ہے کہ ہمارے پیارے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیدنہ

مبارک اتناخوشبودارتها که کا نئات کی کوئی چیزاس کا مقابله نبیس کرسکتی۔ مبارک اتناخوشبودارتها که کا نئات کی کوئی چیزاس کا مقابله نبیس کرسکتی۔ تاجدار مدین دراحت قلب وسینه صاحب معطر پسینه باعث نزول سکینه فیض مخجینه سلطان

عاجدار بریدرا حت سب وسیدها سب سر پید با سب رون پیریس جیدار برا مین سب می بید سان با قرینه سلی الله تعالی علیه وسلم کے جسم انور سے ہر وقت بھینی خوشبو (جومشک وعبر سے ہزار ہا درجہ ارفع واعلیٰ تھی) آتی رہتی تھی۔ معنرت ابو یعلی رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس گلی یا بازار سے بھی محبوب کبریاصلی الله تعالی علیه وسلم گزرتے تو بعد میں گزرنے

والے اس کو چدکہ خوشبو سے مہلاً ہوا پاکر بچھ جاتے تھے کہ ابھی ابھی اس راہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ (خصائص الکبریٰ)

ی الدیمان طبید و می بر را بوب براست سال مراسی الله تعالی عند سے راوی میں کدایک ابوبریرہ رضی الله تعالی عند سے راوی میں کدایک مخص حضور سرایا ہے نورفیض مجور صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت باعظمت میں حاضر ہوا اور

عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے میرے پاس خوشبونہیں ہے آپ میری مدو فرما کیں۔آپ نے فرمایا کہ میرے پاس چوڑے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی لاؤ 'چنانچہ وہ مخض دونول چیزیں لے کرحاضر ہوا تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم

اوراکیک لکڑی لاؤ' چنانچہ وہ حص دونوں چیزیں لے کر حاصر ہوا تو آپ سی القد تعالی علیہ وسم نے اپنے دونوں باز دؤں کے پیپنہ سے اس شیشی کو بھرنا شروع کیا۔ جب بھر گئی تو اسے

قِشَانِ طَهِ بُوئ مَلْ الشَّعَلِيهِ عَلَى الشَّعَلِيهِ عَلَى الشَّعَلِيهِ عَلَى الشَّعَلِيهِ عَلَى ا عنايت فرمادي اور فرمايا كدائي بي سے كهدوواس لكوى كواس شيشي مي بھوسے اور خوشبو لگائے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی بیر خوشبو استعمال کی گئی تو تمام اہل مدینداس خوشبو کی مبک کو محسوں کرتے تھے چنانچہ اس گھر کا نام (جہال وہ لڑکی رہتی تھی) اہل مدینہ نے بیت امطیبین

(خوشبووالول كالمر) ركاديا\_ (خصائص الكبريٰ)

واری بیمی اور ابولیم نے جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عندے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خاص نشانيون عن سے ميكى كدا كركسى رائے كوئى آب

صلی الله تعالی علیه وسلم کو تلاش کرنے کیلئے آتا تو صرف خوشبوے جواس راستہ میں ممبلی ہوتی بہچان کر کمی سے پوچھنے کی حاجت نہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدهر تشریف لے

بزاز نے معاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کی ہے کہ میں ایک دفعہ آ پ صلی

الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ چل رہا تھا'آ پ صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا ميرے ساتھ ال كرچل مِن آپ صلى الله تعالى عليه وسلم ك قريب تر ہوكيا تو آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كے جسم مبارک کی جوخوشبو مجھے آ رہی تھی وہ نہ کستوری میں یائی جاتی ہے نہ عزر میں۔

( مجيم مسلم جلدي عن ٢٩٣)

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کالعاب دہن مبارک

ينص وينص مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كالعاب دبمن شريف نه صرف انتهائي خوشبودار

بلكه بزار بإياريون كى ايك دوا تقا\_

مثلًا ليمي لعاب مبارك غارثور من حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كى ايراى كيك ترياق بنا۔ يمي لعاب حضرت سلكي ابن الاكوع كي ثوثي ہوئي پنڈ لي كيلئے سريش بنا كيمي

مبارک لعاب حضرت معاذ بن عضراء کا میدان بدر میں کثا ہوا باز و جوڑنے والا بنا مین لعاب مبارک ممکین و بدمزه کنویس کوخوشبو دار اور میشهایتانے والا بنا۔ یہی مبارک لعاب حضرت

على رضى الله تعالى عندكي خيبر مين وتمتى آئمول كى دعابنا كيبي مبارك عاب حضرت رفاعه بن رافع کی تیرے چھوٹی ہوگ آ کھ کو دوبارہ مجھے وسالم بنانے کا سبب بنا۔ ي لعاب مبارك معزت محمر بن عاطب كے جلے ہوئے ہاتھ كيلے بہترين شفابنا ' يى مبارک لعاب مبارک حضرت عمر بن معاذ بن جموع انصاری کے کئے ہوئے یاؤں کو جوڑنے

والابتا میں مبارک لعاب حضرت قمادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن نعمان کی تیر لگنے ہے نکل جانے

والی آئکھ دوبارہ خویصورت اور پہلے سے زیادہ روشن کر دینے والا بنا۔

بی لعاب مبارک کعب بن اشرف بیبودی کونل کرتے وقت حضرت حارث بن اوس رضی الله تعالی عند کے لکے ہوئے زخم کو ای وقت ٹھیک کرنے والا بنا میں مبارک لعاب

كتاخ مصطفیٰ صلى الله تعالیٰ عليه وسلم ابورا فع كوقل كرنے والے صحابی عبدالله عتیك رضی الله تعالی عند کی ٹونی ہوئی بڑی کواس وقت جوڑنے والا بنا میں لعاب مطہر بد گولوگوں کوصاف کو بنانے والا بیاسوں کوسیراب اور بھوکوں کا پیٹ بھرنے والا بنا۔

صلوا على الحبيب! صلى الله عليك يا رسول الله

آ پ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا بول و براز مبارک

تاجدارا نبیاء شفیع روز جزاصلی الله تعالی علیه وسلم کے بول و براز شریف کے متعلق مٰدکور

ہے کہ قضائے حاجت کے وقت زمین شک ہوجاتی اور بول و براز شریف کوائیے اندر سولیتی' اس جگدایک خوشبو مجیل جاتی۔ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے براز (یاخانه) کوکس نے نه

ويكها \_ام المومنين حضرت عا نُشه صعد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بين حضور برنورصلي الله تعالى علیہ وسلم جب استنجا فرما کر بیت الخلا ہے باہرتشریف لاتے تو میں وہاں ازتشم براز کوئی چیز نہ

یائی۔ایک دفعہ عرض کرنے پرآ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا' اے عائشہ! تم نہیں جانتی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بطن اطہرے جو لکلتا ہے اے زمین نگل جاتی ہے اور اے دیکھا

نبيں جاتا۔ (مدارج النو ة' جلداوّل)

ایک صحافی سے مروی ہے کدانہوں نے فرمایا میں ایک سفر میں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ تھا۔ اثنائے سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت كيلئے ایک

جگہ تشریف لے گئے' جب والیس تشریف لائے تو میں اس جگہ گیا وہاں میں نے بول و براز کا کوئی نشان نہ پایا البتہ مٹی کے چند ڈھیلے وہاں پڑے تھے۔ میں نے ان کو ابنیا کرسونگھا تو ان ے نہایت عمدہ اور یا کیزہ خوشبوآ رہی تھی۔ (مدارج الدوۃ جلداوّل)

بان! البنة رحمة اللعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ك بول مبارك كالمي صحاب كرام في

مشاہدہ کیا بلکہ بعض نے نوش بھی کیا۔

بابعم

چنانچے منقول ہے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تخت مبارک کے نیچایک بیالدر کھا جاتا کررات کے وقت اس میں بول فرمائیں۔ایک رات جب آپ صلی

الله تعالیٰ علیه وسلم نے اس میں بول فرمایا تو صبح حضرت ام ایمن رضی الله تعالیٰ عنها ہے

فرمانے لگئے اے ایمن! اس تخت کے نیچے ایک پیالہ ہے اے زمین کے سپر دکر دؤ مگر اس پیا لے میں کچھ نہ تھا۔ ام ایمن نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم خدا کی تتم مجھے

رات کو پیاس محسوس ہوئی تو میں نے اسے لی لیا تھا۔اس برحضور تاجدار مدین صلی الله تعالی عليه وسلم نے تبسم فرمایا اور ندام ایمن کومنه دھونے کا ارشاد فرمایا اور ند بی دوبارہ ایسا کرنے

ے منع فر مایا بلکدارشادفر مایا کداب حمیس بھی پیٹ دردلائ ندہوگا۔

(كنزالعمال جلد ٢٠ص١١) اورایے بی ایک اور عورت جس کا نام" برکه" اور کنیت ام پوسف تھی اس نے بھی بول

مبارک بی لیا تقااس برحضور شبنشاه مدینه سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا"اصبحت با ام

يوسف" اے ام يوسف! تم جميشہ كيلئے تندرست ہوكئيں۔ چنانچہام یوسف بھی بیار نہ ہو کیس سوائے اس بیاری کے جس میں انہوں نے انقال

فرمایا۔ بعض روایتوں میں ایک اور محض ہے متعلق بھی منقول ہے کہ انہوں نے بھی بول شریف بی لیا تھا تو ان کے جسم ہے ہمیشہ خوشبومہکتی رہی جتی کہ ان کی کئی نسلوں تک پیرخوشبو رى - (مدارج النوة علداة ل)

خطیب نے امام ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عتہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے تین باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دیکھی

بين أكر بالفرض قرآن مجيدآ ب صلى الله تعالى عليه وسلم يرنه بهي نازل موتا تو بهي مير \_ايمان لانے کیلئے وہی کافی تھیں۔ ایک بیر کہ ایک دفعہ ایک جنگل میں تھے کہ اس سے راستہ جا رہا

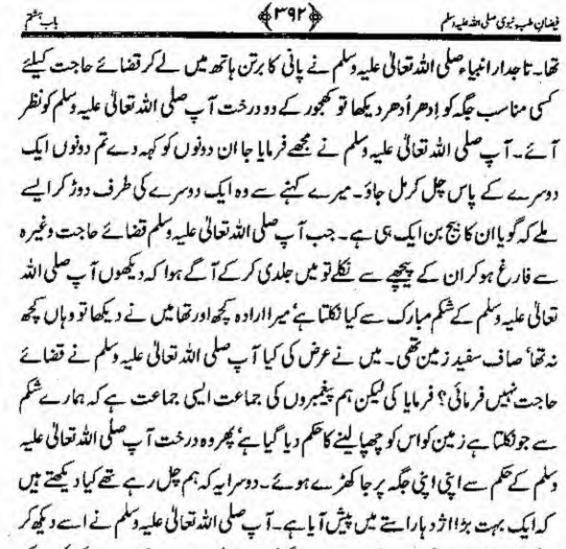

اپنا گوش مبارک اس کی طرف کردیا اس نے گوش حق نیوش پر اپنا مندر کھ دیا جیسے کوئی راز کی باتیں کرتا ہے۔ہم جیران رہ گئے مجروہ ہمارے دیکھتے ہی غائب ہوگیا گویا کھڑے کھڑے

اے زمین نگل گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم) ہم تو بہت ڈرے آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنوں کا نمائندہ تھا۔ انہیں قر آ ن مجید کی ایک سورت بھول گئی تھی اس لئے انہوں نے اس کومیرے پاس بھیجا عیں نے اس کو وہ سورت اچھی طرح یاد کرادی ہے۔ پھر ہم ایک گاؤں کے قریب پہنچے تو چند آ دی ایک دیوانی لڑ کی کوجو کہ نہایت حسین وجمیل گویا جاند کا فکڑاتھی لے کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت

باعظمت میں حاضر ہوئے۔آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر بلایا اور فرمایا کہ اوجن! تیری کم بختی آئی ہے کہ تو اس وقت میرے سامنے اسے کیوں نہیں چھوڑ جاتا او نہیں جانتا كرميں الله و الله و الله ول مول مول جا اس سے كنارا كرا ب صلى الله تعالى عليه وسلم كابيارشاد كرنا تفاكدا بوش آ كى اورعقل وشعور بحال ہوگيا اوراس نے شرم وحيا سے اپنا منہ چھياليا

اورتندرست ہوکر جاتی رہی۔ (بِ مثل بشر)
اورتندرست ہوکر جاتی رہی۔ (بِ مثل بشر)
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاتبسم شریف
حضہ میں میں ان شفعہ منہ میں اسلی اللہ اللہ علیہ وسلم کاتبسم شریف

حضورتا جدارا نبیاءشفیج روز جزاصلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے بھی بھی قبقهه نه لگایا بلکه آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا ہنسنا صرف مسکرا تا ہوتا تھا یعنی آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ہنسی میں ترین میں آرتھی

آ داز نہ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بیس نے بھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا کھل کر ہنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ حلق کا کوانظر آئے۔ آپ صلی

الله تعالى عليه وسلم صرف مسكرات تنصه ( بخارى شريف مشكلوة شريف)

مران سیار ہم رف مرب سے ہے۔ رہاں کا طریب میں ہم سریب ہوں ہوارسول اللہ صلی معنوب سے جس مسلمان ہوارسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بھی مجھے (حاضر در ہار ہونے سے ) نہ روکا اور جب بھی مجھے دیکھتے مسکراتے۔ (بخاریٰ مسلم' مشکلوۃ' تر نمری)

نیزیہ بھی ہے کہ تا جدار مدینہ جملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ ہننے کو تا پہند فرماتے۔ حدیث شریف میں ہے زیادہ نہ بنسو کہ اس سے دل مردہ ہوجا تا ہے۔ (احمرُ تر فدی مشکوۃ )

حفرت عبدالله بن حارث رضی الله تعالی عنه راوی بین که حضور اکرم نورمجسم شاه بی آ دم رسول مستسم صلی الله تعالی علیه وسلم کا ہنستامتیسم ہے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ (شائل تر ندی) سے صلی رایش تندالی جا سلم سماری گے ہوں

آ پ صلی الله نعالی علیه وسلم کا گرید مبارک معنی الله تعالی علیه وسلم کا گرید مبارک معنی الله تعالی علیه وسلم کا گرید مبارک بعی تعا

یعنی آواز قطعاً بلندند ہوتی تھی البتہ پشمان مبارک ہے آنسو جاری ہو جاتے اور سینداطہر سے ایک مخصوص آواز سنائی وی تی تھی۔حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں

سے میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوا تو آپ سلی اللہ تعالیٰ کہ میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوا تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرمارے تھے اور رونے کی وجہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ انور

سیدو ہا را رہ رہ رہ ہے۔ اور روائے می دجہ سے اپ مار مدمان ے ایسی آ واز نگلی تھی جیسے ہنٹر یا کا جوش ہوتا ہے۔ (شائل تر ندی)

فينان طب نوى ملى الشعارة الم حضرت انس رضى الله تعالى عند ، وايت ب كه بم صحابه رسول صلى الله تعالى عليه وسلم کے ہمراہ ابو پوسف لوہار کے باس گئے وہ ابراہیم (ابن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی دابیہ

ك شو ہر تھے۔ رسول صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے ابراہيم كو بكڑا ' پھر بوسه ليا اور سونگھا ' جب ہم

د دبارہ اس کے پاس گئے تو ابراہیم حالت نزع میں تھے۔رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آ تھوں ہے آنسو بہدرے تھے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا

کہ یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بھی روتے ہیں؟ آپ صلی

الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا بے شک بدرحت ہے اس کے بعد پھرروئے اور فرمایا! آ تھے آنسو بہاتی ہے ول ممکین ہے اس کے باوجود ہم صرف وہی کہیں گے جس ہے ہمارا خدا راضی ہو

اوراے ابراہیم! ہم تیری جدائی می مملین ہیں۔ ( بخاری مسلم مشکلوة) پیارے اسلامی بھائیو! حضور تاجدار مدینه صلی الله تعالی علیه وسلم کو چلا کر رونا سخت

تابیند تھا البتہ بغیر آواز کے بعن صرف آتھوں اور دل سے رونا 'خودسر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم سے بہت جگہ ثابت ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ جب رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کی صاحبزادی سیده زینب رضی الله تعالی عنها فوت موکنیس تو عورتیں رونے لگیں ٔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندان کو کوڑے ہے منع کرتے تھے رسول اللہ

صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کوایے ہاتھ مبارک سے بیچھے بٹایا اور فر مایا اے عمر! پھرعورتوں ک طرف مخاطب ہو کر فرمایا شیطان کی آ داز سے دور رہو جو کچھ آ کھ اور دل سے ہو وہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے اور جوہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندراوی ہیں که حضور اکرم نورمجسم شاہ بی آ دم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا وہ مخص ہم میں ہے نہیں جور خسار پیٹے 'گریبان پھاڑے اور جالمیت کا چلانا چلائے یعنی بین کرے۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ (سنن ابوداؤد) برنده تفاوه مركيا أب صلى الله تعالى عليه وسلم المص مزاحاً فرما ياكرت تصيا اباعمير مافعل

النغير. اے اني عمير فيركمال كيا؟ خلاصه حديث ( بخارى مسلم تر ذى)

ا يك بارا يك محض بارگاه رسمالت صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بيس حاضر بهوا اورسواري كيليخ جانور ما نگا' آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا اس نے عرض کیا كه مين اونمني كے يج كوكيا كرون كا؟ حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في مسكرات

ہوئے فرمایا بھی ہراونٹ اونٹی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ (تر مذی مشکلوة 'ابوداؤد) ایک وفعدایک عورت حاضر خدمت ہوئی اورعرض کرنے لگی کے میرا شوہر پیار ہے اور

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کو بلاتا ہے۔آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا تیرا شو ہروہی ہے کہ جس کی آ تکھول میں سفیدی ہے؟ وہ عورت گھر گئ اور شو ہرکی آ تکھوں کو کھول کر دیکھنے

کلی۔اس مخص نے یو چھا کیا کر رہی ہو؟ تو عورت کہنے لگی مجھے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے خردی ہے کہ تمہاری آ تھول میں سفیدی ہے۔اس کے شوہرنے کہا تو بھی عجیب سادہ لوح عورت ہے ہر محض کی آ تھوں میں سفیدی ہوتی ہے۔ ( کیمیائے سعادت)

حضرت حسن بصری رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبدایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت صلی الله تعالی علیه وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور عرض گزار ہوئی که پارسول الله صلی الله

تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اے ام فلال جنت میں تو کوئی بوڑھی عورت داخل نہ ہوگی وہ

عورت رونے لکی اور واپس جانے لگی تو حضور تا جدار مدینه صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اسے کہدود کہ جند میں بڑھا ہے کی حالت میں وافل نہ ہوگی بلکہ حق تعالی جل شاند تمام اہل

يناب مدينال كالمنطياع باببعن جنت عورتول كونوعر كنواريال بنادے كا\_( شاكل ترندى) پیارے اسلامی بھائیو! یادر کھوجس طرح حضور شہنشاہ مدینه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے

مزاح فرمانا ٹابت ہے ایسے ہی تر ندی شریف میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مزاح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

مشہور ومعتبر شارح حدیث حضرت امام نو وی رحمة الله علیه نے ان روایات کی تطبیق ہوں فرمائی کہ کثرت مزاح جو کہ تحق ول کا باعث بن جائے 'یا اللہ ﷺ کی یاد سے عافل کر وئے یا کسی مسلمان کوستانے اور ول آزاری کا باعث بن جائے یا جس سے مزاح کیا جار ہا

ہے وہ برا مانے کیا دوسرے کو ذکیل کرنامقصود ہوتو ایسی صورت میں جائز نہیں لیکن اگراییانہیں بلكه محض خوش طبعي ہوتو مضا كقة نبيس ـ

جیسا کدایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقد رضی اللہ تعالی عنہانے دودھ کی كبير يكائي \_حضرت سوده رضى الله تعالى عنها تشريف لائيس تو حضرت عا تشه صديقه رضي الله

تعالی عنہانے ان سے فرمایا کہ کھیر کھاؤ مگرانہوں نے انکار کردیا تو حضرت عاکثہ صدیقہ رضی الله تعالى عنها نے كھيران كے مند برق دى۔ مركار ملى الله تعالى عليه وسكم ورميان ميں تشريف فرما تنظ آب صلی الله تعالی علیه وسلم درمیان سے بہٹ مجئے اور حضرت سودہ رضی الله تعالی عنه

نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مند پر کھیرمل دی لیکن محبوب کبریاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں ہے کسی کو پچھ نہ کہا بلکہ و کھے کرمسکراتے رہے۔

(كيميائ سعادت باب الكلام)

يہ بھی یا در کھیے! کرحضور سرور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بھی کوئی ایسی بات اورايها مزاح نبيس فرمايا كهجس مين جھوٹ يا خلاف واقعہ بات ہو۔

چنانچے سیدنا حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ محابہ کرام نے بارگاہ

نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم میں عرض کی که یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم آپ جارے ساتھ مزاح بھی تو فرما لیتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہال



اس طرح آسانی ہے بھی جاسکتی ہے کدا گرکوئی آ دمی دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے کسی

گرے ہوئے کو اُٹھا تا ہے یا کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے تو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جے رحم کہا جاتا ہے ایسے ہی کسی ذاتی رغمن کو ہاوجود قوت کے معاف کر دیتا ہے اور انتقام نہیں

فينان شهونين سل مضيونه لیتا تو دل میں ایک توت پیدا ہوتی ہے جے عفواور صبر کہا جاتا ہے اور یوں کسی ملک وملت یا دین و فرہب کے دہمن کے خلاف نبرد آ زما ہوتا ہے اسے مقابلہ کا چیلنے ویتا ہے جوانمردی کے

ساتھاس کا مقابلہ کرتا ہے تو پیدا ہونے والی کیفیات کا نام شجاعت ہوگا اور جب انسان الی تمام تو توں کوعین موقع وکل پر استعال کرے تو اسے خلق کہا جائے گا۔

الله ﷺ این صبیب ماک صاحب لولاک ساح افلاک صلی الله تعالی علیه وسلم کو

خاطب فرما كرفرما تاہے كد بيارے محبوب:

إنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْم (القَلمَ آيت ص٥) آپ بِ ثَك بهت بوے صاحب

اخلاق ہیں اورخود تا جدارانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

بُعِثْتُ لِأُتَسِمُ مَكَارِمَ الإخْلاق (مِن عاسنِ اخلاق كي يميل كيلي بعيجا كيا مول) یعنی آ ب سلی الله تعالی علیه وسلم فے صرف عظیم اخلاق کے مالک بیں بلکہ تمام احسام اخلاق

مثلاً ا- سخاوت ٢- شجاعت ٣- رحم ٢٠ عنو ٥- صبر ٢- احسان ٤- صدق ٨- حوصلاً ٩-ادبُ ١٠- حياءُ ١١ - امانتُ ١٢- مروتُ ١٣- ديانتُ ١٣- اخوتُ ١٥- غيرتُ

١٧- استقامت كا-عفت ١٨- عدالت ١٩- وفا ٢٠- حسن معاشرت ٢١- زيد ٢٢- تقويل اور ویکر تمام محاسن اخلاق کی محیل کے لئے تشریف لائے اور سے تمام صفات آ ب صلی الله

تعالى عليه وسلم مين بدرجهاتم موجود تعين -اكراس جكه ندكوره بالاصفات حميده برتصوري تحوري بھی بحث کی جائے تو مضمون بہت ہی لمبا ہوجائے گا۔

آ پ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا بستر مبارک

حضورا كرم صبكي الله تعالى عليه وسلم باوجود يكه شهنشاه كونين مكرآ ب صلى الله تعالى عليه وسلم كابستر مبارك بإدشابول كي طرح يرتكلف نبيس بلكه ائتبائي ساده موتا تقابه

حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنهاست روايت ب كه رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم کے آ رام فرمانے (سونے) کا بستر چڑے کا ہوتا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری

ہوتی تھی۔(بخاری مسلم شائل تر ندی) حضرت امام جعفرصا دق رضى الله تعالى عنداسي والدحصرت امام محد باقر رضى الله تعالى

آپ کے ہال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا؟ تو انہوں نے فر مایا'' چیزے

کا تھا''جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت عا مُشهصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه ميرے ياس انصاري عورت آئي

اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر شریف و یکھا تواہیے گھرے میرے پاس ایک ایسا بستر بھیجا کہ جس میں اُون بھری ہوئی تھی۔سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو

فرمایا اے عائشہ! بیکیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ فلاں عورت آ فی تھی اس نے آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا بستر شریف دیکھا'اس نے بیہ بستر بھیج دیا۔ فرمایا اے عائشہ! اسے واپس کردوؤ

پھر فر مایا اگر میں جا ہتا تو میرے پاس اللہ تعالی سونے اور جا عدی کے بہاڑ جھیج ویتا۔

(مدارج النوة)

ابام احررهمة الله تعالى عندائي منديس ابن حبان في اين محيح من اوربيعي في ابن

عباس رضی الله تعالیٰ عندے روایت کیا کہ ایک بارحضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه بارگاہ نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ایک

چٹائی یر آرام فرما تھے اور چٹائی کے نشانات پہلوئے مبارک پر بڑے ہوتے تھے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیجھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےجسم اطہر

برسوائے تہبند شریفہ کے اور کچھ نہ تھا اور کا شانداقدی کے ایک گوشے میں ایک صاع کے قریب جو پڑے تھے اورایک کھال ٔ دیوار پر آ ویزال تھی۔ بیدد کی*ھ کر حضرت عمر* فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کی آ تکھوں میں آنسوآ گئے۔اس پرحضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے

خطاب کے بیٹے حمہیں کس چیز نے رلایا۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیایا نبی صلی الله تعالی علیه وسلم میں کیوں نه روؤل جبکه قیصر وکسری باغول اور نبرول میں سونے کے تختوں پر رہیم کے بستر وں پر آ رام کریں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے

محبوب چٹائی براس حال میں آ رام فرمائیں۔فرمایا اےخطاب کے بیٹے! کیاتم اس پر داضی نہیں ہو کہ دنیا اُن کیلئے ہواور آخرت ہمارے لئے۔(مدارج اللهوة) بنان مدین سل مدید مرسی اللہ تعالی عنها سے پوچھا کیا کہ آپ کے گر آ تحضور صلی اللہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنها سے پوچھا کیا کہ آپ کے گر آ تحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ کا تھا جس کو دوہرا

على عليه وم و بحر مبارك بيه ها ، و ابول حرمايا دايد بات و ها من و دوبرا كرك بها ديا جائ تو زياده كرك بم بجها ديا جائ تو زياده نرم بوجائ كان چناني من في ايس بن كرديا من كوضور تاجدار مدين ملى الله تعالى عليه وسلم

ر ابر بال کرآج رات مرے نیچ کیا چز بچھائی تھی۔ بس نے عرض کیا وی روزانداستعال کا بستر تھا البتہ میں نے اسے چو ہرا کر دیا تھا تا کہ زم ہوجائے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

> فرہایا کہا*س کو پہلے* حال پر ہی رہنے دو۔ (شاکل تر ندی) سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تکسہ مبارک

آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا تکیه مبارک

حفرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوایک تکید پر فیک لگائے ہوئے دیکھا جو بائیس جانب رکھا ہوا تھا۔

(らうびき)

حضرت سیده عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تکیہ مبارک کہ جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیک لگاتے تھے چڑے کا تھا جس میں تھجور کا پوست بجرا ہوا تھا۔ (صحیح مسلم مشکلو ق شریف)

## آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کالباس مبارک

حضور سرکار کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً سادہ اور کم قیمت والا لباس زیب تن فرمایا کرتے ہے بھی بھی (میان جواز کیلئے ) بڑھیا لباس بھی استعال فرماتے مگر جلد ہی اتار کرکسی کوعنایت فرماد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یمنی دھاری دار چاور جے عربی میں (حمرہ) کہتے ہیں بہت بیندتھی اورا ہے ہی کرتہ بھی۔

سر به به به بیت به به بیت به بین بین که در سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کامجوب حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کامجوب من لباس حمر ہ ( وھاری واریمنی جا در ) تقی \_ ( بخاری مسلمُ مشکلوۃ )

ترین لباس حمره (وهاری واریمنی جاور) تھی۔ (بخاری مسلم مشکوة) حصرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کوسرخ (دھاری دار) حلہ زیب تن فرماتے ہوئے دیکھا۔ بی باربار مھی تاجدار مدينة صلى الثد تعالى عليه وسلم كود يكتااور بمحى جاند كؤميرے نزويك حضور نبي كريم صلى الثد تعالىٰ

عليه وسلم جا عرب زياده بهت زياده حسين تفيه (شاكل ترندي)

حضرت امسلمه رضى الله تعالى عنها فرماتي بي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا

پنديده لباس كرند قار (ابوداؤو)

حضرت ابو ہرریہ وضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالى عنبان بيوندنگا موالمبل اورموناسا تهبند تكالا أوركها كدرسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلم کی وفات مبارک انہیں کیڑوں میں ہوئی۔ ( بخارجی مسلم )

حضرت سمرہ رضی الله تعالی عند کہتے ہیں سرکار مدین صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کیڑے پہنا کرو کیونکہ میہ یا کیزہ ٔ صاف وشفاٹ ہوتے ہیں اورا ہے مردول کوسفید

كيرُون مِين كفن ديا كرو- (نسائي) حضرت ابوورواء رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے تا جدار مدین صلی الله تعالی علیه وسلم نے

ارشاد فرمایا الله تعالی کی ملاقات كيلي مسجدول اور قبرول ميل تمهارے لئے سب سے بہترين

لباس مفیدلباس ہے۔ (ابن ماجہ) آ پ صلی الله نعالی علیه وسلم کاعمامه شریف

عمامه باندهنا سركارصلى الله تعالى عليه وسلم كى سنت مباركه ٢- آ ب صلى الله تعالى عليه وسلم نے ہمیشہ ٹونی میارک برعمامہ شریف سجائے رکھا۔عمامہ سنت متواترہ دائمہ ہے۔

( فناوي رضوبي)

آ ب صلى الله تعالى عليه وسلم كاعمامه مبارك نه تو بهت بروا موتا تها اور نه بى بهت چهونا بلکہ متوسط ہوتا تھارعمامہ شریف کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ اکرتے تھے۔

'' فیضان سنت' میں ہے کہ عمامہ سات ہاتھ (ساڑھے تین گز) ہے چھوٹا نہ ہواور بارہ

ہاتھ (چھ گزے بوانہ ہو) عمامہ کے شملہ کی مقدار کم از کم چار انگل اور زیادہ زیادہ اتنا ہو کہ بیضے میں شدر ہے۔

فيتنان طهونوق ملى الشعليوم حضرت ابن عمروضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ جب آ قائے نامدار بے کسول كے مدد كار شفيع روز شار حبيب برورد كار جناب احد مخارصلى الله تعالى عليه وسلم عمامه شريف باند من تواہینے دونوں کندھوں کے درمیان شملہ چھوڑتے۔ (تر فدی شریف)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اُنٹد تعالی عندے روایت ہے کہ سرکار دو جہال صلی اللہ تعالى عليه وسلم نے فرما ما عمامه باند حمقا اعتبار كروكيونكه بيفرشتوں كانشان ہے اوراس كے شمله

كو پينے كے چھے لئكالو\_ (مكلوة منيل ) ابن سعدنے واقدی کے طریق سے اس نے اسیے شیوخ حدیث سے روایت کیا ہے

کہ جنگ خندق میں کفار کی طرف سے پہلے پہل عمر بن عبدود جو بردا بہادراور تڈرتھا میدان جن نكلا اورآب صلى الله تعالى عليه وسلم كے سامنے كھڑا ہوكر بكواس كرنے نگا كەمسلمانوں ميں

كوئى ميرے مقابلے كا بے تو فكے۔ بيان كرشير خداعلى رضى الله تعالى عنداً تھ كھڑے ہوئے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا میرے نزدیک آ ' پھر آ پ صلی الله تعالی

عليه وسلم نے اپني تلوار انہيں عطاكى اور اپنا عمامه مبارك أن كے سرير ركھ ديا دعاكى كدا ہے

الله! اسے عمر بن عبدود پر مح عطا فرما۔شیر خدا اس کے مقابلے میں آئے حالانکہ عمروکی آ دمیوں پر بھاری تھالیکن حملہ حیدری کے آ مے اس کا بچھ بھی نہ بنا۔ شیر خدانے تکوار کے ایک ہی وار میں اس کا سرا تار کر دور پھینک دیا۔ بیدد کھے کرسب کا فر تھبرائے ہوئے بھاگ

مكة اوراسلام فتح ياب بوا-

آ پ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی جا در مبارک بخاری نے بہل بن سعدروایت کیا ہے کہ ایک عورت تا جدار کون و مکال صلی اللہ تعالی

عليه وسلم كى خدمت ميں جا در لاكى يہل نے جب بيصديث بيان كى تھى تو حاضرين سے يوجيما تھا كہتم جانے ہؤ بردہ كے كہتے ہيں۔ حاضرين نے كہا بردہ وہ جادر ہے كداس كے كنارے

بھی بنے ہوئے ہوں بعنی کی دار جا در ہو۔اس عورت نے کہا یارسول الله صلی الله تعالی علیه

وسلم بہ جا در میں نے اپنے ہاتھ ہے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے بن ہے۔ بی کریم صلی الله تعالى عليه وسلم كو حياوركي ضرورت بهي تقي آب صلى الله تعالى عليه وسلم في ال قبول

بدن مدرون سادد بعد المراح الله تعالی علیه وسلم ہماری طرف تشریف لائے تواس کے تہ فرمایالیا جس وقت حضور اکرم معلی الله تعالی علیه وسلم ہماری طرف تشریف لائے تواس کے تہ بند یا تدھے ہوئے تھے۔ ایک فخص نے اس کو چھو کرعرض کیا یا رسول الله صلی الله تعالی علیه

بر بالدسے ہوئے ہے۔ ایک سے اس و محو سرس میا یارسوں اللہ می اللہ علی میں تھوڑی دیر دسلم مجھے یہ وضاحت فرماد ہے۔ قرمایا اچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں تھوڑی دیر میضے پھر گھر مے اوراس جاور کو لپیٹ کر بھوادیا۔ اس کی قوم نے اے کہا تونے یہ اچھانہیں کیا

بیطے پر تھر سے اوران چادرو پیپٹ سر بوادیا۔ اس کا فریت اے ہے اسے ہا وسے میدا چھا جس سے کیونکہ تا جدار مدینہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس کی ضرورت تھی اور تو خوب جانتا ہے کہ آپ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سائل کو خالی نہیں چھیرتے ' ہوسکتا ہے کہ آپ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

اب دفت پیش آئے۔اس آ دمی نے کہا داللہ میں نے اس لئے جادر لی ہے کہ جس روز میں مرول مید میرا کفن ہوتا کہ میں اس کی برکت سے بخشا جاؤں۔سبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا

کہ وہ جا دراس کے گفن کے کام آئی۔ ( بخاری ) امام احمد اور طبرانی نے وازع سے روایت کیا ہے کہ میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہمارے ساتھ ایک آ دمی تھا جسے بچھ جنی آسیب تھا۔ میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک آ دمی ہے جے جنی آسیب ہے۔ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اس کیلئے دُعا سیجئے۔ فرمایا اسے حاضر کڑمیں نے اسے حاضر کیا۔

آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم في إي جاور مبارك كالیك كونه پکر كر باته الخابا كرآ پ صلی الله تعالی علیه وسلم كی بخل مبارك كی سفیدی و كهائی وی چراس كی بین بر مارا اور فرمایا كرا ب

دشمن خدانکل جا'وہ فوراً اچھا ہوگیا اور تندرستوں کی تاکنی تا کئے لگا۔ پھرا ہے اپنے آھے بٹھا کر اس کیلئے وُعا کی اور اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا' وہ ایسا تندرست ہوگیا کہ وفعہ بھی ایسا تندرست کہ ذرید نہ تھا۔ (اح' طرانی)

کوئی اور نہ تھا۔ (احمرُ طبر انی) ابوداؤد نے عبداللہ بن زید ماذنی ہے روایت ہے کہ نماز استنقا کیلئے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لائے اور جس وقت قبلہ کی طرف منہ پھیرا تو اپنی جاور

مبارک کو (رحت بلننے کیلئے) اُلٹایا پلٹایا۔ (ابوداؤد) (یہ بخاری جلدام ۲۰ پر بھی مروی ہے) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمشیر مبارک

ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ جنگ احزاب میں عمرو بن عبدود کے مقابل جب

بریاد مردن ما مدید برای منظر مندار من الله تعالی عدر نظر تو رسول الله تعالی علیه وسلم نے ان کو اپنی مقرمت علی مرتفتی شیر خدار منی الله تعالی عدر نظر تو رسول الله تعالی علیه وسلم نظر تو مرکوچھونے سے اڑا کر لے گئی۔

اپنی مکوار مبارک دئ وہ مکوار ایسی چلی کہ دشمن کے سرکوچھونے سے اڑا کر لے گئی۔

آب صلی الله تعالی علیه وسلم کا کاسما مبارک این چربیشی نے شرح شاکل علیہ وسلم کا کاسما مبارک این چربیشی نے شرح شاکل جس کھا ہے کہ تاجدار مدین صلی الله تعالی علیه وسلم کا بیال

ابن جریمی نے شرح شائل میں لکھا ہے کہ تاجدار مدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیالہ جو کہ درخت گر (جماؤ) کی موٹی لکڑی کا تھااور اس پرلوہے کی کڑی چڑھی ہوئی تھی انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جام اللہ تعالی عنہ نے جام

کراوے کی کڑی کوا تارکراس کی بجائے سونے یا جاندی کی کڑی پڑھادی جائے۔

ابوطلحدرضی الله تعالی عند نے کہا کہ ایسانہ کرنا جائے کیونکہ بیا لے کے ساتھ بدلوہ ک کڑی بھی خبرک ہے اے بھی آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کا دستِ مبارک لگا ہوا ہے۔ بین کر انس رضی الله تعالی عند نے وہ ارادہ جھوڑ دیا' پھر جب حضرت انس رضی الله تعالی عند

وفات پا مکے تو ان کے بیٹے نصر سے پیالد ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عند نے آٹھ لا کھ دوم (وولا کھ روپے )وے کرخر پدلیا۔

بخاری نے اپوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں گیا ا وہاں مجھے عبداللہ بن سلام ملے۔ کہنے گئے میرے مکان پر چل میں تجھے اُس بیالہ میں پلاؤں گا جس پیالہ میں رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیا کرتے تھے۔ بیان کر بوی خوشی سے ان کے مکان پر گیا انہوں نے مجھے اس پیالہ میں ستو پلائے کھوریں کھلا کیں اور میں وسر سائل اور میں مسال اور میں

نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجد میں نماز بھی اداکی۔ (بخاری)

بخاری اورایک اور کمی ذکرمیں ابی حازم ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی ساعدہ کے دورہ ہے واپس تشریف لاتے ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف کا تے ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف کا ہے۔ سالہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے فریایا ہمیں بانی ملائے سل کہتے ہیں کہ میں نے یہ سالہ

سبل بن سعدرضی الله تعالی عند سے فرمایا ہمیں پائی پلانسبل کہتے ہیں کہ میں نے یہ بیالہ (جے انہوں نے دکھایا) تکال کرآ ب صلی الله تعالی علیه وسلم کواورآ ب صلی الله تعالی علیه وسلم

ے ہمراہوں کواس میں پانی پاایار

بنان مدین سوندوم بنان مدین سوندوم فائدہ سیل رضی اللہ تعالی عند نے بدیالہ جس میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پائی پلایا تیرکا اپنے پاس سنجال رکھا کھر میں عبدالعزیز نے تیرکا اے لے رکھا تھا۔

سے اید ان طور ان اس اس میں اور اور ان اس میں جمعے جموک گلتی اور کھانے کو کچھے نہ ہوتا تو میں الٹا میں جم پر ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب بھی جمعے جموک گلتی اور کھانے کو کچھے نہ ہوتا تو میں الٹا میں میں موکز سے واکا نے مزار مثالوں بہت جمد کرتا۔ ایک دن میں صحابہ کی گزرگاہ میں اس اطرح

زمین پر پر ترسیندلگائے پر اربتا اور بہت مبر کرتا۔ ایک دن میں صحابہ کی گزرگاہ میں اس طرح پر ابوا تھا کہ ابو بحرصد این رضی اللہ تعالی عند میرے پاس سے گزرے۔ میں نے اس خیال پر

کہ یہ بچھے کچھ کھلائیں پلائیں گئے قرآن کی ایک آیت پڑھ کرسنائی۔ انہوں نے پچھ نہ کہا اور جاتے رہے پھر عرگزرے انہیں بھی میں نے وہی آیت سنائی کے شاید میرے مطلب کو سم سم سم سم سم سم میں ساتھ وہ میں ایساں میں ایساں میں ایساں میں ایساں میں میں ایساں میں میں اس میں میں اس میں

اور جامع رہے ہور سر ارت ایس مال میں الله المین سلی الله تعالی علیه وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کرمسکرائے اور اصلی مطلب سجھ کرفر مایا چلا آ۔ میں اٹھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ

اور بھے دیچے ہولیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندرتشریف لے گئے۔ دودھ کا ایک بیالہ وسلم کے پیچے ہولیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندرتشریف لے گئے۔ دودھ کا ایک بیالہ ، کدا فران دریہ کمان ساتیا سرکا گھ والوں نے عرض کیا کہ قلاں کس نے آپ صلی

و یکھا فرمایا بدوود سے کہاں ہے آیا ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا کہ قلال کس نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے بطور مدید بھیجا ہے۔

ا بسلى الله تعالى عليه وسلم كا وستورتها كرة بسلى الله تعالى عليه وسلم بديه كها ليت تص اورصد قد نهيس ليت تحد بين كرة بسلى الله تعالى عليه وسلم في محصة واز دى ميس في كما

اور سرود بین میے سے یہ بین حراب میں معدمان معیدو اس اور دروں میں سے جا مار دروں میں سے جا حاضر ہوں۔ فرمایا جا تمام اصحاب صفہ کہ بلا لاؤ۔ اصحاب صفداس وقت بے خانمال تھے سوائے صفہ پیش مجد کے کسی کا کوئی مکان نہ تھا اور نہ اہل عیال۔ میں نے جب آپ صلی اللہ

تعالی علیه وسلم کا بی تھم سنا تو مجھے بہت گرال معلوم ہوا کہ بیدو چار گھونٹ دودھ اصحاب صفہ کو کیا کر بیگا' قطرہ قطرہ بھی حصہ میں نہیں آئے گا۔ میں ایسا ہی رہ جاؤں گا میں اس وقت بھوک

ے بخت بے تاب ہوں۔ میراحق تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے دے دیتے۔ خیر بجز بھا آ وری تھم اور کوئی جارہ نہ تھا' میں انہیں بلالایا۔ جب وہ آ بیٹھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

بجا آوری تھم اور کوئی چارہ نہ تھا' میں انہیں بلالا یا۔ جب وہ آ بیٹھے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بی تھم ویا کہ ایک طرف سے شروع کر۔ ایک ایک کو پیالہ پکڑا تا جا' میں جے

مجھے دیکھے کرمسکرائے اور فرمایا کہ اب میں اور تم پینے والے رہ گئے ہیں۔ لے تو پی میں پی رہا تھا اور آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمارے تھے اور پی اور پی۔ میں بہت سیر ہوا یہاں تک کہ

میں نے تشم کھا کر کہا کہ اب میرے پیٹ میں ایک قطرہ کی مخوائش نہیں۔ فرمایا پیالہ جھے دیے میں نے کور وہ مصل میں تراک بیاد میلی نے دیا کہ میں ایک قصرہ کی میں ایک اور سم اور اور کی سے کا

میں نے بکڑادیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کی حمد بجالا کر اور بسم اللہ پڑھ کرسب کا

آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی مهرمبارک

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی

عليه وسلم كى انكوشى جائدى كى تقى اوراس كالكييز جش كانتما-

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ایک اللہ تعالی علیہ وسلم فی ایک انگری جوائی تھی جس کے ساتھ مہر لگاتے اور اسے پہنتے نہیں تھے۔

ہے ایک استری جائندی میں ہوال میں اس سے ساتھ جمرانا ہے اور اسے بہتے دیں ہے۔ حصرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رواہت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی انگوشی کا نقش تین سطر میں تھا۔ ایک سطر میں محمد ووسری سطر میں الله

ھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسری قیصراور نبیاشی کی طرف خطوط تحریر فرمائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ وہ

لوگ بغیرمبرشده خطوط قبول نبیس کرتے تو پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوشی بنوائی

جس كا حلقه جا ندى كا تقااوراس مين" محمد رسول الله "كنده تقاله

ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاندی کی انگوشی بنوائی۔ بیر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھر ابویکر رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ میں کھر عمر رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ میں کھر

عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ یہاں تک کداریس کے کنویں میں کرگئی'اس

اب

كالكينة" محدرسول الله"ك فقش كالقار

یہ تمام روایتی (شاکل نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کتاب ہے نقل کی گئی ہیں۔

ابن عساكر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت كيا ہے كه رسول

الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت على رضى الله تعالى عنه كو بلا كرتكم ديا كه همارے لئے جا ندی کی انگوشی تیار کراؤ جس کے تگینہ پر ہمارا نام'' محمد بن عبداللہ'' کندہ کیا ہوا ہواور حضرت

على انگوشى كے كرمبركن كے ياس آئے۔ايك قطعه كاغذير'' محمد بن عبداللہ'' لكھا ہوا اے دكھا

كركها كماس تكين براس كانقش كنده كرد ، وه اس ير " مجمر بن عبدالله" كانقش كھود نے لگا۔ کھود کر جب ویکھا تو وہ بجائے" محمر بن عبداللہ'' کے" محمد رسول اللہ'' کھدا یایا۔ حضرت علی

رضى الله تعالى عنه نے فرمایا میں نے تو تھے" محمہ بن عبداللہ" لکھ کر دیا تھا اس نے کہا کہ میں تو اینے ارادے سے ای کو کھود رہا تھا لیکن خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو" محمد رسول اللہ"

کھودنے پر پھیردیا اور مجھےاس کی بچھ بھی خبرنہیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوشی لے کر تا جدار رسالت صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سب بچھ عرض کر دیا۔ آ ب صلی الله تعالی علیه وسلم نے مسکرا کر قرمایا کیوں نه ہو؟ عیں الله ر الله وہا کا رسول ہول۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کیلئے جاتے تو اپنی انگشتری ہاتھ سے اتار کر جاتے۔ (تر ندی)

آ پ صلی الله نعالی علیه وسلم کاعکم مبارک

این شاہین نے قیس بن کعب محصی ہے روایت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اور میرا بھائی اوطاۃ بن کعب اور ارقم ایک وفید بن کرحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور بیہ دونول بھائی اینے وفت میں بڑے خوبصورت تھے) اور آپ صلی الله تعالى عليه وسلم كے ارشاد بر دونول مسلمان ہوگئے۔ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان کے حق میں وُعائے خیر کی اور اوطاۃ کیلئے ایک سندلکھ کر ایک حجمنڈ ابھی انہیں عطا کیا۔ وہ ای

جھنڈے کو لے کر جنگ قادسیہ میں حاضر ہوئے تھے۔ (بے مثل بشر) حضرت مسعود رضى الله تعالى عندست روايت ب كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

نے اس کا نام مطاع ( تابعد اری کیا گیا) رکھا۔ پھراہے ایک جھنڈا دیا اور سرخ گھوڑے پر سوار کیا اور فرمایا اینے ساتھیوں کی طرف جا جو مخص میرے اس جھنڈے کے نیچ آ جائے گا

وه عذاب سے اس می رہے گا۔ (طبرانی این عساکر)

سہل بن سعدے روایت ہے کہ جنگ خیبر میں تا جدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ کل دن میں اپنا جنگی جھنڈا ایسے مخص کے ہاتھ میں دے کر دشمن کے مقامل تبیجوں گا کہ خدا کے علم سے قلعہ خیبراس کے ہاتھوں فتح ہوجائے گا۔مبح ہوئی تو آپ صلی اللہ

تعالى عليه وسلم نے امير الموتين شير خداعلى الرتضى رضى الله تعالى عنه كو ياوفر مايا۔ عرض كيا كيا

کدان کی آئکھیں دکھتی ہیں اور وہ میدان میں نہیں نکل کتے۔ فرمایا اے میرے پاس حاضر كروا آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في اپنا لعاب د بن مبارك ان كى آتھوں پر لگا ديا۔ لگاتے ى آپ رضى الله تعالى عنه كى آئىسى الحجى موكئيں كويا دھتى نەتھيں۔ آپ سلى الله تعالى عليه

وسلم نے ان کیلئے دعا کی اور جھنڈا دے کر قلعہ پر بھیج دیا۔ ایک بی حملہ حدری میں قلعہ فتح

## آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کی زره مبارک

کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ جنگ احد میں جب کھے لوگ شیطان کے اس بکواس سے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر ویئے گئے بے بس ہو کر بھاگ فکے تو سب سے پہلے میری نظرا پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یزی۔ میں ایکار بکار كركينے لگا كه لوگو! تم محبرا كركهال جاتے ہو؟ محد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضيح سلامت موجود ہیں۔ پھر میں نے ویکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کو بلایا' کعب ای وقت ایک زرورنگ کی'یا کچھ حصہ زروتھا زرہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بدن سے اتروا کراہے جسم مقدس پر پہنی کھر ا تاركعب رضى الله تعالى عنه كو پهن لينے كا تحكم ويا۔ وہ پهن كر قبّال كفار بيس مُشغول ہوگئے۔

ستره حطے کعب رضی الله تعالی عند پر ہوئے کیکن وہ بابر کت زرہ جس میں جسم مبارک تا جدار ا نبیاء صلی الله تعالی علیه وسلم کی برکت کا اثر تھا جان ہے محفوظ رہے اور کوئی ہتھیا رنہ لگا۔

### آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کےموزے مبارک

حضرت قناوہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے یو چھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلین مبارک کیے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہرتعل (جوتا شریف) میں دودو تھے تھے (ترندی شریف)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ك تعلين مبارك (جوتا شريف) كے تھے دوہرے تھے۔ (شائل ترندي)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم کوا پسے تعلین مبارک پہنے دیکھا کہ جن پر بال نہیں تھے۔ (تسیح بخاری شریف) ۃ

ابونعیم نے ابوا مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے یاؤں میں پہننے کیلئے موزے طلب کے۔موزے آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آ کے رکھے ہوئے تھے کہ ایک کواچھیٹ کر چونچ میں لے کراد پر کواڑ گیا۔ تھوڑی دوراو پر جا كرموزے كوالنا كرادير كى طرف سے زمين برگراديا۔اس سے ايك سانب نكل كر بھاگ كيا

(بامارا گیا) بیدد کھے کرآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض اللہ ﷺ فیاورروز آخرت برایمان رکھتا ہے موزے کو جب تک احتیاط سے نہ جھاڑے نہ پہنا جائے۔

بہتی اور ابوقیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی

الله تعالیٰ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کیلئے جاتے تو دورنکل جایا کرتے تھے۔ایک روز ایک درخت کے بنچ موزے اتار کرر کھ دیئے اور آپ تھوڑ اسا دور جاکر ہی پردہ قضائے حاجت ے فارغ ہوکر جب ایک موزہ یاؤں میں ڈال رہے تھے تو ایک جانور آیا اور جلدی سے

دوسرے موزے کوا ٹھا کرآ سان کی طرف چڑھ گیا اور پلنے کھا کھا کرموزے کوالٹا سیدھا کرتاہ، رہا کہ اس سے ایک سانے نکل کرز مین برآ بڑا۔ بدو مکھ کرآ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

فرمایا که خدایاک کی خاص عنایت مجھ پر ہے۔

### نقش تعلین کے فیوض و بر کات

تعلین مبارک کی تعریف اور فیوض وبرکات میں علاء کرام نے کئی رسائل تصنیف فرمائے۔ یہاں احضارا کچھ برکات عرض کیے دیتا ہوں۔مواہب لدنیہ میں ہے کہ اگر تقش

تعل مبارک کو در د کے مقام پر رکھا جائے تو اللہ تعالی ور د سے نجات عطا فر ما تا ہے یاس ر کھنے ے رائے کی لوٹ مارے حفاظت ہوتی ہے اور ایے بی اللہ ریجانی شیطانی اور حاسدوں کے

شرے محفوظ رکھتا ہے۔ رزق حلال میں اگرنقش تعل مبارک رکھا جائے تو بڑی برکت حاصل ہوتی ہے چوری ہے مال محفوظ رہتا ہے۔اگر وضع حمل کے دفت نقش تعکین مبارک عورت کے ہاتھوں میں دیا جائے تو اللہ تعالیٰ آ سانی فرما دیتا ہے۔ اگر دھوکر پیا جائے تو اس کی برکت

ے اللہ تعالی لاعلاج امراض کوشفا عطافر ماویتا ہے۔ مجمی بھی نظے پاؤں چلنا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔

## آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا عصا مبارک

بيہتى اور ابوقعيم نے ابن عمر رضى الله تعالى عند سے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب مكه محرمه مين داخل موسئة توبيت اللدشريف مين تين سوساته بت يائد آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم کے ہاتھ میں اس وفت ایک عصا تھا' آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم ن اسعصات ایک ایک کی طرف اشاره کرے آیت جاء العدق و زهق الباطل ان

الباطل كان زهوقا. يرصة جات تصاوروه كرت جات تھے۔ ابونعیم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ ۳۹ بت بیت اللہ شریف

کے گردتا نے اور قلعی ہے محفوظ کر کے دیواروں کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے تھے تو اشار وعصا

ے وہ سب مند کے بل گرتے جاتے تھے۔

رازی نے بیان کیا ہے کہ معاذ بن عفراء کی اہلیہ کو پھلسمری ہوگئ۔اس نے حاضر ہوکر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنا عصا مبارک اس کے داغوں پر پھیردیا ، فورا داغ جاتے رہے اورجسم درست ہوگیا۔

### اور ڈن کے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اساء مبارک

حضرت علامدابرہ ہم بن محد الیج ری شائل شریف کی شرح صفحہ ۱۸۳ پر کعب احبار سے نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

میں کرتے ہوئے محریر ماتے ہیں۔ "اہل جنت کے نز دیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی عبدالکزیم ہے۔

الل دوزخ كن ويك عبدالجبارئ الل عرش كن ويك عبدالجيد تمام فرشتوں كيزديك عبدالحميد انبياء كرام كے زويك عبدالوباب شياطين كيليج عبدالقبار جنات كيزديك

عبدالرجيم پہاڑوں میں عبدالخالق صحراؤں میں عبدالقادر سمندروں میں عبدالہیمن زندوں کے نزد یک عبدالغیاث جنگل جانوروں میں

عبدالرزاق ورندول مي عبدالسلام چو پايول مي عبدالمومن پرندول مي عبدالغفار تورات مي مودمود انجيل ميل طاب طاب صحف ميل عاقب زبور ميل فاروق الله تعالى كزويك

یں مور مور میں میں جا ب حاب سے میں کا سب ر بور میں جا روں معد حال مے روید طر ویسین اور موسین کے نزدیک محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کنیت الوالقاسم ہے۔ اس لئے جنتیوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت تقسیم فرمائیں سے۔ حضرت علامہ یوسف بن

> اساعیل النبیانی تحریر فرماتے ہیں۔ یہ صلی لالہ مترالی علم سلم سمایہ

آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سب سے افضل نام محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سب سے افضل نام محرصلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خدائے بزرگ وبرتر نے تخلیق کا نتات ہے دو ہزار سال قبل آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا (صلی

تخلیق کا نئات ہے دو ہزار سال قبل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

بعض صوفیائے کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی ہزار ہی تام ہیں۔

فينتان شهونوى ملى القطيدالم قامنی محمد عاقل لکھتے ہیں بعض علاء نے ایک ہزار نام اور بعض نے نتا نوے اور بعض نے تین مواساء مبارک بنائے ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نی کریم ملی

الله تعانی علیه وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے بہت نام ہیں میں محمصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم

مول عن احمد مول عن ماحى مول يعنى الله تعالى يرى وساطت ع كفركونيست ونابود قرماتا ہے۔ میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاشر ہوں یعنی لوگ میدان حشر میں میرے پیچھے ہو کر چلیں

كے اور مص صلى الله تعالى عليه وسلم عاقب بول يعنى عاقب وہ ہے كه جس كے بعد كمى فتم كا کوئی نی نبیس ہے۔ (شائل نبویہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

کنز العباد میں تا جدار رسالت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بیننا نوے نام لکھے ہیں۔

محرُ احدُ محمودُ حامدُ عاقبُ فاتح عناتم عاشرُ ماحي داعي سراح مبشرُ بشيرُ نذيرُ رسول نبي حادُ مهتدُ مهدى خليل ولي نصيرُ طهُ يليين مزل مدرُ عبيب عليم مصطفيٌّ مرتضى محارُ مصدقٌ قائم في بيان حافظ شهيد عادل عليم نور مبين بربان خرك امين واعظ صاحب تاطق كل

مدنی' ایطنعی' عربی' ہاشی' قرایش' عزیز' مصری' حریص' رؤف رحیم' جواد عنی' کریم' علیم' طیب' مطيب عطبة الصيح سيد طاهر مطهر امام اي متى بارشفاء متوسط سابق مقتصد اسين اول آ خز زابد باطن رحمة شافع مشفع المحلل امر نای طلیم قریب فنکور رقیب مجتبی منیب منجی منیز

بصير صاوق رشد آ ب صلی الله تعالی علیه وسلم کے نتا نوے اساء کرامی کی وجد تشمید بدہ کدیدا ساء سابقد آ سانی کتب مثلاً تورات انجیل زبور وغیرہ اور تمام صحائف میں اللہ تعالی نے پہلے سے ہی لکھ

ديئے تھے۔اس لئے سابقد امتیں حضور شہنشاہ مدین صلی الله تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کا وسیلہ دے کراہے مصائب وآلام کو دور کرواتے تھے۔ قرآن مجید میں آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کے بارے میں صریحا ارشاد ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

"اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس طرح بہجائے ين جس طرح اسي بيون كو\_(انعام ٢٠).



فيغنان طهيونيوى سخرالفه طيروهم باباعتم دلیل بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا عرض کی کہ ہماری عمر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اوران کا وصال بھی تریسٹھ برس کی عمر میں ہوا۔ (شاکل نبوہ صلی اللہ تعالیٰ عليه دسلم ص ١٠١١) آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا وصال مبارک الله تعالى كافرمان عاليشان ب- كل نفس ذانقة المعوت. برايك في موت كا وَالْقِهِ عِلْمَا بِ- (النباءُ٣٥) قرآن مجید کے ای قانون کے تحت ہر ذی روح موت کا ذا لقنہ چکھے گا۔ انبیاء ملیہم السلام بھی اس قانون ہے مبرانہیں لیکن ایک عام انسان کی موت اور نبی کی موت میں بہت تفاوت ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی چتی ہوئی جماعت ہوتی ہے الن کا ہر معاملہ عام انسانوں سے بالكل مختلف موتا ہے جہاں تك امام الانبياء سيد الرسلين حضرت محرصلي الله تعالى عليه وسلم كى ذات ستووہ صفات کا تعلق ہے تو یہ بات روز روثن کی طرح واضح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كي موت باقى تمام سل انساني معتلف اعلى وارفع اورافضل ترين ہے۔ يقينا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مجھی موت آئی۔ حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه تاجدار رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم نے جو آخرى وعظ فرمايا وہ ايها مؤثر تھا كەئن كرمحابدكى آتھوں سے اشك جارى ہو گئے اور دل پرخوف خدا جاری ہو گیا۔ ایک مخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ

علیہ وسلم نے جوآخری وعظ فر مایا وہ ایسا مؤثر تھا کہ من کر صحابہ کی آتھوں سے اشک جاری ہوگئے اور دل پر خوف خدا جاری ہوگیا۔ ایک شخص نے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم آج ج آب مسلی الله تعالی علیہ وسلم آج ج سے کوئی رخصت ہونے والا وصیت کرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور ارشا وفر مائیں کہ ہم لوگوں سے کس بات کا آپ صلی الله

را ہے۔ ووں سے روا ہے ار ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ بمیشہ خدا سے افاق علیہ وسلم عہد لینا جا ہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ بمیشہ خدا سے ورتے رہنا اس کے احکام پڑھل کرنا میرے بعد بہت فتے اٹھیں مے لیکن تم میرے اور

روے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا' میرے اصحاب کی تعظیم بجالانا وہ مجھ پر میرت دل سے ایمان لائے اور میری ہدایت پر کاربندر ہے۔ میرا دورسب سے بہتر دور ہے

صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور تاجدار مدینه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وقت

رخصت نزویک آیا تواس وفت حضرت عائشه صدیقدرضی الله تعالی عنها کے حجرے میں قیام فر ما تھے۔ ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے ہماری طرف و کیے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آ تھموں میں آنسو بحرآئے اور فرمایا کہ اے میرے جان شارو احمہیں آفرین ومرحبا! تم پر

€MI1> فيثنان طب توكاملى الأعليوسلم بمیشه خدا تعالیٰ کی رحمتیں تازل ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ تم کواپنی پناہ میں رکھے۔ میں تم کوتقویٰ وعبادت اللي كي وصيت كرتا ہول اورتم كوخدا تعالى كى حفاظت پر چھوڑے جارہا ہول ميرے بعد ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه ميرے جائشين ہيں۔ آج كا دن ميرے لئے قيام دنيا كا آ خری دن ہے اور عقبیٰ کی طرف جانے کا پہلا دن ہے۔منقول ہے کہ دوشنبہ کے روز حضرت عزرائيل عليه السلام كوحكم خداوندي ملا كهنهايت الحجفي شكل بن كرمير \_ حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كے ياس جاؤ اور نہايت نرى سے روح شريف كوفيض كرو \_ كھر ميں واخل ہونے سے يہلے اجازت طلب کرنا' اگر اجازت ال جائے تو اندر چلے جانا ور نہ دالیں لوث آنا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک اعرابی کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دولت خانے پر حاضر ہوئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر پکارا السلام علیم یا حبیب اللہ۔ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نبوت ورسالت کے مالک ہیں اگر اندر آنے کی اجازت ہوتو میں حاضر ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہائے جب بیآ وازسی تو جواب ویا کہ اے بندہ خدا حضورتا جدار رسالت صلی الله تعالی علیه وسلم اس وقت مرض کی سخت تکلیف میں ہیں ملا قات کا موقع نہیں ہے۔حضرت ملک الموت علیہ الساام بین کر خاموش ہو سکتے اور تھوڑی وریے بعد بھرای طرح آ واز دی اور عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے میرا حاضر خدمت ہونا ضروری ہے۔حضور پرتورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بیآ وازسی اور ارشاد فرمایا کے اے فاطمہ! دروازے پر کون ہے جوتم سے اندر آنے کے متعلق جھڑتا ہے۔عرض کی بابا جان بدکوئی اعرانی ہے جے میں نہیں پہیانی ہر چند جواب دے رہی ہوں کہ حضرت رسالت مآ ب صلی الله تعالی علیه وسلم اس وفت اینے مرض میں ہیں مگر وہ نہیں مانتا اور اندر آنے پر اصرار کرتا

ہے۔ تین بار یکار کر اجازت طلب کر چکا ہے چوتھی بارا پی کرخت آ واز سے یکارا کہ میں تحرتهرا کی اور میرے بسم میں لرزہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے نورنظر اے لخت جگرا تم کومعلوم نہیں بدکون ہے بیتمام لذتوں کومٹانے والاً تمام خوشیوں کا توڑنے والأاولادوں كوينتيم كرنے والأ كھروں كواجاڑنے والے قبرستانوں كوآباد كرنے والأعورتوں کو بیوہ بنانے والا اے میری جان! اس مخص سے کوئی جھکڑا نہ کرو۔اس کے بعد حضور تاجدار

ببان مدین مل الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام شوق سے اندر چلے آؤ۔
انبیاء صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام شوق سے اندر چلے آؤ۔
ملک الموت نے حاضر بموکر نہایت اوب سے سلام کیا۔ حضور شہنشاہ مدینہ صلی الله تعالی علیہ
وسلم نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا 'اس سے دریافت فرمایا کہ اسے ملک الموت کیے
آٹا بھوا۔ روح قبض کرنے کیلئے یا مجھے و یکھنے کیلئے 'عرض کی کہ میں حضور کی ذیارت کیلئے حاضر
ہوا بوں۔ اگر آب صلی الله تعالی علیہ وسلم کی احازت ہوگی تو روح اقدی قبض کروں گا ورنہ

ہوا ہوں۔اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت ہوگی تو روح اقدی قبض کروں گا ور تہ واپس چلا جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ویا ہے خواہ و نیا میں رہنا اخترار فریا کی خوار موج کہ این فریا کیں حضور تا ہدار یہ صلی راہ یا تہ الی بیا مسلم کو

وابال چلا جاول کا بیونکہ اللہ تعالی ہے اپ کی اللہ تعالی علیہ و م کو احتیار ویا ہے حواہ وئیا میں رہنا اختیار فرما کیں خواہ موت کو پہند فرما کیں۔حضور تا جدار مدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت سوائے اپنی امت کے فم کے اور کوئی غم نہ تھا' کئی بار زبان مبارک ہے امتی امتی

فرمایا۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی یا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم اپنی امت کوخدا

کے حوالے اور اس کی رحمت کے سپر دفر مادیجئے۔ حضور تا جدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اے ملک الموت علیہ السلام!

میرا جگراپی امت کے فم میں جاتا ہے اور میری امت بڑی گنبگار ہے نہ جانے اس کا کیا ہے گا۔ ملک الموت علیدالسلام نے عرض کی کہ امت کو خدا کی حفاظت میں دیجئے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے ان پر دھت فر مائے گا۔ ارشاد فر مایا کہ بہتر ہے اور میں

ی الد تعالی علیہ و سم فی بر مت سے ان پر دمت تربائے ہ۔ ارساو تربایا کہ ہمر ہے اور یک ایپ رفیق اعلیٰ کے دیدار کا مشاق ہول ملک الموت علیہ السلام کومعلوم ہوگیا کہ حضور سرور کا مثات ملی الله تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہے رحلت کو پیند فر مایا ہے۔

ما منات صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا یہ تو بتاؤ کہ جرائیل علیہ السلام کہاں ہیں۔ عرض میں رعرض

کیا کہ وہ پہلے آسان پر ہیں' تمام فرشتے ان کے پاس آکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعزیت کررہے ہیں' ان باتوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها رونے لگیں۔ تھوڑی دیر ہیں حضرت جرائیل علیہ السلام' حضرت میکائیل

ری الدعال میں روئے میں موری دیا میں سرت برای سید من ارفی سے ما ہما ہے۔ ما علیہ المام خطرت اسرافیل علیہ السلام آئے اور ہرایک کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے سے ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک نور کا جھنڈ ااور شراب جنت کا ایک ایک بیالہ تھا۔ حضرت جرائیل

فرشتے کے ہاتھ میں ایک نور کا جھنڈ ااور شراب جنت کا ایک ایک بیالہ تھا۔ حضرت جراتیا علیہ السلام سر ہانے اور باقی تمام فرشتے اردگر دبیٹھ کرصلوق والسلام میں مشغول ہو گئے۔

نينان طبرنيري ملي الأمليدولم حضور تاجدار مدیند صلی الله تعالی علیه وسلم نے جرائیل علیه السلام سے یو چھا کیا تم جانے ہوکہ دنیا سے میری رخصت کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے عرض کی ہال حضور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے خوشخبری سناؤ کہ بارگاہ خداوتدی میں میرے کئے کیا تیاریاں ہورہی ہیں۔عرض کی یا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم آسانوں کے دروازے کھول ویئے گئے ہیں اور فرشتے ہر جگہ صف بستہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتظار میں ادب سے کھڑے ہیں۔حضور تا جدار مدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکر الّہی بجالا كر حفرت ميكائيل عليه السلام سے يهي سوال فرمايا۔اس نے عرض كى كه آب صلى الله تعالى عليه وسلم كيلئ جنت كوآ راسته كيا كيا بحور وغلان آب صلى الله تعالى عليه وسلم كى رونق افروزى بحرحضورتا جدار مدینصلی الله تعالی علیه وسلم نے تمام فرشتوں سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ اے خدا کے یاک فرشتو! تم بھی مجھے خوشخبری سناؤ۔سب نے عرض کی یارسول الله! صلی الله عليك وسلم تمام آسانوں كے فرشتوں كو حكم ہوا ہے كہ يہلے آسان برآ ب صلى الله تعالى عليه وسلم كاستقبال كيلي عاضرر بين فاندآ فأب يورى شعاعول مدمنور ب-حوري بهشت مين آ رائش کئے ہوئے جمال پاک کی منتظر ہیں۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں امت كے شفیع ہوں گے اور آپ صلى اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كی شفاعت اللہ ﷺ قبل قبول فرمائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام سے فرمایا آج و نیا میں تم سے ملتے اور اہل وعیال کے دیکھنے کا آخری دن ہے کوئی اور بشارت دو۔ان باتوں سے حضرت فاطمہ و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہماا ورتمام از واج مطہرات رونے لگیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور کس قتم کی بشارت کے خواہش مند ہیں فرمایا کہ مجھے بخت صدمداس بات کا ہے كه ميرے بعد قرآن مجيدكون يڑھے گا'رمضان كے روزےكون ركھے گا' مجے بيت الله كون كرے گا اور ميري امت كا ميرے بعد كيا حال ہوگا۔ مجھے اس وقت بار بار ميري امت ياد

آتی ہے فوراً جعزت جرائیل علیہ السلام آسان کی طرف سے اور جو پچے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا اور تھوڑی دیر بعد واپس

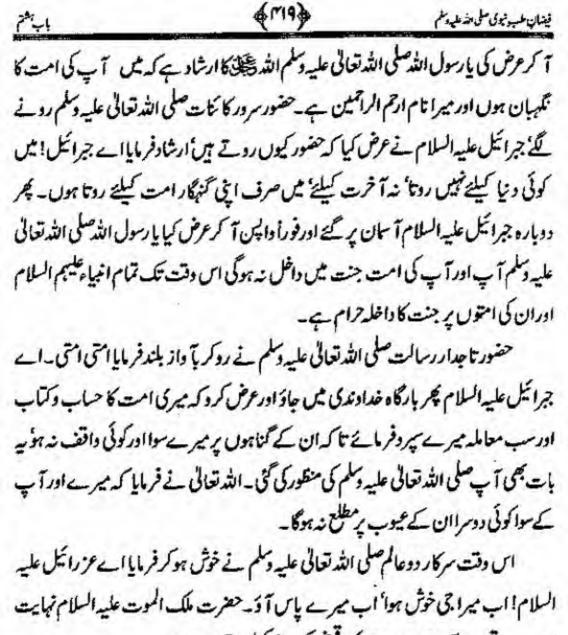

ادب سے قریب آئے اور روح یاک قبض کرنے کیلئے ہاتھ بوھایا۔

حضرت فضيل رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم کوتبرشریف میں اتارنے کے بعد جب میں نے دیدار مبارک کا آخری جلوہ و یکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور سرور کا نکات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک بل رہے ہیں۔ میں ا پنا كان قريب كے كيا تو فرمارے بيل" الكهم اغفر لامنى "اے الله اميرى امت كو بخش

دے۔ میں نے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیتمام کیفیت بیان کی جے وہ س کرحضور تاجدار مدینصلی الله تعالی علیه وسلم کی شفقت ورحمت یا دکر کے بے اختیار روتے تھے۔

بابنم

# فضائل مدينة المنوره

پیارے اسلامی بھائیو! آپ ہے اگر کوئی پو چھے کہ دینا ہیں بوے برے شہر آباد ہیں الکین ان سب میں سے خوبصورت پر دونق اور پیارا کون ساشہر ہے۔ عام لوگ تو جو جاہیں اس کا جواب دیں گرعشاق کا جواب یہی ہوگا کہ تمام شہروں سے پیارا خوبصورت ووشہر ہے جہاں پیار ہے جہاں پیار ہے جہاں پیار ہے جہاں پیار ہے۔

بہاں پیارے بوب المسلمانوں کوئی بیارانہیں بلکہ دونوں جہاں کے فائق و مالک اللہ جل جلالہ یہ بیر مرف مسلمانوں کوئی بیارانہیں بلکہ دونوں جہاں کے فائق و مالک اللہ جل جلالہ کوئی بیارا ہے۔ اس لیے کہ دب العالمین اس اس شہر کی شم کھا تا ہے اور شم پیاری چیز کے نام پر کھائی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ فظیل ہم کو بیارا ہے تو ہم اس کے نام پر شم کھاتے ہیں۔ اللہ فظیل کو مدینہ منورہ بیارا ہے اس لیے وہ اس کی شم کھا تا ہے۔ کلا اُقیسہ بھلاً المبلد و و اُنٹ جسل " بھندا المبلد و اس کے جو اس شہر کی شم جس بین تو تشریف فرما جسل " بھندا المبلد و اس محبوب سلی اللہ علیہ وسلم جسے اس شہر کی شم جس بین تو تشریف فرما ہے۔ اکثر مفسرین عظام نے اس شہر سے مراد مکہ معظمہ لیا ہے۔ گر بعض مفسرین کرام نے اس سے مدینہ طیبہ مراد لیا ہے۔

دوسری دلیل میں ہے کہ مدینہ طیب اللہ جل جلالہ کو بیارا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ورسری دلیل میں ہے کہ مدینہ طیب اللہ جل جلالہ کو بیارا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

دوسری دلیل بیرے کر مدین طیب اللہ جل جلالہ کو بیارا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم
ف وقت جرت بید عافر مائی تھی۔ السلھ مانک ان احسر جنسی من احب البقاع المی
ف احسلنی فی احب البقاع البیک ربینی اے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اس شہرے نکالا ہے جو
مجھ محبوب تھا۔ اب مجھے ایسی جگہ تھمرا جو مجھے زیادہ محبوب ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
دعافر مائی تو اللہ عظانے نے آپ کو مدین طیبہ تھمرایا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ عظانے کے نزدیک سب
سے بیارا شہر مدینة المنورہ ہے۔

میں دورکعت نماز پڑھے اللہ ﷺ آس کو کامل حج کا ثواب عطا فرما تا ہے۔ سبحان اللہ خانہ کعبہ میں سارے سال میں ایک وفعہ حج ہوتا ہے گریدیند منورہ میں مسجد نبوی شریف میں جب بھی

دورکعت نماز پڑھ لی جائے تو کامل حج کا ثواب حاصل ہوجا تاہے۔

اورا كرسوركعت نماز يرهى جائے تو يجاس ج كا تواب (جذب القلوب ص 20)

چوکی دلیل میہ ہے کہ مدینه منورہ اللہ جل جلالہ کواتنا پیارا ہے کہ جینے شہر فتح ہوئے تکوار

اورلزائی سے منتج ہوئے یہاں تک مکہ معظمہ بھی ۔ مگر جب مدینہ منورہ فتح ہوتا ہے تو نہ تکوار نہ خوزیزی نہاڑائی وغیرہ کی نوبت آتی ہے بلکہ خود بخو د لفتح ہوجا تا ہے بعنی اللہ ﷺ کواتنا بھی

پندنہیں کدمدینه طیب کی ملیول میں خون روال ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ تمام شہر تلوارے فتح ہوئے مگر مدینتہ المنورہ قرآن یاک سے فتح ہوا (جذب القلوب ص 31)

یا نچویں دکیل میہ ہے کہ اللہ ﷺ کا کو مدینہ یا ک اتنا پیارا ہے کہ مدینہ طیب کی ہرگلی اور کو چہ پر ایک فرشته کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو مدینہ شریف کی پاسبانی اور چوکیداری کرتا ہے۔ سحان الله! بادشاہوں کے محلوں کی چوکیداری زمین کے منتری کرتے ہیں اور محبوب خدا کے شہر کی

چوكيداري آسان كفرشة كرتے ہيں۔ (جذب القلوب ص 16) تاجدارا نبياء صلى الله عليه وسلم كوبھى مدينه پيارا ہے

تاجدار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے مدينه طيبه كى محبوبيت كى دعا فرمائى۔ السلهم حبب الينا المدينته كحبنا مكته اواشد متفق عليه (مشكوة)اكالله ميرك ليم لم ين

محبوب بنادے جیسا کہ ہم کو مکرمحبوب ہے بلکہ مکہ معظمہ سے زیادہ محبوب بنا۔ تاجدارا نبیاء صلی الله علیه وسلم نے وعامیں فرمایا۔الیسے الیعن جمع متعلم کی ضمیراختیار

فرمانی توس بے یہ ہوا کہ مدین طیبہ کوہم مسلمانوں کے لئے محبوب بتادے۔اللہ عظاف نے اس دعاً کوز بور قبولیت ہے آ راستہ قرمایا اور اہل ایمان کے دل میں مدینہ طبیبہ کی محبت بھردی یہی

وجہ ہے کہ مومن جب بی بیت اللہ شریف کے حج وزیارت سے قارغ ہوتا ہے تو مدین طیب کی محبت اے مدینه منورہ میں لے آتی ہے۔ مگر بدذ وق جوحلاوت ایمان سے ناآشنا ہیں ان

سفارش سے بخشوا کر جنت میں داخل کریں گے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جوشق مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس میں مربے بیشک میں مدینہ میں مربے والوں کی سفارش کروں گا۔ (مشکلوۃ ص240)

یمی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی موت کو مدینہ طیبہ میں سعادت خیال کرتے ہیں کیونکہ انہیں ۔ حضور تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سفارش ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ المسلھے اور ذہنسی

شهادہ فی سبیلک و جعل موتی فی بلد رسولک۔اےاللہ ﷺ جھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے شہر کریم میں ہو۔ الله علیہ فرما اور میری موت اپنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے شہر کریم میں ہو۔ الله علیہ فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی بید عاقبول فرمائی که آپ کوشہادت کی موت عطاجہ کی دورہ میں مدفون ہوئے۔ الحضوص محوب خداصلی الله علیہ وسلم کے موت عطاجہ کی اور مدرہ علیہ وسلم کے

حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مدینہ طیبہ کی اتن محبت تھی کہ شہر پاک سے باہر نکلنا پہندنہ کرتے تھے۔محض اس اندیشہ سے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میں اس شہر سے باہر لينان عبد تين مل مضطيع م جاؤل اور وہال موت آ جائے اور مدیندشریف کے غبار اور مٹی یاک اور قبر کی سعاوت سے محروم رہ جاؤں۔ چنانچہ آپ نے ساری عرض ایک فرضی تج ادافر مایا اور اپی تمام عرمدیند طیبہ میں بسر کردی۔ آخر دہان عی مدفون ہو کرسعادت ابدی حاصل کی۔ (جذب القلوب) الل مدينه كااحرام:

مسلمانوں پر ضروری ہے کہ مدینہ یاک اور وہاں کے رہنے والوں کی عزت کرنی

جاہے اور ان کو کسی قتم کی تکلیف ندوی جائے ان کو تکلیف دینے سے اللہ کامجوب صلی اللہ

عليه وسلم ناراض ہوجا تا ہے اور دنیا وآخرت بتاہ و ہرباد ہوجاتی ہے۔ ایک مرتبه آب صلی الله علیه وسلم نے اسینے ہاتھ بارگاہ اللی میں اٹھائے اور بید دعا

قرمائي-الملهم من ارادني واهل بلدي بسوء فعجل هلا له ا\_الله ج محض مير\_

شہریوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اے جلدی ہلاک فرما۔ (جذب القلوب)

حضرت سعد بن اب بوقاص رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیا مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو اللہ اللفات کوایے محلادیکا

جیے نمک یانی بین تھل جاتا ہے۔ تاجدارانیما مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض ظلماً اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گااوراس پراللہ عز وجل کی اور ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی اوراللہ تعالی اس

كاكونى عمل قبول نه فرمائ كار (جذب القلوب صفحه 33) تاجدار مدين صلى الله عليدو ملم في قرما يامن اذى اهل المدينه اذاه الله كرجس في

الل مدينه كواذيت كبنجا كى الله عظال كواذيت يبنجائ كار (وفاء الوفاء م 32 ج 1) حكايت امرائ فتنهيل سے ايك امير مدينه منوره يل آيا حفرت جابرين عبدالله انسارى

رضی الله تعالی عنداس وقت مذیرنیف میں تضاور برہا ہے کی وجہ سے ان کی بصارت میں ضعف آسمیا تھا۔لوگوں نے ان سےعرض کیا کمصلحت وقت یہ ہے کہ آپ چندروز کے لئے مدین شریف سے باہر چلے جائیں اور اس ظالم کے سامنے نہ آئیں تا کہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہیں چنانچہ آپ اے دونوں بلیکل کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مدیندمنورہ سے مدینہ ابنی مدر بری مل در در مراسم ایک جگه بر سبب ضعف بصارت تحوکر کما کر کر پڑے اور فر مایا

سورہ سے سے الفا فاراسے من ایک جدیہ سبب سف بھارے ورت اور پرے اور راب اللہ اللہ ہودہ فض جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا بیوں نے عرض کیا ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری پردہ فرما بیکے ہیں۔ فرمایا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو ظاہری پردہ فرما بیکے ہیں۔ فرمایا

الله صلى الله عليه وسلم كو ورانا كيوكر ب آب صلى الله عليه وسلم تو ظاهرى برده فرما يجك إلى - فرما يا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا جس الل مدينه كو ورايا بيتك اس في مجعد ورايا -

(جذب القلوب ص 32) تاجدار مدینه سلی الله علیه وسلم نے فرمایا مدینه میری ججرت گاه اور میری آ رام گاه ب اور قیامت کے دن میبی سے میرااٹھنا ہے لہذا میری امت پر میرے پڑوسیوں کے حقوق کی

حفاظت لازم ہے جبکہ وہ کبائر سے بچیں۔ تو جس نے ان کے حقوق کی حفاظت کی میں قیامت کے جن کے دن اس کا گواہ اور شفیع بنوں گا، اور جس نے ان کے حقوق کی حفاظت نہ کی وہ دوزخ میں پیپ اور خون ہلایا جائے گا۔

دوزخ میں پیپ اور خون ہلایا جائے گا۔

(جذب القلوب ص 301)

فاک مدینه بر بیماری کی شفاء ہے: مدیث یاک میں ہے کہ فاک مدینہ بر بیاری یہاں تک کہ جذام اور برص سے بھی

طدیت یا ک س سے دوا ک مدینہ ہر بجاری بہاں میں دجدہ ہاور ہرا ہے ان شفاہ۔ (کشف الغمہ ص 222)

تاجدار مدیند نے ارشاد فرمایا فتم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مدینہ کی میں ہر بیماری کے لئے شفاء ہے۔ (وفاء الوفاء شریف ص 47 جلد1)

علامہ ڈرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ مدینہ منورہ کی مٹی میں شفاء ہے میں نفونہ میں ترین و نامل المان میں عرص مان ک

ئیکن منکر کونفع نہیں کرتی۔(زرقانی علی المواہب ص 335 جلد8) تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تھم دیا کرتے تھے کہ اپنے

عب ہ علان مدینہ پات ن جات ہے ہیں روے پہا پیدریہ پات کے مان میں است سے است قدیمنا وصدیقا متوارث جلاآ تا ہے۔ کہ وہاں کے باشندے تپ کے علاج خاک مدینہ سے کیا کرتے ہیں۔

حکایت: شیخ مجدالدین فیروز آبادی صاحب قاموس رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں۔ کدمیرا

حكايت: حفرت من عبدالحق محدث وبلوى رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه جن ايام من میری اقامت مدیند طیبہ میں تھی ان دنوں میں میرے قدموں پر سوجن شروع ہو گئے۔ زماند

کے حکیموں اور طبیبوں نے بیخت مہلک اور جان لیوا مرض بتائی۔ میں نے بیارے شہر مدینہ کی خاک لی اور قدموں میں لمی تو تھوڑے سے وقت میں نہایت آسانی سے صحت یاب ہو

(جذب القاوب ص 29) مدیند یاک کے بچلوں میں بھی شفاء ہے سیمین کی حدیث میں ہے کہ جو محص نہار مند

مدينه ياك كى عجوه مجور كے سات دانے كھالے تواس پرز براور جادوكا اثر ند ہوگا۔

(جواله ندكوره)

### مدینه پاک وبائی امراض سے پاک اور محفوظ ہے:

محبوب خداصلی اندعلیه وسلم کامحبوب شهر مدینه طابه اور طیب به تعنی خوب سقرا- ذرا

اس كابيان اور بھى من كيجئے۔ آج سائنسى دور ہے آج دنياتر قى كى بلنديوں تك بينج ربى ہے اور وبائی امراض سے سیخے کی کئی راہیں سامنے آچکی ہیں۔ بوے بوے شہرول کو وبائی بماریوں سے بچانے کے لئے صاف وستحرار کھنے کے تمام ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں۔

کیکن اتنے وسیع انتظامات کے باوجود وہائی امراض آئی جاتے ہیں خواہ وہ کراچی کا شہر ہویا

جمبئ یا بیرس ہوکوئی بھی ان بیار یوں ہے محفوظ نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ كيونكه بيشرياك اورستفرے نبيس بوسكة اگر چه ظاہرى ياكى تتنى اى كوشش سےكى

جائے اور وہ بیار یوں کی آ ماجگاہ بن جائے ہیں اگر جدوہ وارالحلاف بھی مول۔ ہال روئے زمين برالله وتفك مح محبوب صلى الله عليه وسلم كاشهراور اسلاى سلطنت كا دارالخلاف مدينه منوره

ہے۔جس کوخود رب العالمین نے ایساستقرا بنایا ہے کہ وہاں کوئی وبائی بیاری نہیں جا سکتی اور

نینان میدندی مل الفطیر الم ند پیدا ہوسکتی ہے۔ کیونکہ مید بیند طابہ طیبہ طیبہ ہے یعنی خوب تقرام ۔ اگر مید جاریاں

وہاں ہوں تو وہ طابہ وطیبہ کیے کہلاسکتا ہے۔ عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے ایک عورت سیاہ رنگ پراگندہ بالوں والی دیکھی جو مدینہ سے نکلی

میں مروی ہے کہ آپ ہے ایک حورت سیاہ رعگ پرا ندہ بانوں وان ویسی ہو مدیشہ ہے گ اور مہیعہ میں داخل ہوگئی۔ میں نے اس کی تاویل تعبیر مید کی کہ مدینہ کی وبائی بیاریاں مہیعہ کی طرف نکل چکی ہیں اور مہیعہ جف ہے۔ (جو دارشرک ہے) (راہ ا ابخاری مشکلو ہ ص 239)

ایک اورا بیمان افروز حدیث ملاحظ فرما کیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ مدینہ پاک کے راستوں پر فرشتے

مقرر ہیں یعنی ان کے پہرے ہیں۔ مدینہ جول طاعون داخل ہوگا۔اور نہ ہی دجال۔ دمین اسے میں مدینہ میں مدینہ میں ماہ کا عوال داخل ہوگا۔اور نہ ہی دجال۔

(مشكوة ص 240)

#### گنبدخفزا کی فضیلت مبارکه: میرون میرون این میرو

گنبدخفرالیمی آرام گاہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مبارکہ کے بارے علاء کرام اور محد ثین فرماتے ہیں کہ قبر انور کی جو جگہ جسم اقدی ہے متصل اور ملی ہوئی ہے۔ وہ کعبہ معظمہ ہے افضل ہے۔ اس میں علائے حق کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض علاء نے فرمایا کہ قبر انور آسانوں اور عرش عظیم ہے بھی افضل ہے۔ کیونکہ اس میں افضل انخلق جلوہ افروز ہیں۔

(جذب القلوب ص17) (نزمنة الجاس ص159) وعرض عجم صلى الشاعله الملمر نه فرماما به مابين بتي و

روضہ اطہر کے بارے میں شہنشاہ عرب مجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مابین بیتی و منبری دو صنعہ من ریاض المجنعہ یعنی جومیرے گھر اور منبرشریف کے درمیان ہے وہ جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بعض روایات میں اس طرح ہے۔ مابین قبری ومنبری منبری سے ایک باغ ہے۔ بعض روایات میں اس طرح ہے۔ مابین قبری ومنبری

روضت من ریاض الجنت میری قبراور میرے منبر کے درمیان جنتی باغوں میں سے آیک باغ ہے۔ بعض علاء نے نرمایا کداس حدیث کا مطلب سے ہے کہ جس طرح جنت میں خداکی رحمت کی لگا تار بارشیں ہوتی رہتی ہیں اس طرح روضہ اطہر پر بھی رحمت خداکی بارشیں لگا تار

بری رقتی ہیں۔

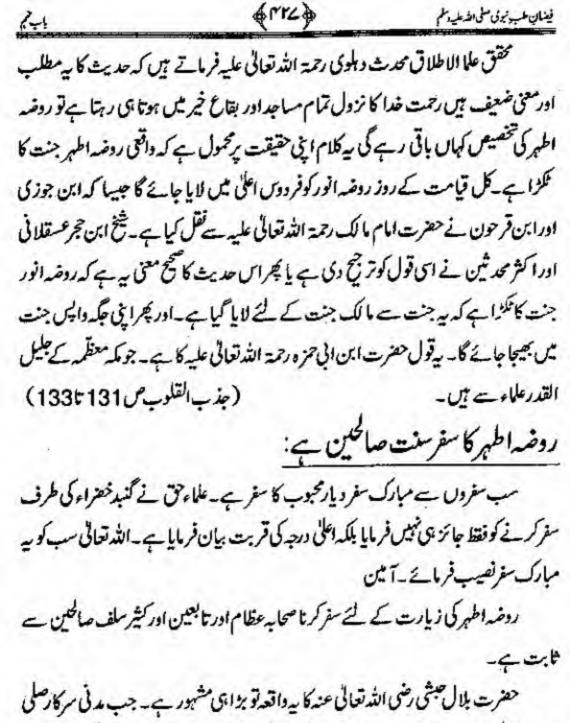

حضرت بلال جسی رسی القد تعالی عند کابید واقعہ تو برداہی سہور ہے۔ جب مدی سرور ب الله علیه وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر قیامت قائم ہوگئی زندگیاں اجز گئیں غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ان میں حضرت بلال حبثی رضی

الله تعالی عنه بھی تھے آپ مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو! تم نے کہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار

کرا دو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بدہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمول کے نشان ہیں۔ آخر کار بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدائی کی تاب نہ لاکر مدینے سے جمرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔

مرکز عشاق دیا رمدیندگی نورانی اور پرکیف فضاؤس میں داخل ہوگئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی و نیاز پروز پر ہوگئ۔ سیدھے مجد نبوی شریف میں پنچے اور تاجدار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا' آہ! وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ طے آخر کار بے قرار ہوکر مزار پرانوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا یارسول صلی اللہ علیہ وسلم حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردہ میں جھپ گئے' دیدار بھی نہ کرایا روتے روتے بلال رضی اللہ تعالی عنہ بہوش ہوگر قبر انور کے قریب کر گئے۔

ہوش ہوکر قبر انور کے قریب کر گئے۔

اس دوران بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ منورہ میں آمد کا شہرہ ہوچکا تھا۔ ہر طرف

اس دوران بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ منورہ جس آمد کا شہرہ ہو چکا تھا۔ ہرطرف غل تھا کہ موذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس حاضر ہوئے ہیں اور بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ججوم ہو گیا ہے۔ اب منت وساجت شروع ہو گئی۔ لوگ التجا کی کر رہے ہیں۔ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک وفعہ پھروہ درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار صلی اللہ عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے تھے بھائیو! یہ میری طاقت سے ہاہر ہے کیونکہ میں جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشھد ان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئھوں ہے دیدار کرلیا کرتا تھا۔ علیہ وسلم کہا آئھوں ہے دیدار کرلیا کرتا تھا۔ آ وا اب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ میں جھپ گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اذان میں میں جس سے ا

ا وہ اب و سمر ہور کی المد ملیہ و سم پروہ میں پہنچ سے بین اسب اور استان کے دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیونکر ہوگا؟ مہر ہانی فر ماکر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو۔ مجھ میں برداشت کی توت نہیں۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد محبت ہے۔ بیرائے بیند آئی۔ چنانچہ ایک صاحب جاکر

حسن وحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنه کا ہاتھ بکڑ لیا اور فرمایا اے بلال رضی الله تعالیٰ عنه! آج ہمیں

وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔حضرت بلال رضی الله تعالى عند نے بيارے حضرت حسين رضي الله تعالى عنه كو كود ميں الما اليا اور پھر كها عم میرے بیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجہ کے فکڑے ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے

باغ کے پھول ہو جو کچھتم کہو گے وہی ہوگا۔ شنرادے! اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے تو مزار میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوجا تیں گے۔

اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذ ان شروع کر دی۔ مدینہ کی فضاؤں میں جب حصرت بلال رضی الله تعالی عند کی پرسوز آ واز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی او ان من کر نوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار ابدقر ارصلی الله عليه وسلم كى دينوى حيات كاسال بندھ كيا۔ لوگ روتے ہوئے ہے تابانه مسجد نبوي شريف

کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر مخص بے قرار ہوکر گھرے باہر آ گیا۔عور تیں بیج سبھی مصطربانہ گلیوں میں نکل آئے کوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نٹرھال ہورہے ہیں۔ ہچکیاں لے كررورب يتعجس وقت بلال رضى الله تعالى عندف اشهدان مسحداً رسول الله

صلى الله عليه وسلم زبان عاداكيا بزار بالحينين أيك ساته فضامين بلند بوكين جس

ے فضا دہل گئی' مردُ عور تیں مجی زار وقطار رورہے تھے۔ نتھے نتھے بیچے اپنی ماؤں سے لیٹ كريوجهد ب عظ أي جان! مركار صلى الله عليه وسلم كيموذ بال رضى الله تعالى عندتو آ عند نے جب اشهد ان محمداً رسول الله کہا تو ہے مطفی الله علیه وسلم کا دیدارت ہول ملی الله تعالی کی طرف الله علیه وسلم کی طرف الله کہا تو بے ساخته تظرم بررسول ملی الله علیه وسلم کی طرف الله کے۔ آ ہ اسمبر خالی تھا۔ آ و مصطفی صلی الله علیه وسلم کا دیدارت ہوسکا۔ جررسول صلی الله علیه وسلم کا دیدارت ہوسکا۔ جررسول صلی الله علیه وسلم کی تاب نداد سکے۔ مے ہوش ہو الله علیہ وسلم کی تاب نداد سکے۔ مے ہوش ہو

الله عليه وسلم سے بے جین ہو گئے۔ غم مصطفی صلی الله علیه وسلم کی تاب نداد سکے۔ بے ہوش ہو کرگر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف

روانہ ہوگئے۔ (نیفان سنت) روضہ انور کی زیارت سے گنا ہوں کی بخشش:

چراللہ ہم معانی جا ہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمادیں تو ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والا مہربان پاکیں۔

پیارے اسلامی بھائیو! اس آیت مبارکہ سے ثابت ہور ہاہے گہ آقائے مدینہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی میں دیا گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔
1- محمد بن حرب ہلالی رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ میں روضہ اقدس پر عاضر ہوا اور

زیارت کے بعدروضہ انور کے مقابل بیٹے گیا کہ اسے میں ایک اعرابی آیا اور روضہ کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعدعرض کرنے لگا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پرنازل فرمائی اوراس میں ارشاد فرمایا۔ وَلَوْ عَلَیْ نَا مِنْ اللہ علیہ وسلم پرنازل فرمائی اوراس میں ارشاد فرمایا۔ وَلَوْ عَلَیْ اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا۔ وَلَوْ عَلَیْ اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا۔ وَلَوْ عَلَیْ اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا۔ وَلَوْ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللّٰ اللہ عَلیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلیْ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلیْ اللّٰ الل

الله علیه وسلم سے مشرف ہوا آپ صلی الله علیه وسلم نے مجھے تھم فرمایا کداس مخص کو جاکر بشارت سنا دو کہ خدائے رمن نے تمہارے گناموں کو میری شفاعت کی برکت سے عليه وسلم سے سنا اور جو پچھ آپ صلی الله عليه وسلم نے اللہ دھی ہے ليا ہم نے آپ صلی الله عليه وسلم سے ليا۔ اس ميں بدآيت مبارك بھى ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُم إِذْ ظَلَمَ سَارَك مُوا ٱنْـهُــَهُــمُ جَاءُ وُكَ فَاسُتَغُفَرُ اللهُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللهُ تَوَّابًا

يارسول الندصلي الندعليه وسلم بيس نے بھي اينے نفس برظلم كيا ہے اور تمبارے درباريس حاضر ہوں تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش فرمائیں۔ اعرابی جذبہ شوق ہے بے کلمات عرض كرتا ہے اور ادھر قبر انورے آواز آتى ہے جاؤتمہارى بخش ہوگئ ہے۔ (جذب القلوب ص 211)

3- حضرت شخ صالح سيداحد رفاعي رحمة الله تعالى عليه برسال حاجيول كي ذريعه ب بارگاه رسالت صلى الله عليه وسلم مين مديه صلوة وسلام بهيجا كرتے تنے رايك دفعه جب خود حج

پرتشریف کے محفے تو روضہ اقدس پر جب حاضری دی۔ صلوۃ وسلام پیش کرنے کے بعدیہ عرض کرنے گئے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں حاجیوں کے ذریعہ سے سلام خدمت اقدس ميں پہنچا تا تھا آج خود حاضر ہوں یارسول الٹھسکی اللہ علیہ وسلم ذرا كرم فرمات ہوئے اين ہاتھ مباركہ قبرے باہر تكاليے تاكہ ميں ان كو چوم كراين عقیدت کی بیاس بجھاؤں۔ بیدورخواست بڑے عشق ومحبت اور تضرع عجز ہے پیش کی تو تاجدار انبیاء صلی الله علیه وسلم نے اینے نیاز مند غلام کی درخواست کو قبول فرماتے جوے اپنے دونوں مبارک ہاتھ قبرانورے باہر نکال دیئے اور عاشق نے آ کے براھ كران كوبؤى عقيدت متدى سے بوسدديا۔ (نزمة الجالس جلداول ص158)

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ﷺ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہیں اور اپنے عاشقوں کے سلاموں اور درخواستوں کو سفتے ہیں اور جواب بھی

-012

ببرحال وہ محض کتنا سعادت مند ہے جو مدیند منورہ میں حاضر ہوکرائے آتادمولا اور اللہ علیہ واللہ واللہ

الله ر الله الله علی الله علیه وسلم کی زیارت ہے مشرف ہوا درسر کارد وعالم صلی الله علیه ا اپنی قبرانور کی زیارت ہے متعلق فرماتے ہیں۔

ہے" جومیری قبر کی زیارت کرےگاس کے لیے میری شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔" ﷺ) (بیبق)

☆ "جومیری قبر کی زیارت کرے گااس کے لئے میری شفاعت حلال ہے۔" (یزاز)

ﷺ "جومیر سے باس زیارت کرنے کے لئے آئے سوائے میری زیارت کے اور کوئی جاجت

ﷺ "جومیر سے باس زیارت کرنے کے لئے آئے سوائے میری زیارت کے اور کوئی جاجت

ہے"جومیرے پاس زیارت کرنے کے لئے آئے سوائے میری زیارت کے اور کوئی حاجت نہیں رکھتا تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے روز اس کی شفاعت فرماؤں۔"

(طیرانی) \*\*'جو هج کرے میری وفات مبارکہ کے بعد اور میری قبر انور کی زیارت کرے تو اس نے گا امری ن ن گی میں مری نہاں۔ کی لاطرانی

گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔(طبرانی) نیک ''جوشخص بیت الله شریف کا حج کرے اور میری زیارت نه کرے تو اس نے مجھ پرظلم کیا

ان احادیث مبارکہ کی اصل کتابیں تو ساتھ بیان کردی ہیں میں نے انہیں جذب القلوب می 195 سے نقل کی ہیں۔ القلوب می 195 سے نقل کی ہیں۔

## ردضه اطهرے دارین کی تعمیں

بیارے اسلامی بھائیو! بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لئے پشت پناہ اور دنیاو آخرت کی برکات وخیرات کا منبع ہے جو آتا ہے وہ ضرور کھے لے کرجاتا ہے۔ گنہگار آتا ہے تو مغفور ہو کرجاتا ہے غم زدہ آتا ہے تو مسرور ہو کرجاتا ہے گدا آتا ہے توشاہ بن کرجاتا

ہے خالی دامن والاسائل آتا ہے تو دامن بحر کروایس جاتا ہے۔ غرضیکہ کوئی ایسی چیز نہیں جو

اس دربار میں نہلتی ہو۔ ذیل کی روایات پڑھئے اور اپناایمان تازہ کیجے۔ این انی شیبہ بسند سیجے روایت کی ہے کہ امیر الموشین حضرت قاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ

عنه کے عبد خلافت میں ایک بڑا قحط پڑھیا تو ایک مسلمان روضه اطہر پر حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم آپ کی امت قریب بلاکت کے ہے۔ ان کے لئے بارش طلب فرماؤاس دعا کے بعد دہ مخض خواب میں آپ کی زیارت ہے مشرف ہوا اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا کہ جاؤ' حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

بٹارت دے دوکہ بارش ہوگی۔ (جذب القلوب ص 221)

حضرت محربن متكدر رحمة الله تعالى عليه فرمات ميں كدا يك فخص نے ميرے والد ماجد کے باس اُس و بنارامانت کے طور پر رکھے اور کہا کہ اگرتم کو ضرورت پیش آئے تو ان كوخرج كرليمايد كبدكروه مخض جبادكو چلاكيا ميرے والدكوايك ضرورت ور پيش بوئي اورامانت کاروپیداس میں خرج کردیا جب وہ مخص واپس آیااس نے اپناروپیہ مانگا تو میرے والدصاحب امانت تو خرج کر بیٹھے تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور روپر بھی ان كے ياس نہ تھا للبدا انہوں نے اے وعدہ ديا كهكل تشريف لانا۔ والدصاحب كوفكر موا کہ کل امانت واپس کرنی ہے اور روپید کی آ مد کا کوئی خاص ذریعہ بھی نہیں ہے۔ لہذا والدصاحب رات كومسجد نبوى شريف ميں حاضر ہوئے۔ وہاں بھى منبر كے پاس

استغاثة كرتے اور مجھى روضه اطهركى طرف متوجه بوكر فريادكرتے \_ كهكل امانت كے ادا كرنے كا وعدہ ہے۔ لبذا أى دينار حضور صلى الله عليه وسلم سے مانگام مول۔ جب رات كا كجه حصد كرر كيا تو اندهرى رات من ايك مردسائة آيا اوراس في أى ويناركا تھیلا میرے والد صاحب کے ہاتھ میں بکڑایا۔ والد صاحب نے بوی خوشی سے تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم کا پیتحفه قبول کیا اور صبح کے وقت مالک کواس کی امانت

والبس كردي\_(جذب القلوب ص222) 3- امام ابوبكر بن مقرى رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه مين اورطبراني اورابوشخ تينون حرم

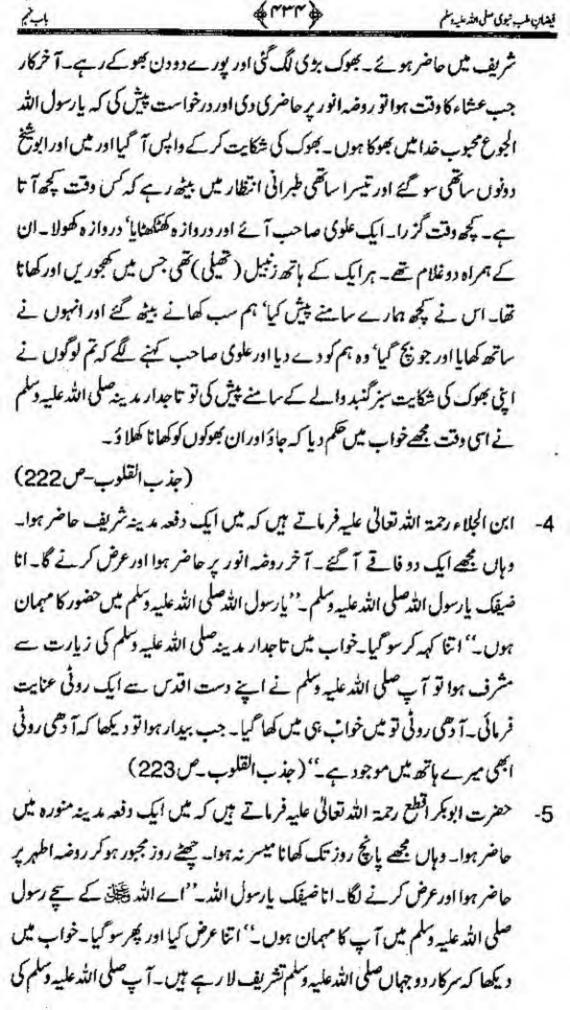

فيننان طب بُوى منى الله عند والم

دائیں طرف حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنداور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کے آ گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ

عنه میرے پاس آئے اور فر مایا۔'' جلد اٹھومحبوب خداصکی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے

جیں۔" میں اٹھااور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک آ تھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ سرکارصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فر مائی اور خود واپس تشریف لے

گئے۔ میں نے وہ روئی کھانا شروع کی۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک مکزارونی ہے بیا ہوا موجود تھا۔ (جذب القلوب مے 223)

6- ابومحراشنی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں که غرباط بستی میں ایک مخص کو بھاری لاحق ہوئی اور تمام طبیب اس بھاری سے عاجز رہ گئے اور لوگ اس بھاری سے اچھا ہونے سے ناامید ہوگئے۔ وزیرابن الی خصال نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک

خط لکھا جس میں اشعار تھے اور ان اشعار میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس محض کی بیاری ہے شفا عاصل ہونے کی درخواست تھی۔ جب قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا اور وہ اشعار ر د ضدا نوار پر برد ھے گئے تو اس وقت اس محض کوصحت و تندری حاصل ہو گئی۔

(جوابراليحار -جلدرالع-ص34)

# روضہ اقدس خدائی حفاظت میں ہے

پیارے اسلامی بھائیو! اسلام کے لاکھوں وشمن آئے اور اسلام کی مخالفت میں ایڑی

چوٹی کا زورختم کر دیا تھر وہ اسلام کا کچھے نہ بگاڑ سکے۔ ای طرح روضہ اطہر گنید خضرا بھی دشمنوں کو چبھتار ہا۔ وشمنوں نے اسے شہید کرنے کی کئی ایک کوششیں کیں مگر وہ خود تباہ و ہر باو ہو گئے اور گنبدخضراء الحمدللہ ابھی اپی آب وتاب سے درخشاں اور تابندہ ہے اور رہے گا۔

روضہ اقدس پر فرشتوں کی حفاظتی چوکیاں ہیں اورخود اللہ تعالی اس کی حفاظت فرما تا ہے۔ نصرانیوں کی کوشش نا کام ہوگئی

حضرت عبدالحق محدث و ہلوی رحمة الله تعالی علیه اپنی کتاب جذب القلوب ص 124

فيغان طب ونيوى ملى الشيطيرة مل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان نورالدین سیدمحمود بن زقلی نے تا جدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تين مرتبه خواب ميس ديكها كه حضور تاجدار مدينه صلى الله عليه وسلم دو هخصول كي طرف اشاره كركے فرماتے ہيں۔ جلدي پہنچو۔ وہ دونوں مخض نورالدين كے پاس خواب ميں كھڑے تھے ليني ان كي شكل وصورت وكها كرفر ما يا جار ما تقا كه جلد مدينه پېنچواوران چورول كوكرفتار كرو-حضرت نور الدین رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں میں سمجھ گیا که ضرور کوئی مدینه منورہ میں حادثه رونما ہواہے۔ آپ نے راتوں رات چندسوار یوں کا انتظام کیا اور بہت سا مال و دولت الربس أدميون كي بمراه مدينه طيبه كي طرف چل بزے۔ مولہ روز کے بعدرات کے دفت مدینہ مثورہ پھٹے گئے۔ سے ہوتے ہی منادی کرا دی کہ ائل شہر میں ہے جو کوئی بھی ہمارے باس آئے گا اسے بہت سا انعام دیا جائے گا بیاعلان سنتے ہی بہت ہے لوگ آتے رہے اور انعام لیتے رہے مگر وہ دوآ دمی جوخواب میں دیکھے تھے نظرندآئے اس لیے یو جھا کدکوئی باقی تونہیں رہ گیا؟ جومیرے یاس ندآیا ہولوگوں نے کہا كدكونى آدى شيريس ايمانيس روكيا ہے جوندآيا ہومگر دو محض مغربى يربيز گار بين اورلوگول ے کنارہ کش رہتے ہیں صرف وہ نہیں آئے بادشاہ نے تھم دیا کدان کو بھی بلاؤ جب وہ دونوں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان کود مکھتے ہی پہچان لیا کہ بیدوہی وو خص ہیں جن کی طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ بادشاہ نے پوچھاتم کہاں رہتے ہوانہوں نے کہا ہم ایک مہمان سرائے ہیں رہتے ہیں جوروضہ انور کے قریب ہی تھی بادشاہ نے ان کو وہیں چھوڑ ااورخودان کی منزل کی طرف چلے گئے پہنچ کر دیکھا کہ وہاں ایک جالے میں قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے اور ایک گوشہ میں چند کتابیں جو وعظ وتقبیحت ہے متعلق تھیں رکھی ہوئی ہیں اور بہت سامال وزربھی ایک جگہ پڑا ہوا ہے جس سے مدینہ پاک کے فقیروں کو دیتے تھے ان کی خواب گاہ پر ایک ٹاٹ بچھا ہوا تھا بادشاہ نے اس ٹاٹ کو اٹھایا تو و یکھا کہ اس کے نیچے ایک صندق (سرنگ) ہے جو قبر انور کی طرف جاری ہے اور بالکل قبر

انور کے قریب پیچی ہوئی ہے۔ بیدد کیچکر بادشاہ بڑاغضب ناک ہوااور واپس آ کران دونوں کوڈرایا اور یو چھا کہتم کون ہواور بیسرنگ کیوں لگائی ہے وہ ڈرگئے اور اقرار کیا کہ ہم نصرانی

(mrz) فيفاق عبدنوى ملى الضطية للم ہیں اور ہم کونصرانیوں نے بہت سامان وزردے کررواند کیا ہے کہ سی طرح سے روضا قدس ے سرکاردوجہاں کا جداطہر نکال کر لے آؤ۔ کہتے ہیں جب ان کی سرنگ قبرانور کے قریب پیچی تھی اس رات بوی گھٹا جما گئی اور بوی بیلی چیکی اور کڑ کی بہت بردا زلزلد آیا ای رات کے آخری حصہ میں سلطان مذکور مدینه منورہ بیٹی جاتے ہیں۔ بادشاہ ان نصرانیوں کا کلام س کر

بهت رویا اور عکم دیا که ای جگه میرے سامنے ان دونوں لعینوں کونگ کر دو۔ چنانچہ ان دونوں

كو قتل كر كے كيفر كردار تك كانتيايا كيا۔ كمرسلطان نے روضه اطهر كے جاروں طرف ايك صندق كهدوائي اورتكعي تجهلا كرصندق كوبجروا ديا اور جارون طرف كي جكه كوخوب مضبوظ بنا ديا

تا كركسى بيدين كواس مقام تك پنجا آسان ندرب\_ (جذب القلوب ص 124)

رافضيو ل كى كوشش بھى كامياب نە ہوسكى: طب کے رافضوں سے چند رافضی مدیند منورہ آئے مدینہ یاک کے حاکم کے پاس

مکئے اور اس کے سامنے بہت مخفے تحا نف چیش کئے اسے لائج وترص کے جال میں پھنسا کر کہا کہ حکم دو کہ ہمارے لیے روضہ اقدس کھول دیا جائے تا کہ ہم حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنداور فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے جسداطبر قبرمطبرے تکال کراہے ساتھ وطمن لے جائیں حاکم مدیند دنیا کے طبع وحرص میں ایسا بھنسا کہ دربان کو حکم بھیج ویا کہ جب بیلوگ

تیرے یاس آئیں تو ان کے لئے روضہ شریف کا دروازہ کھول دینا اور بیلوگ جو پچھ بھی كري انبيل منع ندكرنا وربان بيان كرتاب كدجب مل في تمازعشاء سے فارغ جوكر دروازے بند کر دیے تو جالیس آدمیوں کی ایک جماعت آئی جن کے یاس روشن کے لئے

شعیں اور بتیاں تھیں اور زمین کھود نے کے لئے بیلیج وغیرہ تنے دروازہ کھنکھٹایا میں نے حاکم کے علم کے مطابق دروازہ کھول دیا اور ایک گوشہ میں جا کررونے لگ گیا اور دل میں سوج رہا تھا کہ کہیں ان ظالموں کے ظلم کی وجہ ہے قیامت بریا نہ ہو جائے۔ جب بیلوگ اندر داخل

ہوئے اور قبروں کو کھود تا شروع کیا ابھی کچھ حصہ بی کھودا ہوگا کہ سب کے سب زمین میں ھنس مے ۔ میں بیدد کیھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر بیا دا کیا جب کافی وقت گزر کیا تو حاکم نے مجھے بلوایا میں اس کے پاس کیا تو اس نے یو چھا کہ جوجہنم رسید ہو چکے ہیں

حاکم کومیری بات کا اعتبار ندآیا وہ خود آیا اور آکر دیکھا کدواقعی وہ زمین میں دھنس گئے ہیں ان کے کیڑوں کا کچھ نشان موجود تھا کہ جوتھوڑے باہر رہ گئے تھے۔ اللہ ﷺ نے اس طرح روضہ اطہراوراس کے رہنے والوں کی تھا ظت فرمائی۔

(جذب القلوب ص 116) (نزمة المجالس جلددوم ص 163)

# گنبدخضراء پرفرشتوں کا ہجوم

پیارے اسلامی بھائیو!بیت الله شریف میں موسم فی میں لوگوں کا ایک جوم ہوتا ہے گر چند یوم کے لئے اور پھرختم اور ہوتا بھی فرشیوں کا گرگنبد خصراء پر بھی ایک جوم ہوتا ہے اور پورے بارہ مہینے اور ہرروز وشب مکمل چوہیں گھنٹے یہ جوم رہتا ہے۔

پورے بارہ مہینے اور ہرروز وشب کمل چوہیں گھنے یہ جوم رہتا ہے۔
اور عرشیوں کا جوم بین صبح کے وقت ستر ہزار فرشتے گنبد خطراء کی زیارت کے لئے
آتے ہیں اور سارا اون شاہ کون و مکال صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام عرض کرتے رہتے ہیں۔
شام کے وقت یہ فرشتے والیں چلے جاتے ہیں اور پھر ستر ہزار فرشتے شام کو آجاتے ہیں اور
یہ ساری رات اپنے آقاومولا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ قوسلام نجھا ور کرتے رہتے ہیں جب سے
طلوع ہوتی ہے تو یہ والیں چلے جاتے ہیں اور نے ستر ہزار فرشتے آجاتے ہیں بینی ہرروز صبح
وشام ان فرشتوں کی ڈیوٹی برلتی ہے۔ پھر جو فرشتہ ایک بار زیارت کر گیا پھر اس کو ہزاروں
مناوں کے باوجود دوبارہ زیارت کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔

(دارى شريف جذب القلوب ص252)

بابوهم

# درود شریف پڑھنے کے فضائل

پیارے اسلامی بھائیو! درود پاک ایک ایک ایمی تعت ہے کہ جس کے فضائل و برکات کو احاطہ تحریر میں لاناممکن نہیں۔قلم کی روشنائی تو ختم ہوسکتی ہے بیان کے الفاظ بھی ختم ہو کتے

ہیں گراس کے فضائل کا اعاطر نہیں ہوسکتا۔ لہذا دن ہو یا رات ہمیں اپ محسن وعمگسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام کے پھول نچھاور کرتے رہنا جا ہیے بلکہ خالق کا کانت جل جلالہ کا بھی تھم ہے۔

إِنَّ اللهُ وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ مَ يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمُاهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمُاه

ترجم' نے شک اللہ ﷺ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس غیب بتانے والے (نبی) پراے ایمان والو! ان پر دروداور خوب سلام بھیجو۔"

درود پاک پڑھنے کے بے شارفوائد ہیں۔ جن میں سے پچھے بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کئے ہیں۔ مثلاً علامہ امام حافظ الحدیث مثس الدین سخاوی قدس سرہ نے ''القول البدیع'' میں اور شخ المحد ثین الشاہ عبدالحق وہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے'' جذب

القلوب" میں لکھے ہیں۔ان میں سے چند یہاں سپر دقلم کئے جاتے ہیں۔ القول البدیع میں درود شریف کے فوائد

1- حبیب خداصلی الله علیه وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر الله ﷺ درود بھیجتا ہے۔

ایک بدلے ایک نہیں بلکرا کی کے بدلے کم از کم دس۔

6- ورود باک پڑھنے والا اللہ تعالی کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ بینفاق سے بری ہے۔

اورلکھ دیا جاتا ہے کہ بیدوز خے بری ہے۔ ورود پاک پڑھنے والے کے لئے ایک قیراط ٹواب لکھا جاتا ہے جو کدامد بہاڑ جتنا

10- درود پاک پڑھنے والے کے لئے سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی

11- جو محض درود یاک کوئی و طبقه بنالے اس نے دنیا اور آخرت کے سارے کے سارے کام خوداللہ تعالی اینے ذہے نے لیتا ہے۔

12- درود شریف برصے والے کے لئے نیکیوں کا پاڑاوزنی موگا 13- درود یاک پڑھنے والاکل بخت بیاس کےون امان میں رہےگا۔

> 14- بل صراط ير عنهايت آساني اور تيزي سے كزرجائے كا۔ 15- بل صراط يرورود ياك يرصف والي كونورعطا موكار

16- درود یاک پی صف والاموت سے پہلے اپنامقام جنت میں د کھ لیتا ہے۔

17- ورود یاک کی برکت سے مال بوستاہ۔

18- درود یاک تکدی کودور کرتا ہے۔

19- درود یاک مجلوں کی زینت ہے۔ 20- درود باک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 22- ورود پاک پڑھنے والے کے لئے جب وہ حوض کوڑ پر جائے گا خصوص عنایت ہوگی.

23- درود یاک بر صنے والے اوراس کی اولا دکواوراس کی اولا دکو فائدہ دیتا ہے۔

24- ورود یاک پڑھ کرجس کو بخشا جائے اسے بھی تفع ویتا ہے۔ 25- درود یاک بڑھنے سے دشمنوں پر فتح ونفرت حاصل ہوتی ہے۔ 26- درود یاک پڑھنے والے کا دل زنگارے یاک ہوجاتا ہے۔

27- ورود پاک پڑھنے سے اعمال پاک ہوجاتے ہیں۔ 28- درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔

29- درود پاک پڑھنے والالوگول کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ 30- تاجدار مدینه صلی الله علیه وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی ویں مے۔

31- سب سے بڑی نعمت میر کہ درود پاک بڑھنے والے کوتا جدار رسمالت صلی اللہ علیہ وسلم كى خواب من زيارت موكى \_ (القول البديع)

جذب القلوب میں مندرجہ ذیل فوائد بیان کئے گئے ہیں 1- ایک بارورود یاک بڑھنے ہے دس گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دس نیکیال آتھی جاتی ہیں ا

دى درج بلند ہوتے ہيں دى رحتيں نازل ہوتى ہيں۔

ورود یاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 3- درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے برحضور تاجدار انبیاء ملی اللہ علیہ وسلم

ك كنده مبارك كرساته جموجائ كا-ورود پاکھ بڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آ قائے دوجہال صلی الله علیہ وسلم

- LIVE 012-

ورود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لئے قیامت کے دن حضور سرکار

مدینه سلی الله علیه و کلم ذمه دار جوجا تمیں مے۔

6- درود پاک پڑھنے ہول کی مفائی ماصل ہوتی ہے۔

7- درود پاک پڑھنے والے کو جاکئی میں آسانی ہوتی ہے۔

8- جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کوفر شتے رحمت سے محیر لیتے ہیں

9۔ ورود پاک پڑھنے سے سیدالانبیاء سکی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ 10۔ رسول اور مسلم اور علم سلم خود در ورشہ اف برم ھنرول کر سرمحبۃ فریاتے ہیں۔

10- رسول الله صلى الله عليه وسلم خود درود شريف پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہيں۔ 11- قام یں کردن سد دوعالم نور مجسم صلی الله علیہ وسلم درود باک بڑھنے والے

11- تیامت کے دن سید دوعالم نورمجسم صلی الله علیه وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ فرمائیں گے۔

12- فرشتے ورود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مجت کرتے ہیں۔

۔ اور ورود پاک پڑھنے والے کے درووشریف کوسونے کے تلموں سے جاندی کے کا علاوں ہے جاندی کے کا علاوں ہے جاندی کے کا غذوں پر لکھتے ہیں۔

14- درود پاک پڑھنے والے کا درودشریف دربار رسالت صلی الله علیه وسلم میں لے جاکر یوں عرض کرتے ہیں۔" یارسول الله صلی الله علیه وسلم! فلال کے بیٹے نے آپ صلی الله علیه وسلم کے دربار میں درود یاک کا تخفہ حاضر کیا ہے۔"

15- درود پاک برد من والے کا تین دن تک فرشتے گناه نیس لکھتے۔

(جذب القلوب م 253)

## درود یاک کی فضیلت احادیث مبارکہ سے

مدیث نمبر 1:- تاجدار رسالت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔" قیامت کے رزو ہرمقام اور ہر جگہ میں میرے نزدیک تم میں سے وہ ہوگا' جس نے تم میں سے دنیا میں جھ پر درود ایک میں میرے "لامیدار تالیاری میں ہے وہ ہوگا'

پاک زیاده ہوگا۔" (سعادة الدارین-ص60) ناسانی مال الصور الکارین السالی اللہ معالم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله حديث تمبر2: - حضرت السرضي الله تعالى عند سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمان عالى شان ہے۔ جس نے مجھ پر ايك بار درود ياك يوها۔ الله تعالى اس يروس رحمتیں بھیجنا ہے اور اس کے دہل گناہ مثا دیئے جاتے ہیں اور اس کے دس درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں۔ (مشکوة ص 86 دلاکل الخیرات ص 6 تغییر مظہری می 412)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله حدیث نمبر 3:- ممل فے عرض کیا۔" یارسول الله صلی الله علیه وسلم بی قرمائے کدا کرآپ صلی الله عليه وسلم كى ذات بابركات پر درود ياك بى وظيفه بنالوں تو كيسا رہے گا؟" تاجدار انبياء

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔''اگر تو ایسا کرے تو اللہ عز وجل دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات كے لئے كافى ہے۔" (القول البدلع-ص119)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله حدیث نمبر 4: - حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ تا جدار مدین صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا۔"جس نے مجھ پر دن بھر میں ہزار مرتبہ درود یاک پڑھا' وہ مرے گانہیں' جب تك كدوه جنت مين اين آرام كاه نه ديكي في الله الله البديع - ص 126)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

حدیث تمبر 5: - تا جدار مدینه سلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا "جس نے مجھ پروس بار درود یاک پڑھا'اللہ تعالیٰ اس پرسور حتیں تازل فرما تاہے اور جومحبت وشوق ہے اس ہے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنول گا۔'' (القول البدیع -ص103) .

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

حديث نمبر 6: - جو مجھ پر ايك بار ورود ياك پڙھئے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتيں نازل فرما تا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود یاک پڑھے اللہ تعالی اس پرسور حمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ یر سو بار درود یاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آتھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ بیہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ ہے بری ہے اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے

كا\_(القول البديع-ص103)

الصاوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

ينان خبرين كل هذي خ حدیث تمبر 7: - سیدنا ابو کابل رضی الله تعالی عندے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔"اے ابوكا بل جو تحص محدير جرون اور بررات كو تين تين مرتب ميرى محبت اور ميرى طرف شوق کی وجہ سے درود یاک پڑھے تو اللہ تعالی پرحق ہے کہ اس کے اس ون اور رات ك كناه بخش دے-" (القول البديع-ص117-الترغيب والتربيب-ص502 جلد2) الصاوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله حدیث نمبر8: - سیده عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جس محض کویہ بات بسند ہو کہ جب وہ در بارالی میں حاضر ہوتو اللہ تعالیٰ اس

پرداضی ہو۔اے جاہے کہ مجھ پردرود پاک کی کٹرت کرے۔"

(معادة الدارين-س79)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله حدیث نمبر 9:- تاجدار مدینصلی الله علیه وسلم نے فرمایا" جوجھ پرون بحریس بچاس مرتبددرود یاک پڑھے تیامت کےون میں اس سے معافی کروں گا۔" (القول البدیع-ص 136)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله حدیث نبر 10: - تاجدار مدینصلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا" جس فے این زندگی میں

مجھ پر درود یاک زیادہ پڑھا'اس کی موت کے وقت اللہ تعالی ساری مخلوقات کوفر مائے گا کہ اس بندے کے لئے استغفار کرو بخشش کی دعا کرو۔ " (نزمة المجالس-ص110 جلد2)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله حدیث نمبر 11:- تاجدار مدینصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا" قیامت کے دن تین مخض

عرش اللی کے سابید میں ہوں گے۔جس دن کہاس کے سابیہ کے سواکوئی سابیانہ ہوگا۔'' محابہ كرًا م عليهم الرضوان نے عرض كيا۔'' يارسول الله صلى الله عليه وسلم وہ خوش نصيب كون ہيں؟'' فرمایا"ایک وہ جس نے میری کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی دور کی دوسراوہ جس نے میری

سنت کوزندہ کیا۔ تیسراو پخض کہ جس نے مجھ پر درودیاک کی کثرت کی۔''

(القول البديع-ص123 \_سعادة الدارين-ص63)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله حدیث نمبر 12:-"اے میری امت مجھ پر درود یاک کی کثرت کر و کیونکہ قبر میں تم ہے پہلے

ميرے متعلق سوال ہوگا۔'' (سعادۃ الدارین-ص59)

تشريح: -اس مقام يراة ليت كواجميت كمعني مي ليا جائة ومطلب واصح بوجاتا بيعني قبر میں منکر تکیر جینے سوال کریں گے۔ان میں سے اہم سوال میرے لئے متعلق ہوگا اور حضور

تاجدارا نبیاصلی الله علیه وسلم نے ورود پاک کی کثرت کی تاکیداس کئے فرمائی که درود پاک کی کثرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت درودیاک پڑھنے والے کے دل

میں زیادہ ہو جاتی ہے آور وہال محبوب کبریاء سید الانبیاء صلی الله علیه وسلم کی پہچان محبت و

عظمت کی بنا پر ہوگی۔ای لئے حدیث یاک میں فرمایا جس کے دل میں ایمان ہوگا' وہ منکر تكير كے سوال كے جواب ميں بلا جھجك اور برملا كمے گا۔

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

حدیث فمبر 13:- "اے میری امت تمہارا درود یاک برصنا قیامت کے دن بل صراط کے اند هرے میں تمہارے لئے نور ہوگا اور جو محض بیرجاہے کہ قیامت کے دن اے اجر کا پیانہ

بمرجر كرديا جائے اسے جاہے كه وہ مجھ بردرود ياك كى كثرت كرے۔"

(معادة الدارين-206)

حدیث نمبر 14: - "اے میری امت! تمهارا درود پاک پر صنا تمهاری دعاؤل کا محافظ ہے اورتمہارے لئے رب تعالیٰ کی رضا ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔"

(سعادة الدارين-ص68)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله حدیث نمبر 15: - حضرت عامر بن ربیدرضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ میں نے رسول -

الله صلى الله عليه وسلم كو خطبه ديتے ہوئے ووران خطبه فرماتے سنا۔" بندہ جب تك مجھ پر ورود

یاک پڑھتارہتاہے۔اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر حمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ابتمہاری مرضی ہے کہتم مجھ پر درود پاک کم پڑھویا زیادہ۔ (القول البدیع-ص 114) العدوة والمسارم عيب يا وسول الله وعلى المت واعده بالم عبيب الله مديث تمبر 16:- محمد بر ورود باك كى كثرت كيا كرد الل لئ كذ تمهارا ورود باك بردهنا

تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور میرے لئے اللہ تعالی سے درجہ اور وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لئے شفاعت ہے۔''

(جامع صغير-ص 54 جلد 1)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله المصلوة والسلام عليك يا نور الله عديث نمبر 17:- تاجدار مدين صلى الدعليه وملم في ارشاد قرمايا-"الميرى امت تم يس

صدیت بر ۱۱: ماجدار مرید ف الدسید و م سے ارجوار مید اسے برق اس مان میں است مان است میں است میں است میں است میں ا سے جم مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھے گا اس کو جنت میں حورین زیادہ دی جا کیں گا۔ "

(القول البديع -ص 126 - سعادة الدارين -ص 58 - ولاكل الخيرات - ص 10) الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله عديث نبر 18: - جس نة ميرى طرف سے كوئى علم كى بات كسى اوراس كے ساتھ مجھ پر درود پاك كھوديا تو جب تك وہ كتاب پڑھى جائے گئ اس كوثواب ملتار ہے گا۔

(سعادة الدارين-ص83)

المصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله عديث تمر 19:- "اے مرى امت! جھ پر ہر جمعہ كون درود و پاك كى كثرت كروكونك ميرى امت كا درود پاك كى كثرت كروكونك ميرى امت كا درود پاك مجھ پر ہر جمعہ كے روز چش ہوتا ہے لبذا جس نے مجھ پر درود پاك المعامنة عن من من المح من المح

زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔'(جامع صغیر-ص 54 جلد 1) الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الک واصحابک یا حبیب اللہ صدیت نمبر 20:- حضرت مولاعلی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور

کا کات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' دجو محص جمعہ کے دن سوبار مجھ پر درود شریف پڑھے گا' جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر

دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہوگا'' حدیث نمبر 21: - تاجدار مدین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔" رز وقیامت تم میں سے ہرمقام نین طب نین سا الله برائی برائی

حاجتیں پوری فرمائے گا۔ستر حاجتیں آخرت کی اور تمیں دنیا کی۔ پھراللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما تا ہے جو کہ اس درود پاک کولے کرمیرے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ جیسے تہارے پاس

رو باہے ور بران وروہ فرشتہ عرض کرتا ہے۔ حضور بدورود پاک کا ہدید فلال امتی نے جوفلال کا بیا فلال قبیلے کا ہے اس کا بیٹا فلال قبیلے کا ہے'اس نے بھیجا ہے تو میں اس درود پاک کونور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔'' (سعادة الدارین میں 60)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله صديث نم والسلام عليك يا نور الله صديث نم وعلى الديث من الله عليه وسلم في فر ما يا " معدك دن اورجعد ك رات كوورود ياك كا مرت كروكونك باتى دنوس من فرشة تمهارا درود ياك كا بنجات رجة

ہیں گر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں اس کواپنے کا نول سے سنتا ہوں۔' (نزمتہ المجالس-ص 110 جلد2)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله عديث نمبر 23:-رسول اكرم نورمجسم شاه ني آ دم صلى الدعليه وسلم كى خدمت من عرض كيا حميا

یارسول الله صلی الله علیه وسلم ریفر مائے۔ جولوگ آپ صلی الله علیه وسلم پر درود پاک پڑھنے ہیں اور یواک پڑھنے ہیں اور وہ لوگ جوحضور نبی کریم علیه الصلوة والتسلیم کے وصال شریف کے بعد آ بھی گے ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ تو

ریا محبت والول کا درود پاک میں خودسنتا ہول اور دوسرے لوگول کا درود پاک میرے دربارین پیش کیا جاتا ہے۔(دلاکل الخیرات کا نیوری ص 18)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله عديث نم الك واصحابك يا نور الله عديث نم 24: -سيدتا ابودروارض الله تعالى عنه في ما يا كرتا جدار مدين صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرد کیونکہ مید یوم مشہود ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھے اس کی آ داز مجھ تک پہنچ جاتی ہے وہ بندہ

€um) فيغنان طسيه نبوى سلى الشعليديكم جہال بھی ہوہم نے عرض کیا بارسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا آپ صلی الله علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود یاک پڑھنے دالوں کی آ واز بہنچے گی فرمایا ہاں بعد وصال بھی سنوں گا' کیونکہ اللہ ﷺ نے زمین پر انبیاء کرام علیم السلام کے اجسام مباركة حرام كردي بين يعني بميشه يح وسلامت ريح بين - (آب كورش 85) الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

حدیث تمبر 25: - تاجدار مدینه سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جو مخص کسی پریشانی میں مبتلا ہووہ مجھ بردرود یاک کی کشرت کرے کیونکہ دروو یاک بریشانیوں دکھوں اور مصیبتوں کو لے

جاتا ہے رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں برلاتا ہے۔ ( نزہمت الناظرین ص 31)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله حدیث نمبر26: - تاجدار مدین صلی الله علیه وسلم سے مروی ہے کہ جب تم الله عظاف سے دعا مانکو تو پہلے درود یاک پر حو کیونکہ اللہ تعالی کریم ہے۔اس کے کرم سے یہ بات بعید تر ہے کہ

اس سے دودعا کیں مانگی جا کیں تو وہ ایک کو قبول کر لے اور دوسری کورد کروے۔ (نزمة الجالس ص108 ج2)

فائدہ: - درود یاک بھی دعا ہے اور بزرگان دین کا بیہ فیصلہ ہے کہ ہرعبادت مقبول ہوسکتی ہے اور مردود بھی۔سوائے درود یاک کے کددرود یاک بھی روٹیس ہوتا تو جب درود یاک دعا

كے سات ال جائے گا تو الله كريم ورجيم كرم وفضل سے بياميد ندر كھوكدوہ ورودياكودعا ہے الگ کرکے اسے تو قبول کر نے اور دوسری دعا کورد کردے بلکہ درود یاک کی برکت ہے

وہ دعا بھی قبول ہوجاتی ہے اگر چہاس کا اثر وانجام کسی بھی رنگ میں ظاہر ہو۔

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله عدیث نمبر27:- حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ تا جدار مدین<sup>ص</sup>لی الله علیه

وسلم نے فرمایا ہر دعا روک دی جاتی ہے تا وقتیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔(معادة الدارين ص73)

الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلى الك واصحابك ياحبيب الله

صديث نمبر 29: - حضور تاجدار مدينه صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جس في مجمد برايك بار ورود یاک برطا الله تعالی اس بروس رحتیس نازل فرماتا ہے اور جو مجھ برسو بار ورود یاک یر هتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس پر ہزار رحمتیں نازل فرما تا ہے۔اور جو مجھ پر ہزار مرتبہ درود یاک

یڑھے جنت کے دروازے برای کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھوجائے گا۔ (معادة الدارين ص 80 القول البديع ص 108)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نبي الله

عدیث تمبر 30: - تا جدار مدینه ملی الله علیه وسلم کا فرمان عالیشان بے بے شک الله تعالی اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے اور جس پر اللہ تعالی رحمت کی نظر كرائ الم بعى عذاب ندر عكار (كشف الغمر 269 جلد 1)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله حديث تمبر 31: - تاجدار مدينصلي الله عليه وسلم في ارشاد فرماياتم افي مجلسون كو مجمد يردرود

یاک پڑھنے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خمرے مزین کرو۔ (حوالہ مزکورہ) الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله

حدیث نمبر32: - سرکارابد قرارشافع روز شارصلی الله علیه وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر درو پاک پڑھے تو درود پاک اس کا ول نفاق سے بول پاک کرویتا ہے جیسے یائی کپڑے کو

( کشف الغمه ص 271 جلد 2) الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

حدیث نمبر33: - مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے۔

ميشك اس نے اپن ذات بر رحمت كے ستر دروازے كھول ليے جس نے مجھ بر درود ياك

پڑھااوراللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے للبذا اس کے ساتھ وہی مخض بعض رکھے گاجس کے دل میں نفاق ہوگا۔ ( کشف الغمہ ص 271 جلد 1 )

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله عديث نم 34: - تاجدار مدينه صلى الله عليه و مران عايثان ب جس في محمد يرودود اكت مرادود على الله عليه و مرادود الكرن مرها؟ الريك وضوئيس ب

پاک ند پر ها؟ اس کا وضوئیس ہے۔ الصلوة و السلام علیک یا رسول الله وعلی الک و اصحابک یا حبیب الله عدیث نمبر 35: - تاجدار انبیاء صلی الله علیه وسلم کا فرمان عالیشان ہے۔ وہ دعا جو که دودرودل

مدين زوده ردندي جائي (آب كور 115)

المصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا نور الله حديث نم بر36: - تاجدار مدينه سلى الشعليه وسلم كا فرمان عاليشان ب بريام تعد كام جو بغير الله تعالى على الله تعالى الله الله تعالى الله

ہے۔ الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الک واصحابک یا نبی اللہ

عدیث نمبر 37: - حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تبن ایسے خض ہیں جومیری زیارت سے محروم رہیں گے۔ (1) والدین کا نافر مان (2) سنت کا تارک (3) جس کے سامنے میراذکر ہوااور اس نے مجھ پر درود پاک

ر القول البدليج ص 151) الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

الصلوه والسلام عليك يا وسول الله وعلى الله وعلى الله عنه عليه الله على عنه على الله على ورود شريف نهيل برا معت تو الله عليه وسلم في فر ما يا جولوگ كى مجلس ميں بيٹے بين اور مجھ پر درود شريف نهيل پر معت تو اگر چه وه جنت ميں داخل ہو بھى گئے۔ليكن ان پر حسرت طارى ہوگى جب وه جزا كوديكيس الرجه وه جنت ميں داخل ہو بھى گئے۔ليكن ان پر حسرت طارى ہوگى جب وه جزا كوديكيس كے۔

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

فينبان طهونوى ملحا الشطيوهم

حدیث نمبر 39: - رسول الله صلی الله علیه وسلم کا فرمان عالیشان ہے جس کے پاس میراذ کر ہوا

اوراس نے مجھ برورود یاک نہ بر حاوہ بربخت ہے۔ (القول البديع ص145)

الصانوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله حدیث نمبر 40: - تا جدار مدینصلی الله علیه وسلم کا قرمان عالیشان ہے جو مجھ بر درودشریف

يرْ هنا بحول كياده جنت كاراسته بحول كيا\_ (القول البديع ص140)

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

فائدہ: - درود یاک بحول جانے سے مراد درود یاک ندیر منا ہے۔ خصوصاً جب کدمر کاردو عالم صلی الله علیه وسلم کا نام نامی اسم گرامی سننے اور جنت کا راسته بعول جانے سے مرادیہ ب كه أكروه ديكر صالحه اعمال كى بدولت جنت كاحقدار بحى ہو كيا تو وہ جنت جاتے ہوئے بحكتا

برے کاراے جنت کارات نال سکے کا۔

# حار فرشتوں کا کرم

آپ پرجود سیار درود شریف پڑھے گااے بل صراط سے بکل کی سیزی ہے گزاردوں گا۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا' میں اسے حوض کوڑ پر پہنچا کر سیراب کروں گا۔سیدنا

اسرافیل علیه السلام نے عرض کیا ہیں بارگاہ رب العزت جل جلالہ بیں اس وقت تک پڑا رہوں گا جب تک اس کی بخشش نہ ہوجائے۔

ملک الموت سیدنا عزرائیل علیه السلام نے عرض کیا میں اس کی روح اس قدر آسانی تبض کروں گا جس طرح انبیائے کرام علیم السلام کی روح نکالتا ہوں۔ (شفاء القلوب) صلوا علی الحبیب! الصلواۃ والسلام علیک یار سول اللہ وعلی

الك واصحابك ياحبيب الله

#### قبر میں انعام قبر میں انعام

شخ احمد بن منصور رحمة الله تعالی علیه کا انتقال ہوا تو اہل شیراز علی سے کسی نے ان کو خواب علی دیکھا کہ وہ جامع شیراز کے محراب عیں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین طلہ زیب تن کیا ہوا ہے ان کے سریر تاج ہے جوموتیوں سے مزین ہے۔خواب دیکھنے والے

نے پوچھا حضرت! کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بچھے بخش دیا۔ میرا اکرام فرمایا اور بچھے تاج پہنا کر جنت میں واخل فرمایا۔ پوچھا کس سبب ہے؟ توجواب دیا کہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یاک کی کثرت کیا کرتا تھا اور بھی مل کام آ گیا۔

. (القول البديع ص117)

### قبركا بهيانك منظر

حضرت سیدنا شیخ ابوبکرشبلی رضی الله تعالی عنه جوسر کارغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے مثال میں سے ہیں۔ قرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بروی کو انقال کے بعد خواب میں

وكيهكر بوجها مسافعل الله بك ؟ يعن الله الله في تير عماته كيامعالم فرمايا؟ كني لكا عالی جاہ! نہایت می خوفتاک حالات سے دو جار ہوا۔ خصوصاً منکر نکیر کے سوالات کے

جوابات کے وقت می مقبرا کیا اور مجھے بدخوف لائق ہوا کہ کیا میرا خاتمدا بمان برنیس ہوا؟ اتے میں ایک آ و زگونج اٹھی'' دنیا میں زبان کا سمج استعال نہ کرنے کے سب تھے پر یہ

مصيبت نازل ہورى ہے'' اب فرشتے بھے عذاب دیے کے لئے بوسے۔اسے میں ایک بزرگ جومعطر معطراور

حسن وجمال کا پیکر تھے میرے اور فرشتگان عذاب کے درمیان حاکل ہو مے انہوں نے تكيرين كے سوالات كے جوابات وينے ميں ميرى مددكى اور ميں عذاب سے في حميا ميں نے اے محسن کا شکر بیادا کرتے ہوئے ان سے عرض کیا اللہ علی آپ پر رحم و کرم فرمائے آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیری کثرت درود کی برکت سے پیدا ہوا ہوں۔ مجھے قبر وحشر کے ہر مشكل مقام پر تيري مددكرنے پر ماموركيا كيا ہے۔

#### (جذب القلوب ص 266) (القول البديع ص 121 - سعادة الدارين ص 120) خوفناك بلا

ایک مخص نے رات خواب میں ایک مہیب (ڈراؤنی) اور تبیج صورت دیکھی اور تھبرا کر بوچھا تو کون ہے؟ بلانے کہا میں تیرے برے عمل ہوں کو چھا مجھ سے چھٹکارا پانے کی کیا صورت ہے؟ كہاكثرت درود\_ (معادة الدارين ص120)

### سفيد برنده

امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی خلافت کے زمانہ میں ایک مالدار آ دی جس کا کردار اجھانہیں تھالیکن اے درود پاک پڑھنے کا شوق بروا تھا۔ جب اس کا آ خری وفت آیا اور جانگنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چبرہ سیاہ ہو گیا۔اس نے اس حالت میں عدادی۔''اے اللہ ﷺ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور درود

یاک کی کثرت کرتا ہوں۔" (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) ابھی اس نے بیندابوری بھی نہ کی تھی کہ اجا تک ایک برندہ آسان سے نازل ہوااوراس نے اپنایراس قریب المرگ آ دی کے چہرہ پر

پھیردیا۔ نور اس کا چبرہ چیک اٹھااور کستوری کی می خوشبومبک گئی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا ہے رخصت ہو گیا۔

اور پھر جب جہیز و تکفین ہو جانے کے بعداے لحد میں رکھا کیا تو ہاتف سے آ وازی " ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور اس درود پاک نے جو ریہ

میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا' اے قبرے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے۔'' یدین کرلوگ بہت متبعب ہوئے اور پھر جب رات ہوئی تو کس نے دیکھا زیمن وآسان کے

درمیان وہ چل رہاہے اور پڑھ رہاہے۔ إِنَّ اللَّهُ وَمَ لَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمُاه (ورة الناصحين ص 172)

#### اونث بول اثفا

ا یک مخص در بار رسالت صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے اور دو گواہ بھی لے آیا۔ان دونوں نے

محوابی بھی دیدی۔

تاجدارانبیاء صلی الله علیه وسلم نے اس کے ہاتھ کا الله و فرمایا تو مری نے عرض ک۔'' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا تھم دیجئے۔ پھراونٹ سے بوج لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ اونث کو بولئے

ک توت عطا فرمائے گا۔" چنانچ حضورة جدار مدين سلى الله عليه وسلم في اونث كو پيش كرنے كا حكم ديا۔ اونث آيا۔

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ 'اے اونٹ! میں کون ہوں؟ اور بیہ ماجر کیا ہے؟''

قيضان طب تبوی سل الله عليد اسلم اونٹ فصیح زبان ہے بولا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ﷺ کے رسول ہیں۔ یارسول اللہ صلی الله عليه وسلم اس ما لك كا باتحد ندكا فيس كيونكه مدعى اوربيد دونول كواه منافق جير-انبول في حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى عداوت اور دهمنى كى بناء يرمير ، ما لك كا باتحد كاف كامنصوب حضور تا جدار مدین صلی الله علیه وسلم نے اونٹ کے مالک سے بوچھا۔ ''وہ کون ساعمل ہےجس کی برکت سے اللہ تعالی نے تھے اس مصیبت سے بچالیا ہے؟"عرض کیا۔"مرکار! میرے پاس کوئی کوئی برداعمل نہیں ہے لیکن ایک عمل ہے وہ بیر کہ اٹھتا بیٹھتا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ "حضور ٹاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔"اس عمل پر قائم رہ۔اللہ تعالی تھے دوزخ سے یونی بری کروے گا جیسے تھے ہاتھ ك جانے يرى كيا ہے۔" (سعادة الدارين - م 137) " " نزمية المجالس" ميں اتنا زيادہ ہے كہ حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے اسے فرمايا۔ "اب بیارے محالی جب تو بل صراط پر گزرنے کے گاتو تیرا چرہ یوں چکے گا جیسے جودھویں

(زبهة الجالس-ص106 -جلد2) رات كاجاند جكتاب-"

## آخرت میں انعام

سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے۔ فرمایا کہ "بروز قیامت الله تعالی عظم سے حضرت ابوالبشر آ دم علیہ السلام عرش البی کے پاس سبز حلہ پہن کرتشریف فرما ہوں گے اور یہ و کیھتے ہوں گے کہ میری اولا دہیں کس کس کو جنت میں لے جاتے ہیں اور كس كس كودوزخ لے جاتے ہيں۔

اجا تک آ دم علیدالسلام دیکھیں کے کدسیدانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم سے ایک امتی کوفرشتے دوزخ لے جارہے ہیں۔حضرت آ وم علیہ السلام پیدد کھے کرندا دیں گے۔اے الله ﷺ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک امتی کو ملائکہ کرام دوزخ لے جارہے ہیں۔سید دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بیس کرمیں اپنا تہبند مضبوط پکڑ کران فرشتوں

کے پیچیے دوڑوں گا اور کہوں گا'اے رب تعالیٰ کے فرشتو! تشہر جاؤ۔

فر شيخة بيان كرعوض كرين مك\_" يا حبيب الله! جم فرشيخ بين اور فرشيخ الله كي تكم عدولی نییں کر سکتے اور وہ کام کرتے ہیں جس کا جمیں دربار اللی سے حکم ماتا ہے۔ بیس کرنبی ا کرم صلی الله علیه وسلم اپنی رئیش مبارک پکڑ کر دربار البی میں عرض کریں گے۔اے میرے رب كريم صلى الله عليه وسلم كيا تيرا ميرے ساتھ يه وعده تبين ہے كه مجھے تيرى امت كے بارے میں رسوانیس کروں گاتو عرش اللی ہے تھم آئے گا۔اے فرشتو! میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرواوراس بندے کو واپس میزان پر لے چلو۔ فرشتے اس کوفورا میزان کے باس لے جائیں مے اور جب اس کے اعمال کا وزن کریں مے تو میں اپنی حبیب ہے ایک نور کا سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم الله شریف پڑھ کرنیکیوں کے پکڑے میں رکھ دوں گا تو اس كانتيول والا پكرا وزنى موجائے گا۔

اجا تك ايك شور بريا ہوگا كه كامياب ہوكيا كامياب ہوگا۔ اس كوجنت ميل لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جنت کو لے جاتے ہوں گے تو وہ کے گا اے میرے رب کے فرشتو! تغیرویس اس بزرگ سے چھوض کرلوں۔

تب وہ عرض كرے گا۔ ميرے مال باب آپ ير قربان مول آپ كاكيما نوراني چيره ہاورآ پ کا خلق کتناعظیم ہے۔آپ نے میرے آنسوؤں پر حم کھایا اور میری نغزشوں کو معاف کرایا۔ آپ کون ہیں؟ فرما ئیں گے میں تیرا نبی محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میہ تیرا درود یاک تھا جوتونے مجھ پر پڑھا ہوا تھا۔ وہ میں نے تیرے آج کے دن کے لئے محفوظ ركها بوا تفائز (القول البديع -ص123 -معارج النوة -ص303 جلد 1)

ا يك مخص منطح نامي جوكه آزاد طبع نفساني خوابشات كا بيروكار تفا وه فوت بهو كيا توكسي صونی بزرگ نے خواب میں و یکھا۔ یو چھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ عظاف نے بخش دیاہے۔ او چھاکس سب سے بخشش ہوئی؟

كہا ميں نے ايك محدث صاحب كے ہاں مديث ياك باعد يرحى - حفرت أل محدث نے سید دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور میں نے بھی بلند آواز ہے درود ميت كوخواب مين ديكھنے كاعمل

ایک عورت نے حضرت خواجہ حسن بھری رحمة الله تعالی علیه کی خدمت میں حاضر موكر عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہوگئ ہے۔ میں جا ہتی ہوں کہ خواب میں اس کے ساتھ ملا قات

حضرت حسن بھری رحمة الله تعالی علیہ نے فر مایا۔ " نماز عشاء کے بعد جار رکعت نقل یڑھ اور ہر رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد سورہ تکار ایک مرتبہ پڑھ کر لیٹ جا اور نی کریم صلى الله عليه وسلم يروروو ياك يدهتي سوجا!"

اس عورت نے ایمانی کیا جب سوعی تو اس نے خواب میں اپنی اڑی کو دیکھا کہ وہ عذاب مین مبتلا ہے۔اسے گندھک کالباس پہنا کر ہاتھوں میں آگ کی جھکڑیاں اور پاؤں

میں بیڑیاں پہنادی کئی ہیں۔ وه تحبرا كربيدار نهوئي اورخواجة حسن بصرى رحمة الله تعالى عليه كي خدمت بين حاضر بهوكر واقعہ بیان کیا۔ آ ب نے بن کر قرمایا ' کچھ صدقہ کرا شاید اللہ تعالیٰ اس کو معانب کروے۔

زال بعد حفرت خواجه حسن بعرى رحمة الله تعالى عليه في خواب مين ويكها كدايك باغ جس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے۔ اس پر ایک اڑکی میٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پر نور انی تاج ہے۔

اس نے دیکھ کرعرض کی مفرت! آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ خواجہ حسن نے فر مایا نہیں۔

عرض کیا 'حضرت! میں وہی ہوں جس کی والدہ نے آپ سے میری ملاقات کے لئے یو چھا تھا اور آپ نے پڑھنے کو بتایا تھا۔اس پر حضرت خواجہ نے فر مایا اے بیٹی! تیری والدہ تو

تیری حالت کچھاور بی بتارہی تھی مگر میں اس کے برعکس و مکھ رہا ہوں۔ یہ بن کراڑ کی نے عرض کی حضرت! جیسے میری والدہ نے بیان کیا تھا' اس طرح صرف

میری حالت بی تبیس بلکه اس قبرستان میں ستر ہزار مردہ تھا جن کوعذاب ہور ہا تھا۔ ہاری خوش تصبی میہ ہے کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے درود شریف پڑھ کر ثواب ہمیں بخش دیا تو اللہ ﷺ نے اس درددشریف کو تبول فرما کرہم سب پر رحمت فرمائی اور عذاب سے نجات ال گئی اور سب کو بیانعام داکرم عطافر مایا۔ جو آپ مجھ پر

و كمورب يل - (القول البدلع - ص 131 نزمة الجالس-ص 32-سعادة الدارين- ص 122)

جنتی تاج فئورہ

شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوت ہوئے تو اہل شیراز میں ہے کئی نے اس کو خواب میں ویکھا کہ وہ جامع شیراز کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ زیب تن کیا ہوا ہے اوران کے سر برتاج ہے جوموتوں ہے حزین ہے۔

زیب تن کیا ہوا ہے اور ان کے سر پر تاج ہے جوموتوں سے مزین ہے۔ خواب دیکھنے والے نے یوچھا۔ حضرت! کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش

ویا میرااکرام فرمایااور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب ہے؟

توجواب دیا که میں نی اکرم رسول مختشم شاہ نی آ دم صلی الله علیه وسلم پرورووشریف کی کشرت بیا کرتا تھا اور بی عمل کام آگیا۔ (القول البدیع -ص 117)

نورانی چیره

حضرت خواجہ سفیان توری رحمة الله تعالی علیہ نے جب اس محفی کا واقعہ سنا جواہے ا باپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور بوجہ سودخواری اس کے باپ کا چہرہ تبدیل ہوگیا تھا اور ورود

پاک کی برکت سے سید دو عالم صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور دست رحمت پاک کی برکت سے جرہ نورانی ہوگیا تھا۔ تو حضرت خواجہ نے اپنے شاگردوں کو حکم فرمایا کہ بدواقعہ

کتابوں میں لکھواور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سناؤ تا کہ درود پاک کی برکت سے دنیاو آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر عیس۔ (معارج النوق-ص 328)

وسلام على المرسلين والحمد الله رب العلمين م

-3

-6

-8

# ورود پاک پڑھنے کے آ داب

ماخوذ آب ِکوژ

ورود یاک پڑھنے والے کو جائے کہ باوب ہو کرورود یاک پڑھے تا کہ دونوں جہانوں کی کامیانی اور سعادت حاصل ہو۔

ذیل میں چن آ واب تحریر کئے جاتے ہیں۔

جسم پاک ہو ظاہری نجاست اور بد بودار چیز سے جسم ملوث نہ ہو۔

کباس صاف تقرااور پاک بو۔ -2 مکان یا جس جگہ پر درود پاک پڑھاجائے' وہ پاک ہو۔

باوضوورود پاک پڑھا جائے۔ -4

درود یاک پڑھنے والاخوشبولگائے بااگریتی وغیرہ سلگائے۔ -5

قبله رو ہوکر دوزانو بیٹھ کر درود پاک پڑھے۔

ورود یاک کے معانی سمجھ کر پڑھے۔ -7

اخلاص بعنی الله ﷺ کے حکم کی تعمیل اور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی محبت اور عظمت ک نیت سے پڑھے۔ باقی دین ودنیا کے تمام کام اللہ ر بھا کے سرد کرے۔

درود باک برا مصتے وقت دنیا کی باتیں نہ کریں۔سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور شریعت مطاہرہ کی یابندی رکھے منہیات سے بیج۔ حرام اور مشتبہ کھانے سے

12/12 10- درود شریف پڑھتے وقت میں تصور کرے کہ شاہ کونین امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم

میرا درود شریف من رہے ہیں۔اس لئے بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ سرکار دو مالم صلی الته علیه وسلم کو (الله تعالی کی عطاہے ) حاضر و ناظر جان کر درود یاک پڑھے۔

11- جب بهى سيدالمسلين رحمته اللعالمين صلى الله عليه وسلم كا نام ياك سن تو درود ياك

ندائد مدیری ملی طرحه این استان میری میری میری این این این میری میری این میری این میری این میری این میری این می بڑھے۔ کم از کم اتنا کہد لے صلبی الله عملینه و مسلم اور محبت سے انگونموں کے ناخنوں کو بوسد دے کرآئکھوں پر لگائے۔ اگرچہ بیرفرض و واجب نہیں لیکن باعث صد

بركات ہے۔اصل میں بیمبت كاسودا ہے۔جس كے دل میں رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى محبت ہوگى دواس فعل ہے افكارنبيس كرے كا اور اكر كسى كا دل محبت مصطفیٰ صلى

و من جبت ہون دوان سے افارین ر۔ اللہ علیہ وسلم سے خالی ہوتو اس کا کیا علاج؟

12-. جب درود پاک كا وظيف پڑھ كر فارغ ہوتو اللہ تعالى كاشكراداكرے - كم ازكم اتناكبد كوسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين ط

13- درود پاک بامر مجوری لیث کربھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس عالت میں ٹانگیس سمیث لینی جا بھیں۔ لینی جا بھیں۔

14- جہال كہيں رحت دو عالم صلى الله عليه وسلم كانام ناى اسم كراى آئے تولفظ" سيدنا" كا

اضافه کرے۔ اگر چه کتاب ش لکھا ہوا نہ ہو۔ ایک مرتب ایک ترکی نوجوان حضرت شیخ الداد کل رحمة اللہ تعالیٰ علیه کی خدمت میں اللہ مدانہ اللہ تعالیٰ علیه کی خدمت میں اللہ مدانہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا عام ا

عاضر ہوا اور'' دلائل الخیرات'' پڑھنے نگا۔ جہال کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آتا'وہ سیدنانہیں کہنا تھا۔ حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا۔حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک

کے ساتھ سیدنا بھی کہ اس نے کہا کہ جب کتاب میں سیدنانہیں تکھاتو میں کیوں کہوں۔ حضرت شیخ قدی سرہ نے ہرطرح سمجھایا گروہ نہ مانا۔ رات جب وہ ترکی مروسو گیاتو دیکھا کہ عالم رؤیاء میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندتشریف لائے اوراس کے پیٹ پرخنجر رکھ دیا اور یو چھا۔" بتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم یاک کے ساتھ "سیدنا" کہے گایا

ں؟ وہ تو سیدالعالمین ہیں تو سم گنتی میں ہے۔ (وہ تو جنوں کے بھی سردار ہیں۔انسانوں

> کے بھی وہ خاکیوں کے بھی سردار ہیں تو نور یوں کے بھی) اصلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم

### ديدارشاه خيرالانام ها

برصاحب ایمان کی بیدد فی تمنا بوئی ہے کہ دہ اپنے آقاد مولا سرکار ددعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہو۔ بیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معران و بدار کبریا ہے اور عاشق کی معراج دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ہا درعاشق کی معراج دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذیل میں چندایک وظائف نقل کئے جاتے ہیں جن کی برکت سے سرکار دوعالم مدیخ کے تاجدارصلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہونے کی امید ہے۔ اللہ عز وجل ہم سب کو پیارے

ے ہاجدار کی معد صبیہ و م سے ربیبار ہونے کی مسید ہے۔ معد سروہ کی ہم صب و پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم

تاجدار مدین سلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''جو مخص مندرجه بالا درود پاک پڑھنے گا'اس کو خواب میں دیکھا' وہ مجھے قیامت کے دن خواب میں دیکھا' وہ مجھے قیامت کے دن دیکھے گا۔ میں اس کی شفاعت کروں گا اورجس کی میں شفاعت کروں گا' وہ حوض کوڑ کا جام ہے گا اور اس کے جم کواللہ تعالیٰ دوزخ پرحرام کردے گا۔''

(2) الملهم صل على محمد النبى ن ترجمه: الدالله الله على محمد النبى ن ترجمه: الله الله على الله على وسلم اى النبى الامى ط النبى الامى ط

اس ورودشریف کے فضائل میں شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القاوب کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو مخص جمعہ کے دن ایک ہزار بار بیدورودشریف

پڑھے گا تو وہ سر کارصلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گایا جنت میں اپنی منزل و کھے لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورانہ ہوا تو دوسرے جعہ کو بھی اس کو پڑھ لے۔ انشاء اللہ ﷺ

فيغالن طسبه نبوى صلى التدعيدة ملم یا نج جمعوں تک اس کو سرکار مدینه صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ (جذب القلوب) ترجمه-اے اللہ ﷺ ای لقب محمر نی صلی (3) اللهم صل على محمد ن النبي الله عليه وسلم ير اور ان كي آل ير رحت و الامي وآله وسلم سلامتى نازل فرمايه '' جذب القلوب'' میں ہے کہ جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب دو رکعت نفل ادا کرے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکری گیارہ بار پھر گیارہ بارسورہ اخلاص پڑھے۔سلام پھیرنے کے بعد ندکورہ بالا درود شریف سو بار پڑھے انشاء اللہ ﷺ تمن جعنبيں گزاريں مے كەزيارت فيض بشارت سے سرفراز ہوگا۔ (4) صلى الله على النبى الامى ط ترجم: الله ﷺ في رحمت موتى الى صلى الله جو شخص شب جمعہ دور کعت نفل ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پجیس بار سورہ اخلاص پڑھئے سلام پھیرنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ مندرجہ بالا درووشریف پڑھئے ان شاءالله خواب مین سرکار مدینه صلی الله علیه وسلم کی زیارت کاشر بت مینے گا۔ (جذب القلوب) کنز ہے بہا اب آخر میں حصول دیدار مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کا ایک انتہائی مجرب نسخه اور ایک عظیم الشان تخفہ درج کیا جاتا ہے۔اس کی اہمیت کا انداز ہ درج ذیل روایت ہے بخو بی لگایا جاسکتا عبدالرحمٰن من حبیب حارثی بصری نے سعید بن سعید سے انہوں نے ابوطیب کرز بن دیرہ ابدال سے روایت کی ہے کہ ملک شام سے میرا بھائی میرے یاس ایک تحفدلایا اور مجھ ہے کہا کہ اس کو قبول فرمائے کیونکہ یہ بہت عمرہ تحفہ ہے۔ کرز رحمة الله تعالیٰ علیہ نے ان سے

وریافت کیا کہتم نے بیتحد کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بیتحد ابراجیم تھی نے دیا تھا۔ کرز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بھائی سے بوچھا کہ کیاتم نے ابرا ہیم سیمی رحمۃ اللہ تعالی

بابریم الشدین سل الشدین سل الشدین الله تعالی علیہ الله تعالی علیہ علیہ سے دریافت کیا تھا کہ ان کو بیتحذ کہاں سے ملا رضی الله تعالی عنہ کرز رحمة الله تعالی علیہ کے بھائی نے بتایا کہ بیس نے ابراہیم تیمی رحمة الله تعالی علیہ سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا۔

میں فانہ کعبہ کے روبرو بیٹھا تیجے وتمہید وتبلیل میں مصروف تھا کہ ایک صاحب تشریف

میں خانہ کعبہ کے روبر و بیٹات ہے وتمہید و تبلیل میں مصروف تھا کہ ایک صاحب تشریف لائے اور سلام کر کے میری وائیں جانب بیٹھ گئے۔ وہ بہت زیادہ خوبر و تھے۔ وہ عمدہ ٔ صاف

اورمعطرلباس پہنے ہوئے تھے۔ میں بے جا یہ اسان کیا کہ اے اللہ ﷺ کے بندے! تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں خصر علیہ السلام ہوں۔ چونکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہؤاس

مات بار اللهم اعفرلى والوالدى ولنجميع المومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب المدعوات يا قاضى الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. مات مرتب پڑھ كريدعا پڑھو۔

اللهم رب افعل بي وبهم عاجلاً واجلاً في الدنيا والاخرة ما انت له اهل والا تفعل بنايا مولنا مانحن له اهل انك غفور حليم جواد كريم بررؤف تحدد

حیم o حضرت خصر علیدالسلام نے فرمایا' بیدوروضیح وشام برابر کرتے رہا کرو۔اس کو بھی ترک

حضرت محضر علیہ السلام نے قرمایا میہ وروشع وشام برابر کرتے رہا کرو۔اس کو بھی ترک نہ کرنا۔ چونکہ جس نے مجھے بیر تحفہ دیا ہے اس نے مجھ سے قرمایا تھا' خواہ عمر میں ایک بار ہی دینے والا کون تھا تو حضرت خصر علیہ السلام نے فرمایا' مجھے پیتحفہ سیدعالم صلی اللہ علیہ وسکم نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم تمی فرماتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک چیز بتا و بیجئے کہ میں اگر اس کو بڑھوں تو میں خواب میں خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہے مشرف ہو جاؤں اورخود عرض کروں کہ وہ تخذ کیا ہے۔ جو خصر علیہ السلام کوعطافر مایا کیا ہے۔

حضرت خضر عليه السلام نے فر مايا - كياتم مجھے جھوٹا سمجھتے ہواور مجھ ير جھوٹ كى تہمت ر کھتے ہو؟ میں نے کہا۔ " نہیں خدا کی متم ایسانہیں ہے بلکہ میں تو صرف زبان مصطفیٰ صلی اللہ عليه وسلم بي سننے كاتمنائى بول -" بيان كر حفزت خفر عليه السلام في فرمايا كه اكرتم خواب میں زیارت کے خواہاں ہوتو اچھی طرح سمجھ لواور خوب یاد کر لو کہ مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک کی سے بات کے بغیر کھڑے ہو کر نماز نفل پڑھواور حضور قلب اور پوری توجہ کے ساته منماز ادا کرو۔ ہر دورکعت برسلام پھیرواور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بارسورہ اخلاص سات بارید هو۔ پھر نمازعشا باجماعت ادا کر کے بغیر کی ہے بات چیت کے محر آ کروتر یو حور سونے سے قبل دور کعتیں اور بوھواور ہررکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھو۔ پھرنماز ممل کرنے کے بعد بجدہ میں جاؤ۔ بجدے میں سات مرتبہ استغفار اور

مات مرتب سبسحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله المعلى العظيم بروحو بجرجد استراغا كراجي طرح مود بانه طريقد بيره جاؤ اور دونول باته أشماكر بيدعا يرحو ياحي ياقيوم يا ذو الجلال و الاكرام. ياله الأولين والاخريين بـا رحمن لدنيا والاخرة ورحمهما يا رب ياالله. بإالله كالركر ـ ، وكر وہی دعا پر حوجو جو ہی پر حمی تھی۔ پھر بجدہ میں جا کر بہی دعا ماتھو۔اس کے بعد جس جگہ

عا ہوقبلدرو ہوکر درودشریف پڑھتے پڑھتے ہی سوجاؤادر کسی سے تفتگوند کرو۔ میں نے کہا کہ میری خواہش ہے جس ہتی ہے آپ نے بید دعامیھی ہے وہی مجھے بھی تعلیم فرمائیں۔حضرت خضر عليه السلام نے فرمايا كرتم مجھ يرجھوٹ كى تبهت لكاتے ہو۔ ميس نے كها'اس خداك قسم جس نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا۔ میں آپ پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگا تا۔

تب حضرت خصر عليه السلام نے فر مايا۔ جس جگه اس دعا کی تعليم دي جاري تھي اور حکم ديا جار ہا تھا' میں بھی وہاں موجود تھا۔ بس جس بستی کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی میں نے اس بتی سے اسے سیدلیا۔ میں نے حضرت خضرعلید السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے اس دعا كاجوندكور بونى ثواب بتائية وحفرت خضرعليدالسلام في فرمايا كمتم خود بى سرور كائنات صلى الشعليه وسلم سے دريافت كرلينا۔

حضرت ابراہیم میں رحمة الله تعالی علیه كابیان ہے كه مل حضرت خضر علیه السلام ك ارشاد کے مطابق دعائیں پڑھیں اور بستر پر لیٹ کر برابر دعا و درود پڑھتا رہا۔حضرت خصر عليه السلام كي ملا قات اورحضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي زيارت باسعادت كي آرزو \_ مجھے اتی خوشی ہوئی تھی کہ مجھے رات مجر نیندند آئی۔ یہاں تک کرمج ہوگئے۔ میں نے نماز فجرادا ک اوراین محراب میں بیٹھار ہا۔ جب دن خوب پڑھ آیا تو میں نے نماز اشراق اداکی اور دل بى دل ميں كہنے لگا كداكر آج رات تك زعركى باتى ربى تو سابقدشب كى طرح ان دعاؤں كو پھر پڑھوں گا۔ انبی خیالات میں غرق تھا کہ مجھے نیند آگئی اور میں سو گیا۔خواب میں پچھ فرشتے آئے اور مجھے سوار کر کے اسے ہمراہ لے چلے اور مجھے جا کر جنت میں داخل کرویا۔ میں نے وہاں کچھ کل و میھے۔ان میں بعض یا قوت سرخ ابعض سبز زمرد کے اور بعض سفید موتی کے تھے۔ شہد اور دودھ اور شرابا طبورا کی نبری بھی دکھائی کئیں۔ ایک حسین جیل عورت نظر آئی جو مجھے محبت بحری نظروں سے و کھے رہی تھی۔اس کے چرے سے سورج کی ما نند نورانی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس کی زلفیں محل کی جیت سے زمین (محل کے فرش) تك لنك رى تعيس بوتك فرشتوں نے مجھے جنت ميں داخل كيا تھا اس لئے ميں نے ان اى ے ہوچھا کہ بیکل اور عورت کون سے ہیں اور بیسب کن کے لئے ہے۔

انہوں نے بتایا جو بھی صدق دل ہے وہ عمل کرے جو تونے کیا ہے بیاس کے لئے ب\_ فرشتے مجھے جنت ہے اس وفت تک باہر ندلائے جب تک کدانہوں نے مجھے جنتی مچلل نہ کھلا دیے اور وہاں کا شربت نہ یلا دیا۔اس کے بعد فرشتے مجھے واپس میری جگہ کی طرف لائے۔اتنے میں میں نے دیکھا کہ خضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم ستر انبیاء کرام علیہم بن مرین مل مندیم من مندیم مندیم اسلام کے ساتھ فرشتوں کی سر قطاروں کے جلوی تشریف لارہ ہیں۔ فرشتوں کی ہر قطار مشرق سے مغرب تک جلی گئی تھی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور السلام علیم سے نواز ااور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے انتہائی اوب سے عرض کیا کہ یارسول اللہ

السلام میم سے تو از اور میرا ہاتھ پاڑلیا۔ اس نے انہائی ادب سے عرس لیا کہ یارسوں اللہ صلی اللہ علیہ مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے انہوں نے یہ بات حضور والا سے تی ہے۔ بیس کر حضور نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلی نے فرمایا 'خضر نے جو پچھے کہا ہے' بچ

کہا ہے۔ وہ جو پچھ بیان فرماتے ہیں۔ وہ حق ہوتا ہے۔وہ اہل زمین کے سب سے بوے عالم میں۔ وہ جو پچھ بیان فرماتے ہیں۔ وہ حق ہوتا ہے۔وہ اہل زمین کے سب سے بوے عالم ہیں۔ وہ رئیس الابدال ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا ' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوابیاعمل کر رہا'اے کیا تو اب ملے گا؟

حضورتا جدار مدینه سلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ ''جو پچھ تو نے دیکھا ہے اور جو پچھ تھے دیا گیا اس سے بردھ کر اور کیا تو اب ہوگا؟ تو نے جنت میں اپنی جگد دکھے لی جنت کے پھل کھائے اور جنت کا شربت پیا۔ فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کو میرے ساتھ دکھے لیا۔ حوریں بھی دکھے لیں۔

یں نے عرض کیایا ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مخص میرے عمل کی طرح عمل کرے اور جو بچھ میں نے مشاہدہ کیا (بالفرض) وہ بیسب بچھ ندد کھے پائے تو کیا اس کوان چیزوں کے بدلہ میں ثواب ملے گار حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات برحق کی حتم جس نے بدلہ میں ثواب ملے گار حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات برحق کی حتم جس نے بھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو مخص تقد ایق قلبی کے ساتھ بیگل کر لے گا اور گنا ہوں نے بھی برحق نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو مخص تقد ایق قلبی کے ساتھ بیگل کر لے گا اور گنا ہوں سے نبیج گا۔ اس مخص کے گزشتہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوگا۔ اگر بالفرض وہ جنت کو خواب میں ندیجی پر خضب نہیں فرمائے اور ندی اس سے اس ناخوش ہوگا۔ اگر بالفرض وہ جنت کو خواب میں ندیجی

دیکھے گا تب بھی اس کو وی کچھ ملے گا جو کچھ تھے کو دیا گیا ہے۔ بیس کرمیں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان! اس خدا تعالیٰ کی تشم کہ جس نے مجھے جمال (جہاں آرا) سے مشرف وسر فراز فرمایا۔ تب تو ہر

مومن مرد وعودت کے لئے لازم ہے کہ وہ اس طریقے کوسیکھے (عمل کرے) اور (دوسرول کو) سکھائے کیونکداس کی بوی فصیلت اورعظیم تواب ہے۔ بیمن کرحضور تاجدار مدینہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ، فتم ہے اس ذات بابر كات كى جس نے مجھے ہى برحق بنا كر بھيجا۔ اس عمل کو وہی شخص کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے سعید (نیک بخت) پیدا کیا ہوگا اور جان ہو جھ کر اس عمل کوون ترک کرے گا جو بیدائش طور پرشقی و بد بخت ہوگا

#### رات کوسونے کے عملیات

حضور تاجدار مدينة صلى الله عليه وسلم نے حضرت على المرتضى رضى الله تعالىٰ عنه ـــارشاد فرمایا کہ ہررزورات کوسونے سے پہلےتم جار ہزار دینارصدقد کیا کرو۔ ایک قرآن یاک یر ها کرور جنت کی قیمت اوا کیا کرور دوار نے والوں میں صلح کرا دیا کرواورایک جج ادا کرالیا

عرض كيا الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدامر محال بر مجه س جعلا كييمكن ب؟ فرماياتم مررات جار بارسوره فاتحد شريف تين بارسوره الفلاص شريف تين بارورووشريف وَلَ بِارَاسْتَغْفَارَجِارَ بِارْ سَبِيحِنَانَ اللَّهُ وَالْحَمَدَ اللَّهُ وَلَا اللهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اكْبِر بِرُحَكُرُ وَيَا کرونو حمہیں ان سے ندکورہ عملیات کا ثواب حاصل ہوجائے گا۔عرض کیا 'اب تو میں روزانہ يمل كر كے سويا كروں گا۔

حرف آخر اپی اس کتاب" نیضانِ طب نبوی صلی الله علیه وسلم" کا اختیام درود وسلام پر کرتا

ہوں۔ \* "اے ہارے پیارے اللہ ﷺ ہمارے سردار محرصلی اللہ علیہ وسلم پراتے درود بھیج جتنے بارش كے قطرے إلى-"

باری سے سرے ہیں۔ اے ہمارے اللہ ﷺ ہمارے منحوار آقاصلی اللہ علیہ وسلم پراہنے ورود بھیج جتنے ورفوق ل -0:25

کے پتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ ﷺ ہمارے مددگار آقاصلی اللہ علیہ وسلم پراہنے ورود بھیج جتنے ریت کے ذرے ہیں۔ ریت ہے در سے ہیں۔ اے مارے بیارے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ورد شار صلی اللہ علیہ وسلم پراتنے ورود بھیج

جتنے آسان برتارے ہیں۔

جینے اسمان پرتارے ہیں۔ اے ہارے پیارے اللہ دیکا ہمارے مولا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پرائنے درود بھیج جنتی تعداد میں تیری محلوق ہے۔ ، اے مارے پیارے اللہ علقائ ذات پر درود بھی جس پر درود پڑھنے سے گناہ جھڑ ما تر ہیں

اے ہمارے پیارے اللہ ﷺ درود بھیج 'اس پیارے مخوار آقاصلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مارامشقت میں برناجن برگرال گزرتا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عزوجل اس ذات پر درود بھیج جس پر درود بھیج ہے نیکوں پر

بھی تیری رحمت برتی ہے اور گنا ہگاروں پر بھی تیری رحمت نچھاور ہوتی ہے۔

اے عارے پیارے اللہ ﷺ ورود بھیج جارے اس بیارے مونس و جدم آ قاصلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جے ہم گنا ہگاروں اور بدکاروں کاعم رلاتا ہے۔

ایک جھلک کے لئے ہروفت کروڑوں دل بے قرار سے ہیں۔

اے عارے بیارے اللہ علی ورود بھی اس معدن لطف و کرم پر کہ جس پر ورود پڑھنے كى بركت عے ہم اس جہان ميں بھى كامياب اورا گلے جہان ميں بھى شادكام رہيں۔ الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

يا شافي الامراض

اسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہر متم کی روحانی اور جسمانی بیار بول ہے شفاء عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلى الله عليه وسلم

تحكيم محمر اسلم شامين قاوري عطاري بن حاجي سروارعلي حبيب كالخصيل مخن آباضلع بهالتكر موجوده بچیکی ( در بار پیرمنها ) مخصیل نکانه شلع شیخو بوره